

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS





W

W

W

a

k

S

0

Ų

0

m



رُلگارِنگ بِالمِيلَةُ شَلَفَتْهِ 262 أَبِ كَابَاوَرِ فِي فَانَهُ حَبَارِيضًا 283 فَرِينَ مِالِيكَ فَانَهُ حَبَارِيضًا 285 فَرِينَ مِالِيكَ مَانِقَ، صِاسِحَهِ 285 فَرِينَ مِالِيكَ مَانِقَ، صِاسِحَهِ 285 فَرِينَ مِنَايِّينَ مِالِيكَ مَانِقَ، صِاسِحَهِ 285



سَعُ خالده جيلاني 265 نفياتي الردواجي الجنين عدمان



بيولي بكس كمشولي است الصبور 290

2014 كَالَىُّ <u>2014</u> 3 هَالَّهُ 42 هِلَّهِ فَعَدُ 60 نَعِهِ

#### خطو كما بت كايد: خواتين دُانجست، 37 - أردوبازار، كرا جي -

پلشرآ زور یاس فائن صن پننگ پریس سے چھپوا کرشائع کیا۔ مقام: بی 91، بلاک W، نارتھ ناظم آباد، کراچی

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 92-21-32766872 Email: info@khawateendigest.com Website www.khawateendigest.com



W

W

W

m

قر آن ماک زندگی گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل ہے اور آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن یا کہ جی عملی تشریخ ہے۔ قرآن اور حدیث دین اسلام کی بنیاد ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و مزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجیددین کااصل ہے اور جدیث شریف اس کی تشریح ہے۔ یوری امت مسلمہ اس پر متعنق ہے کہ حدیث کے بغیر اسلامی زند کی نامل اور ادھوری ہے اس لیان دونوں كودتن ميس جحت اوردليل قرار ديا كيا- اسلام اور قرآن كو جھنے كے ليے حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي احابيث کامطالعه کرنااوران کو سمجھتا بہت ضروری ہے۔ کتب احادیث میں صحاح ستہ بعنی صحیح بخاری صحیح مسلم مسنن ابوداؤدمسنن نسائی ٔ جامع ترندی اور موطامالک کو جومقام حاصل ہے 'وہ کسی سے محفی سیں۔ ہم جواحان شائع کررے ہیں وہ ہم نے ان ہی چھ متند کمابول سے لی ہیں۔ حضوراكرم صلى الله عليه ومملم كاحاديث علاوه بم اس سلسل مي صحاب كرام اوربزر كان دين ب سبق آموز

# كرن كرن رقني

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نی اگرم ملی الله علیہ وسلم نے سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه سے

الم المام المام المام أب كو المحد عطانه كرون؟كيا آب كو كچھ عنايت نه كرون؟كياميں آپ كو کوئی تحفهٔ پیش نه کرون؟ کیا میں آپ کو (درج ذیل عمل کی وجہ سے) دس اچھی خصلتوں والا نہ بنادوں؟ کیہ جیب آپ میہ عمل کریں تواللہ ذوالجلال آپ کے الکے چھلے نئے پرانے 'انجانے میں اور جان پوچھ کر کے گئے تمام چھوتے برے بوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف

آپ چار رکعات نقل اس طرح ادا کریں کہ ہر ركعت من سوره فاتحه اور كوكي دو سري سورت برهيس جب آب اس قرات سے فارغ موجا میں تو قیام ہی کی

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَهُدُاللَّهِ وَلَاالُهُ الآالنَّهُ وَاللَّهُ الْكُورُهُ إِ حالت میں یہ کلمات بندرہ بار پڑھیں۔

W

W

W

چر آپ رکوع میں جائیں۔ (تسبیعات رکوع سے فارغ ہوک رکوع میں آن ہی کلمات کو دس بار پھر آپ رکوع سے اٹھ جائیں اور (سمع اللہ کمن حمدہ وغيروسے فارغ موكر)وس بارى كلمات يردهيں۔ چر سجدے میں جا میں اور (سجدے کی تسبیحات اور وعامیں پڑھنے کے بعد) میں کلمات وس بار

پھر سجدے سے سراٹھائیں اور (اس جلنے میں جو دعائمی بین و در ه کراوس باری کلمات و جرائمی-پھر (دوسرے) سجدے میں چلے جامیں۔ (پہلے تحدے کی طرح )وس بار پھر سی تسییج اوا کریں۔



خواتین والجسٹ کا جولائی کا شارہ آپ کے اعتوں میں ہے۔ دمضان المبادك كرابركت ميسي كاآ فأز بويكاس مآب سب كرماه ومتيام كى مبادك باد-اس ميستين عيادت ورياصيت بن اصلف كرسائ سائرابن حيثيت واستطاعيت كم مطابق سحودا فيطاريس مجى زياده سے زیادہ ا بھام کیا جا الب ربہت سے توکر دوسروں کادورہ افطاد کارکے تواب ما صول کرتے ہیں۔ افسوس ایسے وقت میں ہارہے ملک کے ایک حصے میں لاکھوں افراد ایک معن ترین آ دمائش سے دوجار یں۔ وہ جنگ جو ہماری ندمی ، ہم اس کا حصر بنے یا بنا دیے گئے۔ اس کی آگ ہماسے تھروں تک آپہنی ہے۔ عيكى قيادت في في آيريش كا علان كرديله ويرسينان بي بمبادى جاري سعدا جانك كمي دیشتی اطلاح اودمنصوبہ بندی کے بعیروہاں رہنے والے وگل کواپنے گھرولی سے انخلاکا مکم دے دیا گیاہے۔ وه آپئی عربیمری یو بخی ، مال مویشی ، گفر بارچود کرنس مکانی برنجبور ہو کے میں -الکعمال افراد کی نقل مکان جن میں بابردہ خواتین ، پھول سے بچے ، معذور بیمار بوڑھے شامل ہیں - بہت

یہ دربد، بے مروساماں وگے اڑیوں کی عدم دستیانی بناپرکٹی کٹی میسل بیدل چل کرمحفوظ مقامات بک مینچہ رہے ہیں ۔ کھانا کو کیا 'انہیں پینیسے کہلے پانی تبی مہتیا نہیں ہے رمتعدد بہتے کو مکنے احد پانی کی کمی کی وج میں میں استعمار میں

يدد بدر، بدر مروسامان، آفت نده وك باكستاني بن إسلمان بن - اس سرزين بران كامبى اتنابى حق ہے مبتنا ہا اور آپ کہ ہے میکن اس وقت ان برزین تنگ ہوگئی ہے ۔مشکل کی اس گھڑی میں ان کا سامہ دیں ان کی مدد کریں ۔ مبتی بھی استطاعت ہو، جو بھی ممکن ہو۔ الد تعالیٰ یہوں کو دیکھتا ہے ۔ ممکن ہے۔ سامہ دیں ان کی مدد کریں ۔ مبتی بھی استطاعت ہو، جو بھی ممکن ہو۔ الد تعالیٰ یہوں کو دیکھتا ہے ۔ ممکن ہے آب كا چواساعطيه الدّتعالى كى نظرين اجرعظيم كاستحق عميرك-

إكستكاشاره حب بعابت اولت تمر بوكاريد عدس بهلك كاراس لياس مع عيد كولل بمی تحریری اودسیلیے شامل ہول کے۔

استس شاریے میں ا

W

W

W

، نیکیوں کا موسم بہاد – دمغان المدادک کے والے سے خصوصی مرویے ، ، غره احمد كاستكن ناقل - تمل،

، تنزيد دياض كم مكل ناول عبدالست، ، ايمل يضاكانا وليف - جوك ديب، ، مائم بشركامكن الله - كمان ، ، سائرہ مضاء ماشدہ دبغت، قائمة مالعہ، آسسيمقصودا وركنينز نبوى كے اضلافے،

معروف ٹعلمانگار اورشاع طغرمعراج سے ملاقات ،

، خامشی کوبیال طرق ارش سے تعارف کا سلسلاء ، نُ وَى نَشَكَارِهِ مِلْيُ حَن سِع بِالنِّينَ ؟

، كن كن دوشى ما ماديث بنوى حلى الدّعليه وسلم كاسسله ، و بماديدنام ، نغيباتى اددواجى الجيني اودعدنان كيمشود سے اورديگرمشغل سلسلے شامل بي -

خولتن دُاكِتُ 14 جرالي 2014

5 حفرت عبدالله بن عبال سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم (مسلسل) روزك

ر کھتے تھے' حق کہ ہم کہتے' آپ افطار میں کریں گ\_ اور افطار کرتے حق کبہ ہم کتے "آب روزے نہیں رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مينه تشريف لائے اب نے رمضان کے سوا بھی مسكسل ايك مميندروزے ميں رھے۔

6- حفرت عبدالله بن عمو بن عاص عد روايت ب انهول في كها- رسول الله صلى الله عليه وسلم في

"الله كوسب سے زیادہ محبوب روزہ داؤدعلیہ السلام واا روزه ب- آب ایک دن روزه رکھتے تھے اور ایک در بھوڑتے تھاوراللہ کوسب سے زیادہ جو نمازیند بيده داؤد عليه السلام كي نماز - آب آدهي رات تك سوت اور تهائي رات من نماز يرد صفح اور رات كا جھٹا تھے سوئے رہتے۔

1- کفکی عبادات کی مقدار کم و بیش ہوسکتی ہے۔ آدى چاہے تو زيادہ نوا فل اداكرے عاہے كم ركعتيں يره كـاس طرح جاب زياده روز عرف عاب كم ركھ كے البتہ ان امور سے اجتناب كرے جن ے رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع فرمايا ہے۔ 2- حضرت داؤدعليه السلام كاندازير تفلى روزك رکھناسب افضل ہے اس سے سمجھا جاسکتاہے کہ اس سے زیادہ تھی روزے رکھتے سے تواب مم

3- حفرت داؤد عليه السلام والے روزے اس ليے الفلل ہیں کہ اس طریقے ہے انسان کو جسم کا اہل و عمال کا اور دوسرے لوگوں کا وہ حق ادا کرنے کا بھی موقع مل جا آ ہے 'جو بمیشہ روزے رکھنے کی صورت میں اوا نمیں کیا جاسکتا اور اللہ کی عبادت کریے <del>توا</del>ب بعى حاصل موجا تا ہے اور ایک لحاظ سے بیدوائی عمل

ہمہ وقت ہے تاب رہے۔ لنذا فرض فمازوں کے یارک کو پہلے مجی توبہ کرتی جاہے اور فرض تمازوں کی عمل حفاظت كرني جاہے ' پھروہ نماز نسیج بڑھے تو اسے بقینا "فائدہ ہوگا۔ان شاءاللہ العزرز-(ع)) 3- نمازسيع من تسبيحات تشدمي التحيات سے پہلے روحیں۔ بخلاف دو سرے ار کان کے۔ 4 نماز تسبیج کے بعد ردھی جانے والی دعاکی سند سخت صعیف ہے۔ اس کے رادی عبدالقدوس بن صبیب کو حافظ بیشنی نے متروک اور عبداللہ بن مارك في كذاب كمآب

نی صلی الله علیه وسلم کے روزوں کابیان حضرت ابوسلمہ رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے ا انہوں نے کہا۔ میں نے حضرت عائشہ سے نی صلی الله عليه وسلم كے روزوں كے بارے ميں سوال كياتو

'' نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے 'حتی کہ ہم کہتے کہ اب تو آپ روزے ہی رکھتے جائیں گے۔ اور روزے چھوڑتے تو ہم کتے کہ اب تو آپ نے موزے چھوڑی سیے ہیں۔ میں نے نی صلی اللہ علیہ و ملم کو بھی شعبان سے زیادہ کسی مینے میں روزے رکھتے تمیں دیکھا۔ آپ چندون کے سوا ماہ شعبان کے

1- تفلى دوزے مسلسل ركھنائجى جائزے جبكہ ہر روزه افطار كياجائ اليعني وصال نه كياجائ كيونك وه مارب کیے ممنوع ہے۔

مسلسل ایک مهینه نفلی روزے رکھنا خلاف

4۔ ماہ شعبان میں تفلی روزوں کا اہتمام زیادہ ہوتا

ايك بار ضرور يزهين-

پھرسیدے سے مرافعائیں (اور جلسہ استراحت

یوں ایک رکعت میں کل چھٹر تسبیحات

ہوجائیں گی۔ اس طرح جاروں رکعات میں بید عمل

د برامیں۔ اگر آپ طافت رکھتے ہوں تو نماز تسبیح روزانہ ایک

بار راهين-آكر آب ايبانه كرسكة مول تو مرجع من

أيك باريزهين أيه بهى نه كريحة مول تو هرميخ من

ببار پڑھیں۔ بیہ بھی نہ کر سکیں توسال میں ایک باں۔ آگر آپ

سال مين بهي ايك باراييانه كريكت مون توزندي مين

مي كهاوريز هے بغير)دس باراس سبع كود برا مي-

W

W

W

m

1 اہل دنیا کو ہفتہ کی مدت معلوم ہے مسلمانوں کے ہاں جعہ سے میمودیوں کے ہاں ہفتہ سے اور عیسا نیول ا کے ہاں اتوار کے ون سے اس مت کا آغاز ہو باہے۔ جس طرح "ہفتہ" ایک خاص دن کا نام ہے اور اس سات دنول کی مرت کو بھی ہفتہ کہتے ہیں۔ اس طرح "جعه" بھی آیک خاص دن کا نام ہے اور اس سات دنوں کی مدت کو بھی انجعہ" کہتے ہیں۔ عربی میں اس مرت كود اسبوع "بهي كمتي بين مذكوره حديث كانشاب نہیں ہے کہ نماز سینج ہرجمعہ کے دن پڑھو' بلکہ مقصدیہ ہے کہ بورے سات دنوں کی مرت میں کسی وقت بھی برہ لو چنانچہ مرف جمع کاون نماز تسیع کے لیے خاص

2۔ "یادرہے کہ اس صدیث شریف میں نماز کسیع باجماعت ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ صرف انفرادی ممل کے طور پر نبی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاجان کواس کی ترغیب دی ہے۔ لنذاجو مسلمان نماز لیج ادا کرنا جاہے اسے جاہے کہ پہلے نماز کیج طريقه سيله پهرات تنهائي مين اكيلا يره مع اوريه رویہ بھی انتیائی مملک ہے کہ بندہ فرض نمازوں پر تو توجدنه دے مرنماز سبح (باجماعت) اداکرنے کے کیے

(الرع)روزے رکھ لیتے تھے"

2- تقلی روزے سال کے ہرمینے میں رکھے جاسکتے

تن دُانجَتْ 16 جولاني 2014

ے تاہم ذکورہ بالاصورت افضل ہے میونکداس میں بھی جسم کے حق اور اللہ کے حق کا ایک خوب صورت 5۔ واؤد علیہ السلام والی نماز کی صورت بہ ہے ، مثلا "ایک رات بارہ کھنے کی ہو تو اس میں چھ کھنے أرام كياجائے 'مجراٹھ كرچار كھنٹے نماز تهجداور عبادت مِن كِزارے جائيں مچردد كھنے تك آرام كرليا جائے شوال کے چھ روزے

4 نماز تحدرات كے كى بھی تھے میں ادا كى جاعتى

W

W

بھی بن جا آہے۔جواللہ کورپندہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے آزاد كردہ غلام نفرت توبان ہے روایت ہے کر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وجس مخص نے عیدالفطرکے بعد چھے روزے رمے اس کے بورے سال کے روزے ہو گئے۔ جو ین نیکی کرنے اس کے لیے اس کا دس گنا تواب

ردنه ركهن كي نضيلت

سیرنا ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول الله ملى الله عليه و الدوملم في فرمايا-"الرُّدُ تعالى فرما يا ہے كه تعمول تو ني آدم كا بر عمل اس کے لیے ہے ' سوائے روزے کے 'کہ وہ خاص ميرے ليے ہے اور ميں بى اس كابدلہ دول گا اور روزه (گناہوں سے) سر(ڈھال) ہے بھرجب کسی کاروزہ ہو تواس دن گالیاں نہ کبے اور آواز بلند نہ کرے پھراکر کوئی اے گالی دے یا لڑنے کو آئے تو کمہ دے کہ میں روزے سے ہول-اور مم ہاس بروردگار کی کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی جان اس کے ہاتھ میں ہے کہ بے شک روزہ دار کے مز . کی بواللہ تعالی کے آگے قیامت کے دن مشک کی خوشبوسے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور روزه دار کودد خوشیال ملتی ہیں جن سے دہ خوش ہو تا ب ایک توده این افران سے نوش و ماہ اور دو سرا

سحرى مين تاخير كابيان

ستندنا ندمن ثابت رضي الله تعالى عنه كهتے ہيں كه

ہم نے رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم كے ساتھ

سحری کی پھر صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے میں

(راوی) نے کماکہ (محری اور نمان) دونوں کے درمیان

لتني در ہوئى؟ انہوں نے كماكم بجاس آيات كے

موانق۔ (سحری سے فراغت اور نماز کی تعبیر کے

الله تعالى كاس قول حى يتبين لكم ....

کے بارے میں

تبدياسل بن سعد رضي الله تعالى عنه كت بير ك

' کھاؤ اور پو' یمال تک که سفید دھاکہ نمودار

تو آدی جب روزه رکھتے کا ارادہ کرتا تو دو دھاگے

این بیرمیں باندھ لیتا۔ ایک سفید اور دوسرا ساہ اور

کھا تا پتیار متایمال تک کمیراس کودیکھنے میں کالے اور

سفید کا فرق معلوم ہونے لگتا تب اللہ تعالی ! اس

ك بعد " فجرس "كالفظ الارائب لوكوں كومعلوم موا

بےشک بلال(رضیاللہ تعالی عنہ)رات کو

اذان دیتے ہیں 'پس تم کھاؤاور پیو

سيدناعبرالله بن عمر رضى الله تعالى عنه كيتے بيں كه

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے دوموذن مخص

أيك سيدنا بلال رضى الله تعالى عنه اور دوسرے سترنا

كه دهاكول سے مرادرات اوردن ب

ورميان تقريبا"وس منك كافاصله تقال)

جبيه آيت اتري كه:

وه اس ونت خوش ہو گا جنب وہ اپنے روزے تھے سبب این بروردگارے کے گا۔" ماور مضان کی فضیلت

سیدناابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في فرمايا-وجب رمفران آناب توجنت کے دروازے کھل جاتے ہں اور دونہ کے دروا زے بند ہوجاتے ہیں اور شیاطین زبحیول میں کس (باندھ) دیے جاتے ہیں۔ ماه رمضان سے پہلے ایک دوروزے نہ رکھو سيدناابو بريره رضى الله عنه كتت بين كه رسول الله مسلى الله عليه والدوسلم في فرايا-

W

W

W

m

ون رمضان سے پیشکی ایک دوروزے مت رکھو سوائے اس مخف کے جو بھیشہ ایک مقررہ دن میں رونہ ركه رباتهااوروبى دن المياتووه ايخ مقرره دن من مونه ر کھے لے۔(مثلا "جعرات اور جعد کوروزہ رکھاتھااور اسيس اور تمس ماريخ مين شعبان كے وہى دن أعظم تو

روزه جاندد مكھنے يرب

سيدناابو هريره رضى الله تعالى عنه كهتي بي كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جاند كاذكر فرمايا اور

بجبتم جاندو يجمونون ندر كھواور جب تم اس كو ويمحو تب بي افطار كرو كار باول آجائين تو تمي روزے بورے رکھ نواس کے بعد عید کرد)-"

ب شک اللہ اسے اسا کردیا ہے

'متيدناابوالبختري رضي الله تعالى عنه كهتے ہيں کہ ہم عمو کو نظے اور جب (مقام) تخلہ کے درمیان میں سہنچے تو سب نے جاند و کھنا شروع کردیا اور بعضوں نے دیکھ کر کما کہ بیہ تین رات کا جاند ہے (یعنی برط ہونے کی وجہ سے) اور لجعتوں نے کما کہ دو رات کا ہے چرہم سیدناابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ

ہے مے اور ان سے ذکر کیا کہ ہمنے جاند کو دیکھااور کسی نے کما کہ تین رات کا ہے اور کسی نے کما و رات کا ہے اتب انہوں نے نوچھاکہ تم نے کون س را بين و محصا ؟ توجم في كماك فلان فلان رست مين

"رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے فرمايا۔" والله تعالى في اس كود مكھنے كے ليے برها ديا اوروه اس رات کاتھاجس رات تم نے دیکھا۔"

ہ شر(ملک) کے لیے ان لوگوں کی رویت

كريب بهتي بي كه سيده ام تصل بنت حارث رضي الله عنها في الهيس سيدنام حاويد رضى الله تعالى عند ك یاں (ملک) شام بھیجا۔ انہوں نے کما کہ میں شام کیا اور ان کا کام کردیا اور میں نے جعد (یعنی پنجشنبه) کی شب کورمضان کاجاند دیکھا پھرمینے کے آخر میں مینہ الاورسية عبداللدين عباس رضي الله تعالىء في مجھے نے جھااور جاند کاذکر کہاکہ تم نے اب دیکھا؟ میںنے کماکہ جمعہ کی شب کو۔انہوںنے کماکہ تم نے خود دیکھا؟ میں نے کما ال اور لوگوں نے بھی دیکھا اور روزہ رکھا۔ سیدنا معاویہ رضی الله تعالی عنه نے اور لوکوں نے بھی توسیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کماکہ ہم نے توہفتہ کی شب کودیکھااور ہم بورے تمیں روزے رکھیں تے یا جاندو کھے لیس محتومیں نے كهاكه آب سيدنامعاويه رضى الله تعالى عنه كا (جاند) و کِمنااوران کاروزہ رکھنا کافی نہیں جانے؟انہوں نے ١٤ كه تهين بهمين رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے ابیای علم کیا ہے اور بعثی بن بعثی کوشک ہے كرجديث من "نكتفى"كالفظبيا" تكتفى "كا-عیدے مینے (اجروثواب کے اعتبارے)

ستدناابو بكررضي الله تعالى عندسے روایت ہے کہ نی صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا۔ دعویدوں کے دو اهنا قص ميں ہوتے ايك رمضان شريف اور دوسرا

ابن ام مكتوم رصني الله تعالى عنه جوكه تابينا تصفح تو آپ روزہ کے لیے سحری کابیان صلی الله علیه و آله و سلم نے فرایا۔ سيّدنا انس رصى الله تعالى عنه كنتے ہیں كه رسول "بلال رات كواذان دية بين كس مركهات يية الله عليه والدويمم في قرايا-، موريمال تك كدابن ام مكوم اذان دير-وسنری کھایا کرو کیونکہ شخری میں بر کت۔ - -

منزرج غروب بهوجائے توروزہ افطار کرلو سيدنا عبدالله بن الي \_ رضي الله تعالى عنه كت

W

W

W

O

ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ رمفان کے مینے میں سفر میں تھے پھرجب آقاب غروب ہواتو آپ صلی اللہ علیہ و الدوسلم نے فرمایا۔ "ا من الرواور بهار المياسة و المول دو-" انبول نے کما۔ "يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم!ابھی آپ پر دن ہے۔"(بعنی ان صحابی کوبیہ خیال مواکہ جب غروب کے بعد جو سرحی ہے وہ جالی ہے جب رات آتی ہے عالا نکہ یہ غلط ہے)۔ آپ صلی الله عليه و آله وسلم في محرفرايا-<sup>وم</sup> ترو ( یعنی اونٹ بر سے ) اور ہمارے کیے ستو

بھردہ اترے اور ستو کھول کر آپ صلی اللہ علیہ والدوسلم كي إس لائ اور آب صلى الله عليه واله وسلم نے نوش فرمایا اور پھراہے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ "جب سورج اس طرف غروب ہوجائے (مینی مغرب میں)اور اس طرفِ(یعنی مشرق سے)رات آجائے تو پس روزه دار کوروزه کھول لینا چاہے۔"

نماز عيد مين كيارد هيس

عبيدالله بن عبدالله سے روايت ہے كه سيدناعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو واقد لیٹی رحلی الله عنه سے بوجھا كه اورسول الله صلى الله عليه وسلم اصحیٰ اور فطرمیں کیا رہے تھے؟" انہوں نے کما کہ و"آپ ملى الله عليه وسلم إن ميں ق والقرآن المجيد اور اقتربت الساعة وانشق القمرر مصتص " (مسلم)

خوين ڏانجيٿ 19 جولاتي 2014

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

سائس باتی ہے۔ ساری فلم میں لوگ اس صصے زیادہ دلیسی لیتے ہیں جو انٹرویل کملا آئے جس میں لوگ کو کا کولا ہے ہیں۔ مونگ تھلی محمو تکتیے اور کانوں سے برانی روئی نگال کرنی روئی ان میں رکھتے ہیں۔ ہر کردار اتنا او نجا بولتا ہے کہ آغا حشر کی اولاد فرینہ معلوم ہو تاہے۔ پنجانی فلمول میں بال کے اندر ایم لمی فائر نگانے کے بجائے سائلنسو لگانے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوتا ہے پنجاب کے دیمات میں سروین عام ہے۔ ہیروئن اور سائد ہیروش کے والدین اور لواحقین بلکہ تمام گاؤں والع بسرے ہوتے ہی درتہ تو کردار جس طرح می بھی كرأيك دومرت في اظهار عشق كرتے بي قورا" پکڑے جائیں اور جوتے کھائیں۔ ہیروئن اور دوسری اؤكول كى كود يهاندايك طرح كى ورزش البته باور یی ہماری ہیرو سُول کی قابل رشک صحت کا راز بھی ہے اور کی پہلو ہے ہم نہیں کہتے۔ صحت اور تندرستي مين عميم آرا لبعي فردوس كونهيں پہنچ سكتے۔ پنجالی زبان میں قامیں کوئی تمیں پینیس برس سے بنتی آرہی ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جس فلم کو مجھی دينهي - يي محسوس موكاكه بيداس زبان مي فلمسازي كي ميلي كوشش ب- تهدبانده كرناچنا مريات کود کر اور گاکر بیانا حق که طوا نف کا زندہ تاج گانا بھی اں فلم میں موقع محل سے قطع نظر محض نا ظرین کی تغريح طبع كے ليے شراب اور تنجري كاجلسہ ڈالا كياہے اور تنجری این مدے کی سی آواز میں گاتی ہے چو مک يستول بازي كامعقول بندوبست النذا يوليس بعي آتي ہے کیلن اس بولیس میں وردی کے علاوہ اور کوئی بات يوليس كى سى جمنيس تو تظر شيس آئى- مرحباير غلام رياني شاباش اور شیر دے ہترد 'پنجالی قلمیں بنانے والو' ببنتاليس كانول وتن لياد كيول كيميتر ماجول باره غلط فنمیوں عن باراتوں عار قلوں رمشمل اس هم کانام سے لیکن آپ کو هم کانام بتائے کی کیا ضروریت ہے۔ یہ فلم ہمارے شرکے درجن بحرسینماؤں میں لی ہے۔

W

W

W

a

k

S

0

C

S

t

Ų

C

0

m

ہیروت یا مسخرہ دمسخن کیونکہ ڈائر بکٹر اسٹوڈیو کے محدود رقبے میں درختوں کی شنیاں گاڑ کر آلکہ ہی باغ کا انظام کر سکتا ہے۔ ایک درخت کی شاخ پر تواس فلم کے فاضل ڈائر بکٹرنے کو کل کا انظام بھی کیا ہے۔ ہر سین میں ہیرہ ہیروٹن اور ولن وغیرود حماجو کڑی مجاتے پاس سے گزرتے ہیں۔ وہ کس سے مس نہیں ہوتی۔ ربو کی چڑیا کو آپ نمنی پر دھائے سے ذرا مضبوط باندھیں تو ہو بھی کیے عتی ہے۔ باندھیں تو ہو بھی کیے عتی ہے۔

معیت میںائنی کی ترغیب ہلکہ تخویف کے تحت انہی کے پیپول سے ویکھی وہی بتاتے بھی سکتے کہ جو ایکٹریس اس وقت ہوش رہا تاج 'تاج کرول گداز گاتا گارہی ہے۔ مسمانہ روح رواں ہے جس کا نام فلموں مِن آنے سے بہلے من الله رحمی تفا-بد فلم ایار سی محت اور مار کٹائی سے بھربورے اس میں وہ سب کھے ہویا ہے جو منظور خدا ہو تا ہے۔ یعنی چوہرری' ظلم معصوم ووشيره مشهري نوجوان بظاهر عبي سين آنفول گانش كيت بماوري من شيروا پتر- ايك ال بھی ہوتی ہے۔خالص دیماتن لیکن سلقہ مندلیعن بال اس کے بھی بیوٹی سیلون میں سیٹ کیے ہوئے لہجہ كينو و كالح كى لى- اے ياس الركيوں كا- بالول سے ساٹھ برس کے چرے سے تمیں برس کی اور آوازے ہیں برس کی معلوم ہوتی ہے۔ اِس قلم میں تو وہ اپنی وونول آئلسیس تماشائیوں کے دیکھتے دیکھتے محوولیتی ب ماکہ این سنے کو ڈاکو کے روپ میں نہ ریکھنا ير المرام خون كي ما إلى بهتي بين ليكن مكالمه جاري ريتنا ہے۔ چرے سے کسی خاص تکلیف کا اظہار نہیں ہو تا۔ بیٹا سامنے کھڑا اظہار انسوس کرکے اینا اخلاق فرض ادآ کرتا ہے الکین یہ نہیں کیہ اے اسپتال وغیرو لے جانے کی کوشش کرے۔ فلم کے ڈائر یکٹر کی بدایات ان کی محبت برغالب آجاتی بن- قلم میں ایک كردارعالباسمتى كومر بادكھاتے ہيں۔وس آدميوں كے كفرك كفرك الأهك كرينج كرجا أب- لسي ميں ہو ماكدات الفائد ويصے كد مركيات ياكونى

تق يب بعي الكاكرت تق مارا تعلق پنجاب سے بعنی کردال سیس تودال کے نکالے ہوئے تو ہیں اور بودوباش بھی دیمات کی رہی ہے لیکن اب بہت برس سے ادھرجانا شیں ہوا۔ پنجاب کے دیمات کی عدیم الشال ترقی کا جو حال معلوم ہو تا ہے۔ پنجالی فلموں سے ہو تاہے۔مکانات آکرچہ كے اور بارڈ بورڈ اور ٹائ كے بے ہوئے ہوتے ہی اور ہوا خلنے سے جھولتے ہیں لیکن صاف ستھرے؟ کورکیاں جھی کم خرج بالانقین لینی شیٹے کے بجائے بلاستُك لكا موا- لعليم بعي كاؤل كاؤل مي تعيل مي ہے کیونکہ ویسات کی الحرار کیوں کے مکالموں سے بتا چانا ہے کہ انہوں نے خواتین کے رائج الوقت تمام ناول يڑھ رکھے ہيں۔اور کوئی مکالمہ نہيں جو رومانيت بأ تکتہ رس سے خالی ہو۔ بیوٹی سیلون بھی دیمات میں جابجا کھل گئے ہیں کیونکہ ہیروئن تو بڑی بات ہے۔ ينحالي فلمول ميس كوئي فقيرني يعنى بهكاران بهي آتى يياتو نے فیش کاجو ژا بنواکر ہال سیٹ کراکریاؤڈر سرخی لکوا

عورتول کے علاوہ مردمجی ترتی کی دو شیس پیچھے تمیں رہے مکالمے بازی کے علاقہ محمضیرزنی 'پستول بازی' مکا یازی اور سطکے بازی میں طاق۔ ہر کردار دھڑا دھڑ مار آے۔ اور مار کھا آے۔ خولی سے بچاکر ار آے لك حريف ك لك نه جائ اور مح ك بجائ كم كى آوازے كام چل جائے جو فلم والوں نے ريكار أ یں بھر رکھی ہے۔ مکا کھاکر کرنے والا ضرب کے صدع سے گرنے راکھانس کر الکہ ایک عثنی انی طرف سے اور کھا تا ہے۔ لا تھیوں کی لڑائی بھی نمایت شریفانہ ہوتی ہے کہ سانب مرجائے لا تھی نہ ٹوٹے سرکے اور سے محماتے ہیں یعنی علم کے تماشائی بھی مطمئن ہوجائیں کہ بدے محمسان کا ران برربا ہے اور کسی کابال بھی بیکانہ ہو۔ ہر گاؤں میں ایک بأغيجه بغي موتاب جهال تنائى كامعقول انتظام رمتا ہے جمعی ہر پھر کر اس میں گانے اور تاہے کوونے آتے ہی خواہ ہیرواور ہیروئن ہوں یا سائڈ ہیرویا سائڈ

المَعْ فِي وَلَمْ يَدِهِي اللهِ

W

W

W

m

مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوئے ہی ہم آیک سوراخ سے دو سری بار ڈسے سے بعنی پنجالی فلم دیجھنے کے بہتی پنجالی فلم دیجھنے پاکل پاکل فلمی دنیا والا کالم لکھا تھا۔ ہم کل پھر آیک سینما میں آیک پنجالی فلم دیکھتے اور بردھیں سنتے پائے سینما میں آیک پنجالی فلم دیکھنے کے بعد سے پنجالی فلم میں تو صرف ولن بردھک مار آتھا۔ اس میں بنجالی فلم میں تو صرف ولن بردھک مار آتھا۔ اس میں ہیں بردھک مار آتھا۔ اس میں ہیں بردھک مار آتھا۔ اس میں ہی بردھک مار آتھا۔ اس میں ہی بردھک مار آتھا۔ اس میں اور ہیروئن بھی موقع پاکر بردھک مار آتھا۔ اس میں مار نے سے باز نہیں رہتی۔ آیک بردھک سے دو سری مار نے سے باز نہیں رہتی۔ آیک بردھک سے دو سری اور ہیروئن بھی موقع پاکر بردھک مار آتھے تھے۔ بردھک کے درمیان پانچ منٹ سے زیادہ کا فاصلہ بردھک کے درمیان پانچ منٹ سے زیادہ کا فاصلہ بردھک مار آتھے تھے۔ بردھک مار شیر دیا پڑا۔ تیریاں پاگال تھی دیاں۔

اس قلم میں ہم نے گانوں لیعنی ایک گانے اور ووسرے گانے کے ورمیان بھی فاصلہ تکلیف وہ حد تک زیادہ پایا تھا۔ یعنی انظار کرتے کرتے وس وس من گزر جاتے تھے۔ تب کوئی گانا یا رقص آ تا تھا۔ یماں پہلے گانے کی گونج اہمی کانوں میں باتی ہوتی ہے کہ دو سرا آجا آ۔۔ ایک بات اس فلم کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوئی کہ آج کل فلم پہلے فلمائی جاتی ہے آس پر کمانی بعد میں مڑھی جاتی ہے۔ ڈائر یکٹر کیمرومین کو حکم ويتاب كه چندسين صحت افزامقامات مرى اور سوات وغیرہ کے 'کے بازی کے معشق بازی کے خوشی کے' می کے شادی کے جراور فراق کے اور مسخرے کی مسخری کے لیے آباتی میں جانوں میرا کام بعض او قات سے سیلا مرحلہ گانوں کا ہو تاہے۔ گانے بچرائز کرنے کے بعد قلم کاکوئی ٹوٹائیے تواس میں باتی سین ڈالے جاتے ہیں۔ کہانی نویسوں کی بسرحال چھٹی كردى كئى ہے۔ يہ اچھائى ہوا۔ بہت كرے كرتے

خولين دانجي 201 جولائي 2014

خوين دانجت 21 جولائي 2014

آب نے ہم سے پہلے و ملے لی ہو گ۔

دیں اس میں کالے یے ڈال کر بھونیں پر الی اور براؤن پیاز کا پییٹ بھی شامل کردیں۔جب چنوں کا للحجور كأشيك يانى خنك موجائ والبلي موت الووال كرمس كريس-اورے جان مسالا 'تمار' ہری مرج' ہرادھیا' باز باریک کاٹ کر شامل کردیں اور افطاری کا لطف

قروث جاث وكريم آم اور ديمر پهل آثو 'خربونه مينو 'چيکو ميوبيس

کاٹ لیں۔ پیس بوے رکھیں۔اس میں ٹن والا اور پنج جوي اور كريم ملاكر فررز بين ركه كر فصند اكريس-اكر اور بج جوس نه مو تو اور بج فليور من ريدي ميد كوني

W

W

W

a

O

تم ريحال والاشريت

محتم ریحال مملے سے بھیودیں۔ معنڈے دورھ میں شكر ملاكيس- چردوده من تخم بالنگا كال شريت ملاكيس-برف کی کیوب ڈال کرخوب فھنڈا کرلیں (اس میں بائی نہیں ڈالا جاتا) یہ شریت بھی بہت توانائی دیتا ہے۔ بازاری اشیاکی خریداری سے بسترے کہ ہرچیز کھریہ ہی تيار کی جائے

افطاری کے بعد سب کھے غنوی کرتی ہے۔ میں مغرب سے دومرے دن سحری تک بالکل فارغ ہو آل مول- چرمیراب سارا ٹائم عبادت اور تسبیحات رد من من كرد ما ب سوتى بحى مول كمرك جمول موثے کام بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں مکرمیں رمضان میں بازار تہیں جاتی اور نہ سلائی کرتی ہوں۔ یہ سب كام يسكي كركتي مول-

مسرت الطاف احمه كراجي

1-رمضان السارك كامميندميرك كي اليهيشلي ایک کولٹان مهینہ ہے کیول کہ عام دنوں میں کچن میں میری انٹری بہت ہی کم ہوتی ہے انیابہ سے زیادہ جا ائیز بنانامويا منهابنانامولو خصوصي طورير بجصياد كياجا بأبء وانائي فراہم كر اے اورون بحررونه بھى نىس لگتا۔

چند تھجوریں مسب ضرورت دودھ اور چند بادام نے کربرف کی کیوب کے ساتھ بلینڈر میں ڈال کربلینڈ سرلیں۔ سحری محتم کرتے وقت کی لیں۔ - غوی سحری کے بعد یورا کی سمینی ہے میں نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کے بعد کھے در کے لیے لیٹ ر جاتی ہوں۔ دونوں چھوتے سیٹے اسود اور مومن تھوڑا بت سحري من بي ناشتاكر كيتي بين لنذا ناشيتے اور دو يسر کے کھانے کا کوئی بھیڑا نہیں ہو تا۔ شام تک کچن کا کوئی کام نہیں ہو تا۔ لازا ہم پر سکون ہو کرائی تعلی عبادات كريجية بي اور آرام كي لي بهي نائم ل جا يا ب بركمري طرح مار بال بعى انطارى يربت زيان اہتمام کیاجا آے۔ مرجزہم کھریس بی تیار کرتے ہیں۔ م غنویٰ بھی مسلسل میرے ساتھ لکتی رہتی ہے۔ چھولے کی جان وہی بوے "آلو کے پکوڑے فروٹ چاٹ اور ملک شہرے میہ تو ہر روز وسترخوان کی زینت بنتے ہیں مرمخلف مسم کے سموسے 'رول ' کھٹے آلو 'بایر' اور مخلف شربت كاورائ ميكروني اور مشردوغيو بقى بورے مینے بنے وال چزیں ہیں۔ مرس افطاری میں هجوراور فروتس كوخاص ابميت ديق مول- بازه بحلول کاجوس بھی تیار کرنی ہوں۔ زمادہ تلی ہوئی چزوں سے ير بيز كرني مول- مي افطاري ميس بننه والي ايك مزيدار

مسهى آپسے شيئر كردى مول-كالي جھولے كى جائدور كھٹے آلو

تحری میں ہی کالے چھوٹے سوڈاڈال کر بھکودیں۔ شام میں ابال لیں ۔اس کا یاتی رہنے دیں ماس کے ساتھ ہی آلو بھی ابال لیس عملی بھکودیں۔ تھوڑی سی پا زبراؤن كركے نكال ليس براؤن بازيس ابت لال مرج اور الی وال کر پیس لیس - الوبرے برے کاف ليب- تماز محى كاك ليس-كرم تيل من سفيد زيره ورا سالىسن كاپىيىڭ ۋال كر فرائى كرلىس- نمازېمى ۋال

عظمت اوربركت كاممينة رمضان السبارك ساية فكن ب-اس اور متول كى بارش موتى ب- برمسلمان كى كوشش موتى ہے كه وه اس ماه كى رحمول اور بركتوں سے ابنا دامن بحر لے روزہ مماز ، تراوت والوت باك ، عبادت ورياضت برمه جاتى ب زياده سے زياده صدقة عخيرات كركے رب كى خوشنودى حاصل كرنے كى كوشش كى

ا کی خانون خانہ کی ذمہ داریاں ہمی اس اہیں برسے جاتی ہیں۔ سحری کے لیےوقت پر افعنا۔ یہ سوچنا کیہ کیا تیا رکیا ماع جوسب خوش موکر کھا عیں۔ کو نک سب کمروالوں نے روزہ رکھنا ہے۔ پھرشام سے بی افطاری کی تیاری کا اہتمام...افطاری کے وقت تو دسترخوان کی رونق ہی اور ہوتی ہے۔جو صرف خاتون خانہ کی توجہ مشوق اور و کچیسی کی

رمضان المبارك كح والياس مم ف قارئين سے مروے كيا كم مروے كاموال يہ ہے۔ س: رمضان البارك مين بركم مين خاص اجتمام موتاب سحرى افطارى كى تيارى كے ساتھ ساتھ زيادہ سے زیاده الله کورامنی کرنے کی کوشش مجمی موتی ہے۔ آپ سے کی افطاری پر کیا خاص اجتمام کرتی ہیں اور رمضان کی خصوصی عبادت علاوت کلامیاک تراوی وغیرہ کے لیے کیے دفت نکالتی ہیں؟ آئے دیکھتے ہیں تار مین نے اس سوال کاکیا جواب دیا ہے۔

نيكيون كامقي بهاد اكان

مجھے سحری کے لیے اٹھتے ہوئے مچھ مشکل نہیں ہو تی۔ پھر پین میں جب تک مصوف رموں متیسرا كلمه اور درود باك ملى الله عليه وسلم مسلسل يزمتي رہتی ہوں۔ سحری کے لیے آٹارات کوبی کوندھ کر فریج میں رکھ دیتے ہیں۔ سالن بہت کم روعن اور بھی م ج والابناتي بول- أكثر كباب بناكر فرير كروي مول-مخقری فیل ہے۔ سحری کے دسترخوان پر عمواتہ تین نفوس ہوتے ہیں۔اکرم سادہ رونی وی اور سالن ك ساتھ كھاتے ہيں۔ فنوى اندا برير اور ميں آب ولل روني كي سلانس ير ملهن لكاكر كهاني مول-میں چھنی بناتی ہوں اور میتھی کی جی-جائے بت لی جاتی ہے۔ مجور کی افادیت سے انگار حمیں ۔ تواناني كاخزاند ب- سحرى من مجور كاشيك بوراطنا

مينداكرم لياري كراجي رمضان السارك وہ بابركت مهينہ ہے جس كى بركات مركوتي مستفيد موسكنا ي كحاف يناور کام کے اوقات کار میں تبدیلی سحری وافظاری میں وسترخوان کی وسعت اور انواع انسام کے کھانے اللہ یاک کا خاص انعام ہو یا ہے۔ رمضان السبارک حصوصي عبادات واذكار مرجز برسكون موكرابيخ وقت برانجام یاتی ہے۔ شاید اس اہ شیاطین جو قید ہوجاتے ہیں۔ لی وی علم اور میوزک سے رغبت میں رہتی ا اس کیے عبادات کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم مل جا آ ہے۔ میں توویسے بھی آل دی سیس دیکھتی۔ چو تکه میں عام دنول میں بھی بہت سحر خیز ہوں اور تهجدكے وقت بى الحتى موں لنذار مضان السبارك ميں

W

W

W

2014 6112 22 25005

2014 كالك 23 كالك 2014

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

مبرے پیش اہم تھے۔ میری بہن مردومہ صدف حق سحری کے لیے دُھائی بچے ہی اٹھ جایا کرتی تھی کیونکہ سب پچھ اسے اسی وقت بنانا ہو ماتھا۔ سالن چڑھا کروہ آٹا کوند ھتی۔ پیشنی بناتی۔ سفید چاول ابو کی فرمائش پریناتی تھی۔ پیم ساڑھے تین بچے ہم سب اٹھے۔ پیلے دور کعت نظل روھتے پھر میں سحری کے لیے دسترخوان لگاتی۔ سب ایک ساتھ کھانا شروع کرتے۔ ایک ساتھ کھانا کھانے میں کتنا مزا آبا ہے 'یہ احساس آج ہو تاہے جب ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ فیلی بھی ہے پھر بھی

ميري بھي شادي ہو گئي۔

كوياد كرتى مول-

"مرحبارمضان"

اب بس مريس عين اورميرے ميان موتے بين -

W

W

W

a

k

O

C

S

t

C

O

جوسحرى كمرير كرتي بين اورافطاري اني شاب يرتوبس

افطاري ك وقت اب من اكبلي بينمي أن كزر دونون

الله ميري اى اوربس كى مغفرت فرائ آمين-

بت کیے عرصے کے بعد خواتین کی محفل میں

شرکت کردہی مول۔ جو تک رمضان السیارک کے

حوالے سے مروے تھا تو مل نے بے اختیار کما۔

رمفان البارك كاممينه جمال برمسلمان كيلي

بے حداہم ہو باہ وہل مجھے بھی رمضان کاممینہ بیشہ

ولشاد كردية إ - سحرى اور افطاري ميس جارول طرف

کو مجتی اذا نیس مسجدول کی رونق چهل کپل بیر سب

عام ممینوں میں کمال نصیب ہو یا ہے۔ اگر چہ اسلامی

مینول کی این انفرادیت ہے مررمضان السارک

جيسي رحمتين' بركتين اور بعضشين كمال مل سكتي

جب بج چھوتے تھے توبہت سادی سے سحری اور

افطاری کرتے تھے میرے میاں صاحب کا فرماناہے کہ

صرف رونی سالن کیکن میرا برا بیثا اور بینی دونوں چھلے

جار سالول سے روزے رکھ رہے ہی اور روزہ رکھ کر

اسكول كے نام نهاد دسمر كيمي "جھى المينة كرتے تھے

اس کیے میں ان کے لیے سحری اور افطاری بہت روایق

بناتی ہوں۔ مثلا " سحری میں دلی تھی کے پراتھے ا

میسی کی کوئی ساجعی سالن یا پھر آملیٹ بیادی ہوں۔

جبكه افطاري يربهت اهتمام كرتي مون يبيغ كي يهند

کی فروٹ چاٹ اور بنی کی پیند کے فریج فرائز افطاری کا

لازی جزویں۔باتی کیموں ملاہوا شریت بیٹی کو چاہیے تو

بیٹے کو دودھ سوڈا۔بس اس طرح روزبدل بدل کرنچوں

كا ول خوش كرتى مول ماكه يج شوق و نوق س

روزے رکھیں۔میرے خیال میں بیجے آگر چھوٹی عمر

حميرااعجاز-ساهيوال

جاتے۔ بھائی بھی ان سے ساتھ جاتے۔ بھائی شفیق ہو خود مولوی ہیں انہیں نماز کے بعد درس دیتا ہو آتھا۔ آج ان دنوں کویاد کرتے ہوئے ول خون کے آنسورو ما ہے۔ اکیلے رہ گئے ہیں۔ اس بات کا احساس رمضان میں بہت ذیادہ ہو آہے۔

اکیلاین محسوس ہو اے پھرابو نماز پرمعانے چلے

پھر نماز کے بعد ہم سب قرآن شریف پڑھتے تھے۔ ای کو پڑھنا نہیں آیا تھا تو وہ ہمارے پاس بیٹھ کرسنی تھیں۔

پرظرک بعد بھی ہم سبایک ساتھ بیٹھ کر قرآن کرچھے۔ سرچھے۔

افظاری کی ذمہ داری میری ہوتی تھی۔ پکوڑے ' سموے اور فروٹ جائے۔ ہمارے ہاں افظاری میں کھانا اہتمام نہیں ہو آتھا کیوں کہ ای ابو افظاری میں کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کی ذمہ داری بھابھی ریحانہ پر ہوتی تھی۔ اور دسترخوان میری بمن لگاتی تھی 'پھر نماز ہوتی تھی۔ اور تراوح کی تیاری کرتے۔ ہماری مسجد میں خواتین کے لیے علی ہ تراوح کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ واپسی پر بیٹھ کر ہاتیں تراوح کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ واپسی پر بیٹھ کر ہاتیں سوتا ہی نمیں تھا۔ بہت انجھی تھی ہماری ذندگی۔ پر جائے کس کی نظر لگ گئ اب نہ ای رہیں نہ بمن۔ ہیں۔ اک خاص بات ۔۔انظاری میں تھجور کے ساتھ نمکین کسی کا ہونالازی ہے اس کے ساتھ ساتھ شرت کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ممینہ سال میں صرف ایک بار آیا ہے اس لیے اس کا اہتمام بہت ہی طل لگا کر کرتے ہیں اور اس کی تعمقوں سے بحربور فائد سے اٹھاتے ہیں۔

رمضان المبارک کاممینہ دبنی اعتبارے ہمیں اللہ کے بہت ہی قرنیب کرتا ہے۔ ول کو ایک سکون کا احساس ہو تا ہے رمضان کا جاند نظر آتے ہی تراور کے کے ساتھ ساتھ خصوصی عبادات کے لیے بھی ٹائم بہلتہ میں۔

سحری کرنے فورا سبعد دور کعت نقل تبجد لازی پڑھتی ہوں۔ فجری اذان تک پورے دل سے دعا کرتی ہوں بخجری نماز اداکر کے قرآن پاک کی آیک سے ڈیڑھ گھنٹے تک حلاوت کرکے سوجاتی ہوں۔ کیارہ ہے اٹھ کرایے جھے کے کام سرانجام دی ہوں۔ فرایش ہو کر ظلمری فماز اداکر کے دوسے تین گھنٹے تک قرآن پاک خلاوت کر کے تھو ڈاسالیٹ جاتی ہوں۔ پھر عمری نماز ساور برتوں کا ڈھیر ہمیں ڈرانے کے لیے کانی ہو آے۔ بور برتوں کا ڈھیر ہمیں ڈرانے کے لیے کانی ہو آے۔ بور برتوں کا ڈھیر ہمیں ڈرانے کے لیے کانی ہو آے۔ اس کی باری ہو وہ برتن دھو آے۔ سب بہنیں مل کر اس کی بیلٹ کرتے ہیں۔ عشان کی اذان کے فورا سبعد ترادی کے لیے کھڑی ہوجاتی ہوں۔

رمضان البارک رحموں انعموں اور برکتوں کا مدینہ ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خاص تحفہ ہے اس کے جانے کے بعد اس کی کی شدت سے بحوس ہوتی ہے رمضان البارک کی عبادات میرے دل کوراحت کا بحربوراخساس ہوتا

یاسمین حنفی-کراچی سحری اور افطاری میں اہتمام کیا کرتی تھی چند سال پہلے 'جب ہم بمن بھائی سب ساتھ ہوتے تھے۔ابو ورنہ عام دنوں میں کچن میں میری ضرورت محسوس ہی خمیں ہوتی ۔البت رمضان السارک میں کچن کی رونق ریکھنے والی ہوتی ہے ۔ سحری میں امی کے ساتھ اور افطاری میں بہنوں کے ساتھ میں کچن میں جوش و خروش کے ساتھ پائی جاتی ہوں سویہ کولڈن جائس سال میں ایک باری ملک ہے۔ سعری میں اور امی مل کریتا تے ہیں ۔ شروع کے سعری میں اور امی مل کریتا تے ہیں ۔ شروع کے

W

W

W

m

سحری میں اور اس مل کرہناتے ہیں۔ شروع کے ونوں میں تو انڈا پراٹھا تیمہ پراٹھا اور بھی بھی بوائل انڈوں کے ساتھ دودھ والی سویوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔امی پراٹھے رات کوہی تراوی کے بعد بناکر

ہائیات میں رکھ دیتی ہیں۔ سحری تک ویسے ہی فریش رہتے ہیں۔

ہم تحری میں بلاؤ کا خاص اہتماً کرتے ہیں کیوں کہ ہم بلاؤ بہت شوق سے کھاتے ہیں اس لیے ای سمالن رات کو بناکر رکھ دیتی ہیں اور سحری میں بس جاول ڈال کردم دے دیتے ہیں۔ اب بلاؤ فش کا ہویا جھنگے گائچنے کی دال کا ہویا چکن کا می بہت ہی مزے داریناتی ہیں۔ کبھی بھی بریانی یا چکن بختی بلاؤ بھی بناتی ہیں۔ ہم افطاری کے بعد کھاتا نہیں کھاتے اس لیے سحری میں فوق وشوق اور رغبت سے کھایا جا اے۔

آ۔افطاری کے لیے ہارے کھر میں بہت ہی خاص اہتمام کیاجا ہے ہی لیے عصرے بعد ہی افطاری کی تیاری شروع ہوجاتی ہے افطاری صائمہ میں اور ٹھا مل کریناتی ہیں ام رہاب ہماری ہاپ کرتی ہے۔ کھر والوں کو میرے ہاتھ کے ٹرا کفل وہی بھلے 'چھولے چاٹ ' آلوجات اور لب شیرس بہت پسند ہے بھائمہ گوڑے بنانے میں ایکپرٹ ہے۔ ہر ٹائپ کے گوڑے بناتی ہے جب کہ ندا آلو کے کہاب 'چکن گوڑے بناتی ہے جب کہ ندا آلو کے کہاب 'چکن فروٹ چاٹ ' آلو کے چیس 'چائیز پکوڑے اور جبلی فروٹ چاٹ ' آلو کے چیس 'چائیز پکوڑے اور جبلی فروٹ چاٹ ' آلو کے چیس 'چائیز پکوڑے اور جبلی فروٹ چاٹ میں ایسان کے بنائے جاتے ہیں آلو کو جا ہر کے مریس ہر ٹائپ کے بنائے جاتے ہیں آلو کو جا ہر کے سموے بالکل نمیں پیند اسی لیے ہم کھریس خود بناتے سموے بالکل نمیں پیند اسی لیے ہم کھریس خود بناتے سموے بالکل نمیں پیند اسی لیے ہم کھریس خود بناتے

خولين والجيث 25 جولائي 2014

خُولِين دُالْجَسْتُ 24 جُولانَى 2014

معروف مصنف والمانكا كالورشاع

W

C

0

"مزاج التھے ہیں اور مصوفیات کے بارے میں تو میں سب کو میں کہتا ہوں کہ دکانداری اچھی چل رہی ہے۔ اج کل آن ایر کوئی سیرل میں ہے 'حال ہی من "ول آورز"اختام يذر مواعد اور عقريب "مكر" "آن امر موتے والاے جبوت۔" "آپ بتارے ہیں کہ سریل "ول آویز" لی آدوی ے آن أبر ہوا تھا۔ تو كيالي أن وي لوك ديكھتے ہيں؟ " بالكل \_\_ بلكه في أل وي تمام چينلز سے زيادہ ويكهاجا باب اوربه جينل اورجمي زياده ويكهاجائ أكر لی تی وی والے اسے استے برے اوارے کی اہمیت کو مجھیں اور جتنافیڈ بیک مجھے ٹی ٹی وی کے ناظرین سے ما ہے کسی اور سے مہیں ما اور آج بھی لوگ لی فی وی

كونى درامه مو سوب مويا فيلى فلم "أكر كماني اسرانگ ب تودائر يمركو بحي كام كرف كامزه آياب اور فنكار بمى افي بحربور ملاحيتين وكمات بي- اج كل بست ڈرامہ لکھاجارہا ہے اور مرکوئی ڈرامہ لکھ رہاہے مركامياب وى رائش جو درائے كى تمام جزئيات كا خیال رکھتے ہیں .... ظفر معراج اسی میں سے ایک ہیں جودرام لكصفى كافن جائع بس اورجن كانام درام كى کامیال کی مفانت ہو تاہے۔ عنقریب آب ان کے المنظر "اور" ول فريب" ديم سكيس محمة كرشته ونول إراع كے حوالے سے ان سے خاصی تفصیل بات ہوئی جو آپ قار ئین کی نذر ہے۔ مي مزاجين -ادركيامموفيات بين آپ كي

لیے مینوسوچتی ہوں۔ کوئی ضروری چیز ہو تو وہ رات کو ہی منگوالیتی ہوں بھرعشاکی نماز کی ادائی کے بعد تراوی ک پر سحری سے ڈیردھ مھنٹہ پہلے اٹھتی ہوں سب يهلي آتا كوندهتي مول كيونكه مااكو مازه كونده تاف كيرات يندين عرض اور ما نماز تحد اداكرت بس ما قرآن مجيد كي تلاوت كرتي بي اور مرياس بي مین کے کام بڑاتی ہوں۔ کسی بناتی ہوں ' آند سالن' وہی اور براٹھوں سے رونہ رکھ کربرتن سمینتی ہوں۔ نماز بجربر ه كر قرآن مجيد كى تلاوت كرتى مول كيونك مجھے جرکے بعد نیند نہیں آئی تو قرآن مجید کی تلاوت كے بعد برتن وحولى مول اور چرجاب ير جانے كى تاری-وال سے ایک بے اگرایک محنث آرام کرتی ہوں پھر نماز ظمری ادائی۔ اس کے بعد قرآن مجید كونكه أيك سياره منع أيك سهركو فتم كرنامو تاب تعورُ اسادنت ملائی کے لیے نکالتی ہوں کیونکہ ہم فے ایے کپڑے خود ہی سینے ہوتے ہیں۔اس کے بعد غفر کی نماز کے فورا مبعد افطاری کی تیاریاں۔ ہارے کرمیں ایک وقت میں ایک ہی وش بنتی ب اكدرن ضائع نه مو-آكر فروث جائب توا كل ون وبى بھلے آگر ایک دن پکوڑے ہى توسموسے الطلے دان اس طرح بجث بھی خراب متیں ہو تاہے اوررزق بمى ضائع بونے سے بي جا آہے۔ صدقه وخرات توماما مرماه تنخواه مس سے مجھ فيصد دیتی اس مرفطو می بدره روزے تک دے دیا جاتا



ہے روزے رکھنے کے عادی ہوجائیں توجوانی میں کوئی روزه نهیں چھوڑتے۔ رہی بات عبادات کی توجناب رمضان سے مملے عید كى شاينگ بورى كركتى مول ماكه رمضان مين بازارول کی فاک جمانے کے بجائے عبادات پر زور ہو۔میری كوشش ہوتى ہے كہ كم از كم دو قرآن پاك مبرور محتم كروب اور تراوي محمى ضرور بردهتي مون- يسله تواني جھائی کے کمرہم سب مل کر جانظہ لڑی کے ساتھ رّاوت كروعة تق مرحب سے تصفاور كمركى تكليف شروع ہوئی ہے کمربری برحتی ہوں۔ سنبل ملك اعوان ونڈالہ

W

W

W

m

سب سے پہلے تو آپ سب کی موجودگی میں اللہ

رب العزت كاشكراداكرول كى كم مجصے زندكى ميراك مرتبه پھرے رمضان السارك كى خوبصورت ياكيزه سعادتیں نصیب ہوئیں۔این ممااور پایا کابے حد شکر ہو اوا كرول كى كم انهول نے مجھے دين كى تعجم بوجھ دينے میں اہم کردار ادا کیا۔ اینے ہمسابوں کولیک دوستوں اورسب ملنے صَلْنے والوں كواساف ڈائجسٹ خواتین كو رمضان السارك كي مبارك باددول كي-

رمضان کے آنے سے بیلے بی ہم لوگ شاپنگ كرليتے بى باكه رمضان كے بورے منينے ميں يكسوئي کے ساتھ عبادت کی جائے اور اس دفعہ تو رمضان كرميون مي آرما ب توروزے كے ساتھ دوسرمين شانیگ کرنا ول کروے کا کام ہے اور افطاری کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں ہو آکہ شانیک کی جاسکے کیونکہ افطاری کے بعد نمازاور کھانے کے بعد عشاتراوی پھر رات محے بسترر جانابت تعکاریتاہ کلذامی توجیشہ شانگ عيد يركي بركتي مون-البندجو ثيان اور مندی کے لیے جاند رات کو بازار ضرور جاتی ہوں۔ اس طرح جاندرات كو بعى انجوائے كركتى بول-رمضان كا جاند و كيم كردعا كرتي مول چر فورا" دو ر کعت نفل ادا کرتی ہوں۔ پھرجلدی سے سحری کے

خوتن داک ش 26 جولائي 2014

ے اکہ ضرورت مند بھی اپنے کیے نہ کھ

کئی ہے۔ میں اپنی مرمنی کا لکھنے کی کوشش کر تا ہوں مين بيدانساني روبيه ب كديس بعي بيد كمول كاكه ميري چزى بھى دىليوبے وہ مث بوجائے وغيرو غيرو - ميں سارے رائٹرز کے حوالے سے بدبات کر رہا ہول تو ايك خاص مسم كي ايك ان سيكورني بعيلادي تو آسياس لائن ہے نہیں مد سکتے۔ آج کل ایک چیز کی بار کی کو كوئي نهيں ويكھك منلا"جب لي تي وي كاۋرامه ہو تا تھا۔ اس میں اسکریٹ ایڈیٹر اور contant کا آدی سے آخریں آتا تھا۔اس میں بھی اردو تھیک كن بول محى ياكوئي جزجو بينرك ساتھ الرائے ات دیکهنامو باخوالینی دوبالیسی کوچیک کر باتھا۔ لی تی وی کے جو ڈائر مکٹریا پروڑیو سر ہوتے تھے۔وہ رائٹر کے ماتھ بینے کر contant کوروانوں کرتے تھے جسے طارق معراج مشعیب منصور 'یاورحیات اور ان جیسے وومرے ڈائریکٹرو بوڈیوسرے ساتھ مجھے بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا ۔۔۔ تومیں طارق معراج کے ساتھ بوری سریل کے دوران اس کے کمریس رہتا تھا ساسكريث مروف مولے كي بعد الديشر كياس بجوايا جا یا تھا۔اب مسلم بیا کہ مارے چینلز نے آیک \_contant ایڈیٹر بیٹھایا ہوا ہے۔ وہ اکلو یا مخص کمانیوں کو بھزیث کروا آہے دس لوگوں سے وہ مزید للصواريا موتاب يعنى اس تنوع كوايك سوراخ س مخزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک مخص ایک فریم آف مائز ہے اور زیادہ تر contant میں بیتے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہی جو خود ایک تاکام را ترہوتے بسيا تفك كئي بين وجب أيك محض سب كام رے لگا۔ تو پھر وراموں میں بکسانیت تو آئے گا۔ كيونك ان كاويزن محدود مو كاتو پرايك جيسي چيزي ویکھنے کو ملے کی ہوناتو یہ جاسے کہ ڈائر یکٹر مروڈیو سر اور رائشر کوایک ساتھ بیٹھ کرڈسکس کریں۔ تبہی اليح اور مخلف موضوعات بر ڈرامے دیکھنے کو ملیس مے جمراب جو طریقہ ہے وہ بالکل بھی مناسب سیں ے۔ آج میں کچھ لکھتا ہوں تو contant الدیٹراس

W

W

W

a

O

C

S

t

C

O

m

میں بناتے کہ وہ کجے تواس کامطلب ہے کہ آپاس کام میں ویک (کرور) ہیں۔" اور کنے سے مرادیہ ہے کہ ایک ٹاک پر آکر کوئی ورامه بث بو با ب تودد سراجی ای موضوع بر لکھے گا اكدات بعى السيدوام ل جائيس-" "آب کیات بھی سیجے ہے مراس کے فیکٹرز کو بھی زرا و کھنار ہے گا۔اس کے فیکٹر میں صرف را مٹرانوالو نس ہو آ۔ اس کے فیکٹر میں بہت ساری چزیں چينلائز مونا شروع موجاتي جي مطلب سير كه جو خريدار ب و خود ايك كاربوريث هجر كانمائنده مويا ب اب آب جس ادارے سے وابستہ ہیں جمال واقعي آب ايشوز كومسلسل ايدريس كردي مولي بي-تر آپ کے بیال contant 'فلاسفی 'سائیکلوتی یا اصلاح كالبلولكائا بالكين جس مخص في 2+2 كرنابوياب ووخودكواس سارك عمل سے باہر ركھتا ہے۔ میں آپ کوایک چھوٹی می مثال دوں کہ ہم جب اركينتك كيات كرتي بين ياكوني اوربات كرتي بي-ان من ایک چیزی سمجے شیں ہے۔ ہم جب آرث کی بات كرتے بي توحس كتے بين اسے اوروه اس چركو مصنوعی بناکر کلیمو کانام دیتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک برط فرق ہے۔ ہم نے اتنی ساری حسين چزس جو ہارے ارد کرد بلحری ہوتی ہیں جسے ہم بات کرس یا کستان کی محلیمر کی رویوں کی میااس کے اندر کی خوب صور تیوں کی تو ہم نے اس کو ایکسپوز کرناہی چھوڑ دیا ہے۔اس وقت ہمارا ڈرامہ ' خاص طور بر يراكبويث جيل كا ورامه و كراجي يا لاموركي بندره میں لوکیشنز تک محدود ہو کررہ حمیا ہے۔ توجب آپ اہے آپ کو تحدود کرلو کے تو پھر آپ کے اِس چیزوں کا جو تنوع ہے 'جو پھیلاؤ ہے وہ تورک بی گیا۔" و کیارا کرانی مرضی کی چزاکھ کردے سکتاہے؟" ''جمال تک میری بات ہے تو میں توانی مرصی کا ہی للمتابول لين مئله بيب كه بم في أحول كوايبابنا وياب كه مرضى بهي آبسته أبسته الى لائن بيه آكرد ك

بوری قوم کی سائیکی کوواچ نهیں کرسکتے اور نہ ہی اس فريم ورک ميں لاسکتے ہيں۔ بيہ کوئی پيانہ نہيں ہو ہا۔ بعض او قات بهت المحق ڈرامے ہوتے ہیں مرمیٹرز م کھاور کم رے ہوتے ہیں۔"

" آپ نے زیادہ ترفی تی وی کے لیے لکھا۔ تواس کی

"جی بالکل نی ٹی وی کے لیے میں نے زیادہ کام کیا ہے اور اس کی وجہ بیا ہے کہ لی لی وی میں ایک لبرتی ہوتی ہے۔ میں نے اطراری ایکسپریس وروانہ محمری فاطر واتى "كيا- البعي مل آويز حتم مواب توان من

أيك بيغام تفاتوني ليوى ميربيد لبل موتى سے كم ايشوزكو المرآيدريس كريحة بي ليكن رائويث جينل ايك خاص متم کی دکان لیے بیٹے ہیں۔ وہ اینے آپ کو سیر رکنے کے لیے جائے ہیں کہ چک دیک سکی۔ اور نمائشی چیزیں پیش کرتے رہیں - انسیں دوسری چزوں سے یا ایشوزے زیادہ سرد کار نہیں ہو تا۔جتنالی آرنی کے چکر کامو تاہے اور اس فی آرنی میں بھی آیک عجب بھیرجال ہے۔"مثلا"اکر کوئی ایک ڈرامہ کسی وجہ سے ہٹ ہو گیاتو بھر پہال کے لوگ ہر ڈرامہ کووپیا بى بنانا چاہتے ہیں۔اس كامطلب كدانشلكجو كلى ہم اتن Fake بن كد أكر كوئى چزاجانك سے كلك كر کئی ق<sup>ہم</sup> اس کے <del>بی</del>ھے بھاگنا شروع کردیے ہیں۔ پھر قسمت سے کوئی اور چیز کسی سے نکل آتی ہے۔ کسی اسارى وجدس ياسبعيك ى وجدس تو پريماس کے ہیچے بھاگنا شروع کردیتے ہیں۔"

"اب ورامه بكا ب يمل زائے ك رائرايي زبنی تسکین کے لیے اپنی تخلیق کو پروموث کرنے کے لیے لکھتے تھے اب ایبانہیں ہے؟"

"جمال تك مكنے كى بات بو "كاسو" بھى بكا تھا آكر آرث كىبات كريس توسداور كسى ليد كمزاموكرو يا كج يائج منك مِن تصاور بنا أتفا وه بهي بكما تفااور دنيا مِن جو چزنہ کے اسے میں آرٹ نہیں سمجھتا۔آگر آپ کوئی ڈرامہ بارے ہیں اوراسے آب اس انداز کا

کوایک قبلی چینل کے طور پر کیتے ہیں اور سب برى بات بيب عاص طور يرميرك ليه كم في أل وى مِن مِن البُوزِ كو الدِّرلِين كُرْسَلْنَا مُول- يَمَالُ لِلْكَ بند مع قريم ورك من كام نمين مويا ... جبكيه ويكر چينلزيه ايك فاص ايثويه بات كريكت بي بلكه وه ایشوزی نمیں ہوتے بلکہ مختلف سم کے کرداروں کی نفسیات کو ملا کرایک ڈرامہ بنا دیا جا باہ وہی لوٹرائی اینگلے یا ایکٹرالوLove افیرزیں - پھرعورت کو اشتہار بنا کریروڈکٹ کو بیچتے ہیں۔۔اور میرے خیال

W

W

W

m

مِن عورت كى مخالفت مين بير چزين جاني بين-مردول کی سوسائٹ میں رہ کرہم جس طرح سے اس کے ایشوز کو بھے رہے ہیں وہ تھیک سیس ہے اس سے بھے لگا ہے کہ ایک تماش بین کی طرح مرد عورتوں کی لزائی کے مزے لیتا ہے تو مارا ڈرامہ بھی اس فریم ورک میں واخل ہو گیا ہے کہ ہم عور توں کی ازائی کا تماشاد مصنے ہں اور عورت کی طافت کو ہم حتم کررہے ہیں۔ " باره مسالا کی چاف بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ماک ريثنك المجي آجائدا كقه منه كولميس لكامو بأعربهم

لگادیے ہی ؟ کیا خیال ہے؟" " آپ کی بات بالکل تھیک ہے۔ اور دیکھاجائے توادور ال ماتريمي لمائے ليكن اب رابلم بيے كه بم اس كو (ورام كو) انتلاكجو ملى سين ويكف ميرياكا تواب بدحال ہے کہ نوزجس کو زیادہ ترلوگ سین ر کھنا جائے ،لیکن اس کو بریکنٹ کے جیکے میں لگاریا ہے ہم نے لوگول کو .... لیکن ہم جو چھے ڈرامول میں دکھارے ہوتے ہیں اس کامعاشرے پر برط اثر ہونا شروع موجا آے۔ توجواور بیٹا ہوا آدی ہو آب وہ خواه contant كامويا حييل كاس يرومه داري مولى ہے کہ وہ سوسائٹی کو کس طرح ڈرائیو گرنا جابتاہے اور یہ جو آج کل ہمنے ریٹنگ کا کیم شروع کیا ہوائے کیہ مجھے ایک میکنیکل برعنوانی لکتی ہے کیونکہ اس تهكنك كوبهت كم لوك جانة بس ادراس لسي بهي طرف ڈرائیو کیا جا سکتا ہے۔ ہزار بارہ سومیٹرزیر ہم

خوتن داخيت 29 جولالي 2014

﴿ حُولِينَ وَالْجَبِّتُ 28 جُولِي 2014 ﴾

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W

W

W

a

O

C

t

بنیادی طور پر میں سول انجینتر ہوں اور دنیا میں برے رائٹردراصل ڈاکٹر ہوتے ہیں یا کسی اور شعبے سے وابسة موتے ہیں مراسے کوئی فرق میں برایا۔" "ای قبل کے بارے میں بھی بنائے؟" " میرا تعلق مستونگ ہے ہے اور یہ بہت خوب صورت علاقہ ہے۔ بہت ردھے لکھے لوگ ہیں یمال

ك اورجب وبشت كردى كے معاطم من مستونك كانام آباب توجي بت تكيف موتى ب زيان ر مِن كُوسُدُ مِن سينل را-ميري ماريخ بيدائش 11 أكتور 1968ء ہے۔ ہم جار بعائی اور تین جنیں ہیں مرکوئی يروليشنلي اس طرف حيس آيا-" "جي بالكل شادي موكى ميري تين بينيال بين اور أيك بينا إور ماشاء الله جارول يزه رب بي بيلم

سحرجلدي ختم بواكيونكدوهسب مصنوعي تقااوريس موسوب اورسيرل \_ ان دونول مين ما ظرين كياچيز با آسان مضم كرسكة بن؟" "مين كمتا بون كه 40 منك كا ورامه بويا 40 منك كى 100 انساط مول محماني كين كا منر مونا ج ہے۔ میں اپنی نانی کو ہزار داستان کو عمرو عمار اور تصه جمار درویش کو .... سوپ کهتا موں۔ لیکن ان کو کمانی کہنے کا ہنر آیا تھا۔ اپنی ٹانی کا ذکر اس کیے کیا کہ انہیں بھی کمانی کہنے کا سلقہ آیا تھا۔ توبس سب مجھ مضم موجا آے اگر کمانی کئے کاسلیقہ آیا ہو۔" " مارے بیال جب خود استے اچھے ڈرامے بن رے ہی تو پھرتری ڈراموں کی کیا ضرورت ہے؟" وزات ترى درامون كأكراف مجى ايك خاص حد میں آگر بیشتا جا رہا ہے۔ ترکی ڈراموں کی مثال میں اس طرح دول کا کہ جب ہم نسی نے شرمیں جاتے ہیں یا کوئی نیا تھر کیتے ہیں تو ہم اسے برے شوق اور مجس کے ساتھ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ انسانی فطرت

ہے۔ ترکی ڈرامے آئے میراسلطان عشق منوع ٹائے کے ڈراموں کو لوگوں نے بہت پیند کیا اور economicallyان کوبیہ بہت سستام و آہے۔ ترکی کی ڈرامہ اندسٹری اندین ڈراموں کی آیڈسٹری سے بت آھے ہے۔ مر پر جھی فائٹنی ہمیں کھرے وال **حاول ہی پیند آئیں تھے۔**" افخرامول برتوبهت باتنس مو لکیں۔اب کچھ ہلی

محلکی باتیں ہوجائیں کھاسے بارے میں بتائیں ہمجھ بہ بتائیں کہ لکھنے کا دراک کے ہوا؟"

"ہم کھرمیں بھین سے فارس زبان میں بات کرتے تصاور مارے کم کاماحول خاصااولی تھا سعدی روی اقبل کو بہت ردھا۔ شروع شروع میں یہ لوگ سمجھ مِن تهين آتے تھے تمر پھر آنے لگے۔ میں اپنے دوستول کو کمتا ہوں کہ بھئی آپ اینے بچوں کو کمانیاں پڑھ کرسالیا کریں اس طرح ان کے اندر کردار بعظ ہیں۔ تو پھر اوراک بھی آجا آئے ... میں زندگی میں

LINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

لاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس انڈسٹری کی جنٹی كرو تقه موكى اتن بى بداند سرى مضبوط موكى - ده اس بات کو مجمع بیں کہ جاری معاشی زندگی کا انحصار اس کے اوپر ہے۔ مرہم اے وقع طور پر کے رہے ہیں کہ بال بو جائے گائيہ كزرجائے گادغيرودغيروسد فلم كواس طرح بم في تاه كروا بلكه أكما وكر بحيتك وا-"پاکستان ملم اندسٹری کے لیے آب نے کام کیا؟" "میںنے زیا کے ساتھ ایک فلم کی اور فلم"وار" ى شروع كى جواسكريتك scripting ب ميرى ہے۔ پھراس بروڈیو سرکے لیے ایک فلم لکھی۔ زیبا كے ليے جو فلم لكمى إده "ايك" كے نام سے ب جادید فاصل کے ساتھ کام کرچکا ہوں واک ون لوث ے اوں گا" کاشف ٹار کے ساتھ ایک فلم کے لیے بات چیت چل رای ہے اور ملم کے حوالے سے میں

امی بھیان اکتان کے حوالے سے جاہتا ہوں۔" " اشار لیس کے ڈراموں کو پاکستانی ڈراموں سے آ كريكية بن اليكيد؟"

" يمال من بيربات كرنا جامول كاكد اسارلس به ذات خود أيك كاربوريث فيحركا ذرامه ب-وه نه اندين الح کو Represent کا ہے نہ کام کرتا ہے والک وكان ہے جو نكب انديا ميں بہت بدي اركيث ہے تووہاں یہ "بنیا" جا کر میے نگا آے اور وہ مخصوص سم کی كمانيال كرت جاتے ہيں ۔ مريس فريس فريسا كم ياكستاني ناظرين حقيقت يرمني ذرامول كو زماده يبند كرت بي اور درامول من حقيق درائي بعي عاج یں اور مزے کی بات سے کہ جو ڈراموں کو نسیں دیکھتے الميس درامول كاسينس بحي ميس بي بمان كى باتول كو زيادہ اہميت ديتے ہيں۔ حقيقي ڈرامہ ديلھنے والول کی زمان تعداد روار ارماز (رمي علاقول) يس رہے والول ی ہے ۔۔۔اشاریس کے ڈراموں کو شروع شروع میں لوكون في بست بيند كيا- شروع شروع من ذا نقه بست

منعالكاليكن كوئي كتنامينها كهائ كالمرجس طرح برماني بند موتی ہے لوگوں کو مرمروقت سیں ....اشاریس کا

كود فما باليخ مخصوص سوراخ سے كزار ماب اس کے بعد ایک فائل لے جاکر کسی ایک ڈائر مکٹر کو دے رہتا ہے اور وہ مجمی آدھا پڑھتا ہے اور آدھا تہیں

W

W

W

m

"آپ کاایک نام ہے۔ آپ نے بہت لکھا ہے۔ تو جن كانام نهيس مو باليكن در حقيقت وه بهت اليحم رائم ا ہوتے ہی تودہ انی جگہ کسے بناتے ہوں سے جا " میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس ٹیلنٹ ہو تا ہے اسیں ابنی جگہ بنانے میں تعوری محنت تو کرنی رانى ب مروه اين ليلنك سے جكيد بنائى ليتے ہيں الهيس روكانسي جاسكا- مارے يهال ايساكوئي بليث فارم سیں ہے جمال لیلنے اینے آپ کو پیش کرے اور آمے برمے کیے معالمہ صرف رائٹر کے ساتھ سیس ے بلکہ ہر ٹیلنٹ کے ساتھ ہے 'مشلہ یہ ہے کہ میں اکفرویکتا موں کہ بیہ مارے ڈائریکٹر مردود سرائے مصروف بوتے ہیں کہ ایک شوٹ متم ہوئی و سری کا اسكريث روه رہے ہيں ، تيسرے كى الديثنك ميں ہيں بس یہ گئے بندھے 2+2 یہ ہی کسی نے آگر ہاہے کا مول اجما كرليا توبس مراس كوباب كے بى مول ميس کے اگر کوئی لڑی رونے کا کردار اجما کر لتی ہے توبس اس کوروئے دھونے والے ہی رول ملیں محمہ لوالیا سیس ہونا جاسے اس بھیرجال سے اب باہر لکانا واسے ... بھے یاد ہے کہ اعداس ویران جینل کے عَفَنَعْ عَلَى لِيلنَكَ كُودُ هُونَدُّ كُرِلا ياكرتِ مِنْ عَلَى لِيلنَكُ وَوَ ان کے ساتھ کام کیاہے اور آج بہت سارے ایکھے فنکار 'را کٹراور دیکرلوگ ان بی کے متعارف کرائے موے بن انہوں فے میڈیا کوبہت ٹیلنٹ دیا ہے۔" " آپ نے ایڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی تو کام کیا ب-كيماياان لوكول كو؟"

"جی میں نے انڈین لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ میں نے ویکھا ہے کہ ہمارے یمال اس کام کو بطور اندسري نسيس ليتي بن جبكه اندس اسے بطور أندسري ليتي بي-ده من رائز الحراح رائع بي-ايمرة

﴿ خُولِينَ وَالْجَسِّ 30 جُولاني 2014

خولتن دانجيت 31 جولاتي 2014

ميرى خارشى كوباللاط

W

W

W

a

O

C

t

O

ود سرول کی مدد کرے خوش ہوتی ہوں۔ اپنا طرف بیشه بلند ر هتی مون عم یا خوشی مورب کی بارگاه میں جھکنا اور اس ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہیں بھولتی اور اینے ہڑے ہررشتے سے محبت کرتی ہوں۔اینے شوق سے زیادہ پایا کے شوق کواہمیت دیتی ہوں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں ویسے آگر آپ میری ای سے رجوع کریں تو ڈھونڈنے سے بھی کوئی خوتی ای کو نہیں ملتی

خای یہ ہے کہ اکثر غصہ آجا آے۔ لوگوں کی باتوں پر کیلن میں مسکرا کے نظرانداز کردی ہوں جس سے سامنے والے کویہ لگتاہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پر آیا اوراگلابنده بهت مرث ہو تاہے۔

وم جب میں ہا سل میں تھی تولؤ کیاں اِس کی بہت تعریف کرتی تھیں جو بھی گھرہے آتی تھی اس سے خواتین کی قسط وار کهانیاں سنتی تھیں اور ہرویک اینڈیر میری دوست عطیہ کو کھیرکے بیٹھ جاتی تھیں اور اس ے ناول سنتی تھیں تب مجھے بہت غصہ آ ٹا تھا کہ بیہ ليسي حركتيس كرتي بين براب مين خود يزهتي مول اور ول جاہتا ہے کسی کوسناؤں پر کوئی سننے والا تمیں ہے۔ خواتین سے تعلق زیادہ پرانا تو میں البتہ گرا ضرور

4- ہمارے کھر میں سالگرہ کا کوئی اہتمام نہیں ہو تا <u> ایک دنعہ عطیہ نے 12 بج</u> وش کرکے کھڑی گفٹ کی تھی جو میں نے آج بھی بہت سنجال تے رکھی ہے۔اب بھی ہرسال وہ بچھے فون پیروش کرتی ہے ادر میر کمنے میرے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ عطیہ

و خود مير ع لي بهت اجم ب 5 ـ شاعری سے مجھے بہت گرالگاؤ ہے خود بھی لکھتی ہوں اور دو مرول کی بھی شوق سے بر مقتی ہوں۔

مینه کورژ عطاری..... دُو که گجرات 1 گھروالوں نے تو مارا نام ثمینہ کوٹر رکھاتھار گزرتے وت نے جیے ہرچرچہ اثر کیاای طرح ہمارے بھی کی عام معرض وجود مين آتے گئے جس كاجودل كرتا بود جمیں ای نام ہے بلا آ ہے مثلا "مینا بخاری مینو مینا كالسو وافظو وغيروباقي كجھ السے بھي ہيں جو لکھنے والے برگز نہیں باتی ایک خاصیت مجھ میں بیرے کہ میں سب کی باجی ہوں ان کی بھی جو مجھ سے جار سال چھوٹے ہں اوران کی بھی جن کے چار یچے ہیں۔سب باجي كہتے ہیں اور ہم فقط ایک مسکر اہد یاس كرتے يہ اكتفاكرتي من اور الله كاشكرادا كرتي من جس في اتن عزت دى ورنه جار اعمال كمال اس قابل-

جار بمن بھائیوں میں میرا پہلا تمبرے میں نے الكليته الغوضير للبنات سے جار سالہ فاصل عربي كا کورس کیا ہے اور اب دنیاوی تعلیم کی طرف وهمیان دے رہی ہول میری نظر میں ہاسل کی زندگی بہت خوِبصورت ہوتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے عصے کے بہت سے مواقع میسر آتے ہیں اور سب برى بات چوبيس كفته دو سيس ساتھ مولى بين اور دوستیں ساتھ ہوں تو ہردن عیداور ہررات شب برات

بمن بھائيوں ميں نوک جھو تک ہروقت چلتي رہتي ہے میں بھائیوں سے کائی ڈرٹی ہوں پر کھرمیں زیادہ میری ہی چلتی ہے کھریس علم کی مجھیں عادت بڑھ چی ہے آج کل لی اے کی تیاری اور زہبی اسکالرکے فرائض مرانجام دے رہی ہوں۔

مجهج ذاكثر بنغ كابهت شوق تقاجو يورانهين موسكا كجر نرس بغنے كاشوق جا گاير اجازت مبيس ملى (بائے

2 خویمال اور خامیال جانے کے لیے میں نے واستول سے رجوع نہیں کیا کیونکہ میں سمجھتی ہول انسانِ خود کو زیادہ بهتر جانتا ہے دد سروں کی نسبت اور ویے بھی دوستیں پرانی ہیں اور ہم اب پہلے سے بہت زياده بدل عيي-

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"رعب واليات ميري سمجه من تهين آتي- من برا روما نوک آدی ہوں بلکہ انتہائی روما نوک ہوں میرے مزاج کے اندر اہمی بھی ایک عجیب بچینا ہے۔ میری شادی کوچوده سال ہو گئے ہیں اور جب میں اپنے بحوں کے نام لکھوانے جاتا تھا تو بچوں کے نام کے ساتھ اسنے والد کانام لکھوا آتھا میری سمجھ میں مہیں آ یا تھا کہ میں باب بن کیا ہوں۔ بچوں کے ساتھے میں بہت فرینڈلی ہوں اور ان کے ساتھ ایسے ری ایکٹ كر ما ہوں جيے ايك بحد دو مرے كے ساتھ كر ماہ منلا "واني چزك كيال آب تومس بهي ويساي الرتامون اليالكتاب كه جيم من الي بجول كابرط

" بیٹیاں غدا کی رحت ہوتی ہیں "مچھ کمیں کے آب اور عورت کے بارے میں کیاسوچ ہے آپ کی

"میری ماشاء الله تنین بیٹیاں ہیں اور مجھے لکتا ہے كه الله في عورت بت كمال كي چيز بنائي ہے "كوئي بت ہی حسین چزہے۔اس کی مضاس 'اس کی کمپنی اس کی محبت اس کے روسیے۔

اب آجائے بیٹیوں برے میں ابی سوسائی میں دیکھا ہے کہ جمائی آیک خاص ونت تك ايك ساته رجي بن - مرسنول كود يكهاب کہ وہ آخری عر تک ایک دومرے کے ساتھ رہتی ہں۔ایک دوسرے کاساتھ دی ہیں اور بٹیاں آخری وقت تك اين والدين كالجمي ساته وين بي - توبيني قر بت ہی حبین تحفہ ہے والدین کے لیے رب کی طرف ے مرہم نے ڈراموں میں عورت میں بن کاانیج فراب کردیا ہے۔" اوراس خوب صورت بات کے ساتھ ہمنے ظفر

معراج صاحب اجازت جابى بست المجي بات چیت رہی ان سے ... اور بہت کھے جھنے اور سلمنے موقع ملا-

ڈائجسٹوں کا بہت شوق سے مطالعہ کرتی ہے اور آپ سے تاموں ہے بہت انجھی طرح والف ہے۔ "آب ك ورام شوق سے ديمتى ہيں ....؟ پاتھ اينے مضمور ڈراموں کے نام بھی بتائے۔ "میرے مضهور ڈرامول میں" اسوری ونی اشک ملاقات جمونج الياري اليميريس شانتول كال إورمامتا عورت اور جار دیواری مکر کی خاطر اور سر کوشی" میں اور میری بیکم میرے ڈرامے بہت شوق سے دیکھتی ہادر میری تحریروں کی سب سے بدی تقید نگار بھی " مزاج کے کیے رہے ۔۔ لکھنے والے ذرا فٹک مزاج مضهور موتے ہیں 'رعب رہا آپ کا؟"

میری آگرچه باوس وا كف ب مراولی دوق بهت رهمتی

ہے اور بہت روحتی ہے۔ خاص طور پر آپ کے

W

W

W



\$ 2014 Clus 32 550000

خوتن د 33 جرال 2014

كتبه وعمران والجست: 37 - اردوبازار كرايى - فون فمر: 32735021

ہے کہ میں منلنی شدہ ہوں اب آگر الفاق سے باك سوساكى كان كالمحلق

= UNUSUS

♦ پیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو یو ہریوسٹ کے ساتھ البلكي سے موجود مواد كى چيكنگ اورانتھے پرنث كے

W

W

ساتھ تبدیلی مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ہرکتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ ير كوئى جھى لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ا ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپريم كوالتي، نارىل كوالتي، كمپرييڈ كوالتي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابنِ صفی کی مکمل رینج اید فری لنگس، لنگس کویسے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے

اوركري الماد الموادي الماري ال 🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY/COM

Online Library For Pakistan





''خواتین'' وہ بھی پڑھ لیس تو وہ بھی میری خامیوں سے آگاہ ہوجائیں کے جو انھی بات نہیں آپ ماشاءاللہ خود سمجھد ار ہیں میری بات سے اتفاق تو ضرور کریں

تو جناب خوبيان جو مابدولت مين ياني جاتي <del>ب</del>ي وه بيه ہیں کہ بہت زندہ دل ہوں۔ مخلص ہول۔ دوستی کرلول تو نبھائی بھی ہوں۔ول میں بعض نہیں رکھتی۔ ہریات صاف کمہ دینے کی عادت ہے۔ این خوبوں کے کیے این بهت پیاری اور الکوتی دوست عمیره سے رابطه کیا توأس نے بیہ خوبیال بتائیں۔ بہت معصوم ہو۔ بہت صاف ول کی مالک ہو۔ بہت ارب سے بیش آئی ہو سب ہے۔ میرا خیال ہے اتن خوبیاں کافی ہیں اب كيا ميرے سراليوں كوہارث ائيك كروائے كااراده ب-(آنم آنم)-

3 خواتین تقریا" 2007 سے بڑھنا شروع کیا۔ اور جو بھی ڈائجسٹ رسالہ 'میکزین 'اخبار مل جائے جات کے رکھ دیتی ہوں۔ اور میری فیورٹ را تشریبنی حدون عمت سيما مره احمر عنيزه سيد ماركه رضا ناياب جيلاني عفت سحرطام ميرا حميد فرحت

4 سالگرہ بھی بھی اہتمام سے نہیں منائی۔ صرف میری اکلوتی دوست عمیرہ ہے جو بچھے وش بھی کرتی ہاور گفٹ بھی جیجتی ہے۔ 5 شاعری سے جنون کی حد تک لگاؤے اور مختلف شاعروں کی تظموں اور غزلوں سے میری ڈائریاں بھری ہوئی ہیں۔اور جو بھی تھم غزل یا شعراچھا کے تواہے

فورا"نوث ضرور كرتى مول-ابنا يبنديده شعريهال لكه

مجھ سے بچھڑ کیا جو محے سال کی طمرح اس کا بھی حال ہوگا میرے حال کی طمع آیا نمیں و رہ کئے رہے ہوئے یہ سال بھی گزر حمیا ہر سال کی طمع

میرے پیندیدہ شاعروصی شاہ 'محسن تقوی'ارشد ملک اوراحمه فرازين-اكرايك شعركاا بتخاب كرنايزك تو بت مشکل ہے پھر بھی ایک شعرسب کی نذر۔ ماہ تاباں سے جاکے کمہ دو وہ اپنی کرنیں سنجال رتھیں میں اپنی ذات کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہی ہوں آخر میں ایک بات کمنا جاہوں کی کے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں توسب کو دعاؤں میں شریک کرس کیونکہ ہوسکتا ہے کسی کے نصیب کی بہت ساری خوشیاں آپ کے لفظ آمین کی منتظر ہوں۔

W

W

W

m

مبرااشرف....حاصل بور

1 میرانام میرااشرف ہے کیکن صرف کاغذوں کی حد تک 'ورنہ مجھے جن ناموں سے پکارا جا آ ہے وہ برا' بری برواوران ناموں کو سفنے کی اتن عادت ہو گئے ہے کہ ال أكر كوئي مجھے مبرا كے تومين جونك سى جاتى ہول ك یہ کس کانام ہے۔ یہ توہو گیامیرے نام کا تعارف اب میری مخصیت کاتعارف یہ ہے کہ الف اے کے پیر وے کے اب رزلٹ کے جان لیوا انتظار میں ہوں اور وهر کتے ول کے ساتھ بہت ہے جیشی سے رو کھ ک انظار کررہی ہوں کہ کب بھے اپنے رزکٹ کی خبر کم اور مجھے سکون کی سانس نصیب ہو۔ سبج سے لے کر شام تک کھرے کام کاج کرتے ویڈیوسنے وسالے ر منتیاب مورول وی ویصفے دن گزرنے کا پتہ ہی شیں چاتا۔ میری منتنی این پھوچھی زادہے ہو چکی ہے جوسعودیہ میں مقیم ہیں اور میں دل وجان سے ان کی واپسی کی راہیں تک رہی ہول که کب به جرحتم بواور جم ایک بوجاتی - (آپ جی 2- جمال تك خويول اور خاميول كى بات ب تودنيا مي

كوتى بھى انسان پرفيڪ سيس بس انتاہے كه انسان كو ائی خامیوں سے آگاہ ضرور ہونا جاسے ماکہ وہ کم از کم ان سے نجات یانے کی کوشش کرسکتے۔ تو میں سب سے سکے اپنی خویوں کو بیان کرنا جاہوں کی کیونک وہ زیادہ ہیں صفحات کم نہ برجائیں خامیوں کا کیا ہے نہ بھی بنائی تو کوئی بات مہیں ویسے بھی آپ کو سکے بنایا

#### عفت يحرطاس



اقتیا داحد اور سفینہ کے تین بچے ہیں۔ معین 'دارا اور ایزد۔ صالح 'اقتیا زاخمہ کی بچین کی متعیتر تھی تحراس ہے شادی نہ ہوسکی تھی۔ صالحہ دراصل ایک شوخ 'المزس لاکی تھی۔ دہ زندگی کو بحربور انداز میں گزار نے کی خواہش مند تھی تحراس کے خاندان کا روا بی ماحول اقتیا زاحمہ ہے اس کی بے تعلقی کی اجازت نمیں دیتا۔ اقتیا زاحمہ بھی شراخت اور اقدار کی باس واری کرتے ہیں تحرصالحہ ان کی مصلحت پہندی' زم طبیعت اور احتیاط کو ان کی بزدلی سمجھتی تھی۔ نتیجت ''مسالحہ نے اقتیا زاحمہ ہے جبت کے باوجو دید کمان ہو کر آئی سمیلی شاذیہ کے دور کے گزن مراد صدیقی کی طرف ماکل ہو کر اقتیا زاحمہ ہے شادی سے انکار کردیا۔ اقتیا زاحمہ نے انکار پر دلبرواشتہ ہو کر سفینہ سے نکاح کر کے صالحہ کا راستہ صاف کردیا تھا تحر سفینہ کو لگتا تھا جسے انجی بھی صالحہ ''اقتیا زاحمہ کے دل میں بہتی ہے۔



W

W

0

W

W

دوست ہے جواس کی روم میٹ بھی ہوتی ہے ، تمردہ ایک خراب اڑکی ہوتی ہے۔ معیزاحراین باب سے ابیما کے رفتے پر ناخوش ہوتا ہے۔ زارااور سفیراحس کے نکاح میں اتمیازاحر ابیماکو بھی ر موکرتے ہیں مرمعیزاے بے عزت کرکے گیائے۔ ہی واپس جیج دیتا ہے۔ زاراکی نیزرباب ابیہاکی کالج فیلو ہے۔ وہ تفریح کی خاطر او کوں سے دوستیاں کرے ان سے پہنے بور کربلا گلا کرنے والا مزاج رکھتی ہے اور اپنی سیلیوں کے مقا کے اپی خوب صورتی کی وجہ سے زیادہ تر ٹارگٹ جیت لیا کرتی ہے۔ رہاب معیز احمیس بھی دلچیں لینے لگتی ہے۔ ابيهاكا ايكسيذن بوجا اب مروه اس بات ے جربونى بكدومعييز احمدى كا رئى سے عرائى مى كيونكممعيز ايندوست عون كو آمے كديما ہے۔ايكسيدنث كے دوران ابسها كايرس كسيس كرجا ما ہے۔ووند توہائش كے واجبات ادا کہاتی ہے۔نہ انگزامزی میں۔ بہت مجبور ہو کروہ اقلیاز احمد کو نون کرتی ہے محردہ دل کا دورہ پڑنے پر اسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ابیبا کو بحالت مجبوری ہاسل اور انگرامز چھو و کر حنا کے کھرجانا پڑتا ہے۔وہاں حنائی اصلیت کھل کرسامنے آجاتی ہے۔اس کی ماہ جو کہ اصل میں "میم" ہوتی ہیں 'نور زیردسی کرکے ابسیا کو بھی غلط رائے پر چلنے پر مجبور کرتی ہیں۔ابیہابت سر پخت ہے مرمیم پر کوئی اڑ نہیں ہو تا۔امیا زاحددوران باری معیدے اصرار کرتے ہیں کہ ابیہا کو کھرلے آئے مرسفینہ بھڑک اٹھتی ہیں۔اممیازاحد کا انقال ہوجا ماہے۔مرنے سے ممل دہ ابسیاک نام پچاس لاکھ مکم میں حصہ اور ماہانہ دی ہزار تورکیلے ہیں۔اس بات پر سفینہ مزید سے پاہوتی ہیں۔معید ابیما کے باسل جا تا ہے۔ کاع میں معلوم کرتا ہے مگرابیما کا مجھ پا تمیں جلاا۔وہ چونکہ رباب کے کالج میں پڑھتی تھی۔اس کے معیز باتول باتول میں ریاب سے بوچھتا ہے مگروہ لاعلمی کا اظہار کرتی ہے۔

عون معیز احمد کا دوست ہے۔ ثانیہ اس کی منکود ہے۔ مربہلی مرتبہ بہت عام سے محمر لوحلیے میں دیجہ کروہ ناپندیدگی کا ظهار کردیتا ہے۔ جبکہ ٹانیہ ایک پڑھی لکھی وہیں اور بااعتاد لڑکی ہوتی ہے۔ وہ عون کے اس طرح انکار کرنے پر شدید ناراض ہوتی ہے۔ پھر عون پر ثانیہ کی قابلیت ملتی ہے تودہ اس کی محبت میں کرفمار ہوجا آہے مراب ثانیہ اس

ے شادی ہے انکار کریتی ہے۔ دونوں کے درمیان خوب عمرار چل رہی ہے۔ میم ایسها کوسینی کے حوالے کریتی ہیں جوالک عماش آدمی ہو تا ہے۔ ابسہا اس کے دفتر میں جاب کرنے پر مجبور كري جاتى ہے۔ سيفى اے ايك بارنى ميں زروسى لے كرجا مائے جمال معيذ اور عون بھي آئے ہوتے ہيں عروہ ابسوا کے بگر مخلف انداز حلیے پراسے بہچان نمیں پاتے تاہم اس کی تھراہٹ کو محسوس منرور کرلیتے ہیں۔ ابسہا پارٹی میں ایک ارمیز عمر آدمی کوبلاوجہ بے تکلف ہونے پر تھیٹر مار دیتی ہے۔جوابا "سیفی بھی ای وقت ابیہا کوایک زوردار تھیرج رہتا ہے۔ عون اور معیز کو اس لڑکی کی تذکیل پر بہت افسوس ہو تا ہے۔ کھر آگر سیفی میم کی اجازت کے بعد ابیہ اکو خوب

تشدد کانشانہ بنا آ ہے۔جس کے نتیج میں وہ اسپتال پہنچ جاتی ہے۔جہاں عون اسے دیکھ کرپھیان لیتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس كامعيزك كازى سے ايكسيڈنٹ موا تھا۔ عون كى زبائى بيبات جان كرمعيز سخت جران اور بے جين مو باہے۔ وہ پہلی فرمت میں سیفی ہے میٹنگ کریا ہے۔ مگراس پر کچھ طاہر شیں ہونے دیتا۔ ثانیہ کی مددے وہ ابیہا کو آفس میں موبائل بجوايا ہے۔ابيها بمشكل موقع طنة ي اتھ روم ميں بند ہوكراس سے رابط كرتى ہے مراس وقت دروازے يركمكا کی دستک ہوتی ہے۔ مناکے آجانے سے اسے ای بات اجوری چھوٹی پڑتی ہے۔ پھر بہت مشکل سے ابسیها کا رابطہ ٹانیہ اور معیز احمہ ہوجا تا ہے۔وہ انسی بتاتی ہے کہ اس کیاس وقت کم ہے۔ میم اس کاسودا کرنے والی ہیں لنذا اے جلد از جلديمان سے نكال ليا جائے معيز احر عاني اور عون كے ساتھ مل كراسے وہاں سے فكالنے كى بالانك كريا ہے اور

ور وج بت مشكل مي بمعيز بعائي! آپ سب نفع نقصان جمو وكر صرف يه سوچيس كدوبال محض اس كى جان كو خطوشیں ہے۔" خاری دبے لفظوں میں مجھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کھ کمہ می۔اس کاہاتھ بے افتیارا پی پینٹ کی جیب میں ريك كيااورجب ابرآياتواس من أيك ميروا مواتها-ی میاروربب ہر اور اس میں میں ہے۔ ہوں اور اس میں ہے۔ اور اس کے بدلے ہوئے ماثرات بدار۔ اس کے بدلے ہوئے ماثرات بد غوركر باحيران سابهو كروه پييرد يلحف لگا-

رکر اجران ساہو تروہ چیرویصے تھے۔ اور اس بیر کامتن پڑھتے ہی جیے اے چار سوچالیس والٹ کا جھٹکالگا۔اس نے بے افقیار بے بھٹن سے معین

مرت بھا۔ عون کے آیا ات اس قدر شاکگ تھے کہ ٹانیہ بافتیار اس کے شائے پرے ۔ جمک کراس کے ہاتھ میں

والتربية وه فورا "چيلنج كرسكتے ہیں۔ تمين آفس جاتے ہی قلعی کھل جائے گی كہ بیر تم نے تعلی بنوا یا ہے۔" لمحاتی جھنگے کے اثر سے نکلتے ہوئے عون نے کہاتو ٹانسیانے بھی خاصی محکوک نظروں سے معیز کودیکھا۔ ''ہوں۔''اس نے ایک نظرعون کو دیکھا۔اور ملکے سے اثبات میں مرملایا۔''وہ جائمیں محے تو ضرور پتا جل وائے گا۔اس نکاح تامی اصلیت کا۔"

معيد في ان دونول كى اعتول يركويا كوئى دهاكاكرديا تما-

عون کی نگاہوں میں حد درجہ نے بھینی اتر آئی۔وہ بے اختیار صوفے پر آگے کو ہو بیٹھا۔"بیہ یومین ۔ بیہ

"وولڑی تین ساڑھے تین سال ہے آپ کے نکاح میں ہے؟" ٹانید کی بھی چرت کی انتانہ رہی تھی۔ اور معیز ....وہ ای آپ کو بے حدذ ہی اُذیت میں گرفتار محسوس کررہا تھا۔ ایخ آپ کو کسی کے سامنے کھولنا کس قدر تکلیف دہ امر تھا' یہ وہی جانیا تھا۔ مرصورت حال ایسی تھی کہ

بتائے بنا کوئی جارہ بھی نہ تھا۔

"اوه گائس." ثانيه كوضيح معنول من تاسف في محيرا- يوري كماني من ايسها كاكردار بهت قابل رحم تقا-'کیا قسمت اس بے چاری گی۔مظلوم ہوتے ہوئے جمی وہی پس رہی ہے۔'' ''گرمیعیز۔ تونے کیا کیا یا ۔۔ اس قدر معتبرر شتے میں باندھ کرایسی لاپروائی۔۔۔؟''عون کو یقین کرنے میں

دسیں اپنی صفائی بیش نسیں کروں گا۔ میں تنہیں بتاچکا ہوں کہ میرے لیے بیہ نکاح صرف ایک حادثہ تھا اور بس۔ ابوئے کہا تھا کہ اسے وہاں سے نکال کروہ کمیں اور ماس کی مرضی سے شادی کروادیں گے۔" معیزنے مرد کہے میں کما۔

معمروه الجمي بھي آپ کے نکاح ميں ہے۔ آپ نے اسے طلاق نميں دي ہے۔ وہ آپ كى ذمدوارى ہے۔" فانيه كوافسوس بوا-وه معيد سے ايس بوقوني بلكه ستك دلي كي توقع سيس ريفتي تھی-والمحالية وخوار بوربا بول سورنه أيك بهترين لا نف كزار ربا تعامير - "وه منخ بوا-المميري تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا۔ "عون واقعی ابھی تک بے بھینی کی کیفیت میں گھراتھا۔اسے پچھلے تین مالول مصمعيذ كبدلتي نيجراورذ بني الجهاؤك كيفيت باوآف لي-

سیس اے اپار اناراز کھولتار ماہے۔

W

W

"الهد"ميذم چنكيس-"وزينتك كارؤد كيدكرتوس سمجى كه كوئى بدى عمرك صاحب بول محس" انهوں نے نازے اپنا ہاتھ آتے بردھایا جے دونوں نے ہلكا ساتھام كرچھو ژدیا۔ انہیں بیضنے كاشارہ كرتی میذم ان کے سامنے سنگل صونے پرٹانگ پہٹا گئے۔ جما کر بیٹھ کئیں۔ تپائی پررکھے سگریٹ کیس میں ہے ایک سگریٹ ٹکال کرمیڈم نے اسے لائٹرسے شعلہ دکھایا اور ایک طویل وودونول سامنے بیٹھے ہوئق بنے یہ الاکٹوشو" و کھرے تھے۔ "ميذم ك وريم ليندمس أفي كامطلب مجمعة مونا؟"ميدم في ويوارون يركل بيندنكذ كي طرف اشاره كرتي موئ معن خزى سے كما۔ بليك السيادزني شرث من ملوس بيرعون عباس تفاعون كوثانيه كابير آئيدْ ما العالك زهر لكني لكا تفا-اليا ع سيد؟"ميدم في معن خيز نگامول سے بارى بارى ان دونوں كود كھا-معيز كو سخت كراميت لونی جی۔نیا پیں۔ان **نیے۔**" وہ جیے بہت بیشہ ورین کے بولا - میڈم کے بونٹول پر مسکراہٹ ممیل می -معید کاخون کنیٹوں میں تعوکریں ارنے لگا۔اس نے دانتوں پر دانت جم اگر مرد نظروں سے میڈم کودیکھا۔ "دراصل! مجھے جاہیے۔ اس ورک کے لیے۔ اس مفتے بورٹی ڈیلی کیش آرہا ہے۔ میں نے کوئی لیڈی سكريش سين ركمي الجفي تك سيفي سے آپ كاسنا تھا \_ "سيفي كانام س كرميدم مطمئن موكئيں-انهوںنے تیائی برر کھاالبم اٹھاکر آھے بر هایا۔ " پس تم خودسلیک کو ۔ قبت میں بتاؤل گی۔ "عون نے الم پکڑ کرمعیز کے حوالے کیا۔ البم كھولتے بی جیسے جنم كاوروا ہوا تھا۔وہ ميذم كياس كام كرنےوالى لاكيوں كى غيرمندب تصاوير تھيں۔ معيذ نے في الفور البم بند كيا- عون توبا قاعده اس كى طرف سے تھوڑا سا يملوبدل كے بيش كيا تھا۔ ورحقيقت اس کی طبیعت مکدر ہورہی تھی۔ ' پیرس نہیں۔ ایک چو تکی میرے آفس کا احل ایسانہیں ہے۔ "معید نے معذرت خواہانہ اندازانایا۔ "بول..."ميدم في سوين من لحداكايا-"ايبانادر پي بھي ہے مير سياس مرقبت ويل مولى- مجھتے موناتم ان لي بوق-" "نام كياب ....?"معيز رسك سي ليما جابتا تفا-"ابسهانام اس كا ابھى ئى باس كياس كاماراحاب كتاب مير الته يس ب-" میڈم نے شکریٹ کائش کیتے ہوئے مسکرا کر کما۔ " تعيك ب- ويكه ليت بير-"معيد نے فورا" اوك كرويا-وہ تو شكر تعاكم ميذم نے خود بي البيها كانام لے ديا ؟ ورند - خودنام لیتے ہوئے اسے بہت ریشانی ہوتی۔اس صورت میں میڈم بھی مقلوک ہو عتی تھیں۔ ميدم نانزكام الفاكرايك تمبرويايا-المساكال ٢٠٠٠ تكمانداندازم يوجها-"مول المولك ميك ب-يارار المحاجات توفورا "مير بياس بهيجنا-"

توبہ را زخواس" بدلاؤ" کے پیچھے۔ "م نے اپنے ہاتھوں سے اسے تنوایا ہے معید اگر الکل کا کہا مان کرتم نے ایک ٹیکی کرہی کی تھی تو کم از کم "تم نے اپنے ہاتھوں سے اسے تنوایا ہے معید اگر الکل کا کہا مان کرتم نے ایک ٹیکی کرہی کی تھی تو کم از کم عون سے معیزی طبیعت کاب پہلوبرواشت نہیں ہوپارہاتھا۔سوجنانےوالےاندازمیں بولا۔معیذ نے سرخ موتی آنھوں۔اسے دیکھااوربے صدیا کواری سے بولا۔ ومیں نے پیسب اس لیے نہیں بتایا کہ تم جوابا "مجھے ہی کشرے میں تھیدے لو۔ آگر تمہارے ذہن میں کوئی والمرك معيد بمائي ميك كمدرب بي عون!" فاند في الفورمعيد كفي كومحسوس كيااور فوراسي عون كونوك ديا۔"في الحال تواجم مسئلہ ہے اور ہا ہے نكالنے كا۔ ان كى تھنچائى تو تم بعد ميں بھى كرسكتے ہو۔" عون نے مری سانس بحرتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاکر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ورحقیقت دہ اس انكشاف كوقبول بي شير كريار بإتفاجو يك لخت بي معيد في سامنے لار كھا تھا۔ "تواب کیا کیا جائے۔ ؟"عون کا انداز خفا خفاسا تھا۔معیز نے تیکسی نگاہ اس پر ڈالی۔اس کاموڈ بھی ٹھیک سے کھنکھارتے ہوئے ٹالٹی کرداراداکرنے کافیصلہ کیا۔ دمیں کل رات کافی سوچتی رہی ہوں اس معالمے پر عمیرے پاس ایک آئیڈیا ہے اگر آپ لوگوں کو پہند آئے تو۔"وہ آہستہ آہستہانے گی۔ معیزے باڑات بتاتے سے کدوہ اس خیال سے معن ہے۔ "ارے واہ بہت خوب انی! جی جاہ رہا ہے تمہارا منسد"عون تو پیڑک ہی اٹھا میا انتقار والهانداندازمیں کنے لگاتو ٹانیداو کی آوازمیں اے ٹوک گئے۔ ومعون .... " توده حرت سے دونوں کوباری باری دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ وموتوں سے بھردوں یا رہے میں اور کیا کہنے والا تھا؟"معیز کواس منیش زدہ ماحول میں بھی ٹانیے کا تلملا آ سرخ برا ما چرود مکھ کرہنسی آنے گئی۔ عون کی بدمعاشیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ ا نبیر مند کھلائے چائے کے مگ لے کر جلی تی تودہ دونوں اس کے بتائے ہوئے خیال کو ٹھونک بجا کے دیکھنے

W

W

W

میڈم رعنا کی اجازت کے بعد ان دونوں کوجس سنتک روم میں بھایا گیاتھا اس کے درودیوار پر آویزاں جذبات كوبرانك خته كرف والى تصاوير برنكاه برت بى ان دونول في بساخت ايك دوسرے كى طرف د كھا۔ اور نگاه چَرالي ملازم اسيس بھاكران كے وزیننگ كارڈواليس تھاكيا۔ واكر مين مزيد آدها كهنشه اس إحول مين بيضانو تجھے الثي بوجائے ك-" ایک نے کہا۔ دوسرے نے متحمل انداز میں مشورہ دیا۔ ود پیس منٹ تک سید هی کیے رکھو پھر پیشک الٹی کرویتا۔" اس وقت دروازے سے خوشبووں کا ایک جھونکا سااندر آیا۔ وودول بالفتيار كمزيم وك

انتركام ركفتے ہوئے ميزم نے معذرت خواہانداندانيں ان دونوں كود يكھا-

یہ ہزی داؤتھا بجودہ اپنی جان پر تھیلنے جارہی تھی۔اس کے بعد توشاید اسپیا مراد کو کوئی دیکھ بھی نہا تا۔اوراگر ر م مجمى لينالوشايدوامن بجاك آفي نكل جايا-و مد بی بیهاوسایدو ن پات سے سابلی فورا اس آوں گی۔ تم نام جانتی ہوپارلر کا؟ اورانی قسمت آزمانے \* دکون ساپارلر ہے ایسہا!ریلیک میں ابھی فورا اس آوں گی۔ تم نام جانتی ہوپارلر کا؟ اورانی قسمت آزمانے سے لیے ایسہانے آتے ہوئے سائٹ ایریا اور پارلر کا نام انچھی طرح ذہن نشین کرلیا تھا۔اس نے ٹانیہ کوٹوٹ ور من الما الما الما الوركوشش كوك زياده بين والله وفت بارام من تحمر سكو- من فورا "آري مول-" و جلدي \_ پلیز-بیرپار اربهی میدم کی جانے والی کا ہے۔"وہ بھنچے ہوئے لیج میں بولی-خوف اس سی آواز اور ہر ہراندازے طاہر تھا۔ وا و کے ... بس میں نکل رہی ہوں۔ وونٹ وری ابیسها!" انتیائے رابط منقطع کردیا۔ اليهاك ول كو مجه موارشايدية آخرى رابطه تعا-وہ موبائل کو بیک میں ڈال کرجلدی سے باہر آئی تواسے دیکھ کرایک لڑی تیزی سے اس کی طرف بردھی۔ «آب ميم رعنا کي ايمپلاني بين تاب؟» ورج \_ ج \_ " وه كربرط كرخوفزن نظمول سے اسے ديكھنے كلى-"جلدی سے جاکرا پناکام حتم کروا نیں۔میم کافون دوبار آچکا ہے۔" اس نے کماتوالیہ اکادل الحیل کر حلق میں آ اٹکا۔میڈم کاکام بہت منظم تھا۔ ا پہا جب یار لر پینجی تب ڈرا ئیورنے اس کے پینیج جانے کی اطلاع کی تھی اور اب ایسہا با ہر تب ہی جاسکتی تھی جب پار آروالی فون پر ڈرا ئیور کو انفارم کرتی کہ اسپہایا ہر آنے کی ہے۔ بھروہ میڈم کواطلاع دیتا اوراسے لے كر پنچا - وه دهر كتے دل مے ساتھ منى كيور ئيدى كيور سيكش كى طرف برمھ كئى-ارزیدہ دل جلد از جلد ٹانیے کے آنے کی دعا مانگ رہاتھا۔

W

W

Ш

ٹانیے نے پہلے تومعیز کوفون کرنے کاسوچا تمریجراسے دھیان آیا کہ وفت بہت مختفرتھا۔ جو بھی کرناتھا اسے خود است اس نے جلدی سے الماری کھول کرا پنا عبایا نکالا۔ بہت زیادہ رش والی جگہ پر جاتے ہوئے وہ اکثر عبایا استعمال اجى اس كن بن من كوئى واصح پلان تونيه تفا مكروه احتياطا "وبان اپنى پىچان چھپا كرجانا جاہتى تھى۔ جلدی ہے عبایا ہین کردہ خالہ سے گاڑی کی چانی لینے آئی۔ 'المیں۔ کد حرچل دیں ایں وقت۔وہ بھی عبایا بہن کر؟'' الورائيورك سائھ جاؤل كى خالد ليار لرمس ايا ننطون الى - " اس فے شرافت کہا۔ "توعون كوملاليتين\_" "فعالمين بزي ب خاله!اور مير سياس انظار كرنے كابالكل بھي وقت ميس "

انسيات آئے براء کوراز کھول مے جانی نکال لی۔وہ ممری سائس بھر کے رہ لئیں۔

' البحی وہ پار گئی ہوئی ہے۔ ورنہ تنہاری ملا قات ہوجا تی۔'' ' دونٹ دری۔ ہمیں آپ کے کے پریقین ہے۔'' معیز کواپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے میں قیامت کا اے شدت سے بیاحیاں اندر بی اندر کچوکے نگارہا تھا کہ ایسہا مرادی وجہ سے آج دودہاں آنے پر مجبور ہوگیا تھا جہاں آنے کا کبھی وہ خواب میں بھی سوچ نہ سکتا تھا۔ اورمیدم رعنا جیسی بے جمیت سے غیرت اور برقماش عورت کولودہ مجی منہ بھی ندلگا نا محربیہ ایسها مراد۔ "ميرے خيال ميں اب إنى كافيانيلاط كر ليتے ہيں-" میدم کے ہونٹوں پرشا طرانہ مسکراہٹ پھیل گئ-وہ ڈرائیور کے ساتھ یار کر آلی تھی۔ میڈم کی دی مہلت آج ختم ہو گئی تھی سو آج ہے اسے میڈم کے بتائے ''راسے'' پہ چلنا تھا۔ وہ پورا راستہ اپنی آنے والی زندگی کے متعلق سوچتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ منابعہ میں قدیمہ اس نے اپنے شولڈر بیک کودیوج کرسینے سے لگایا۔ اس شولدر بيك كي تهديس نشو پييرزيس لپڻاموبائل فون ركھاتھا۔ اس کی نجات کاذر بعہ۔شاید آخری۔ يار آمير مشمرِ زكارش بيناه تعامر ميذم رعناكي بيجي موئي لزك پرخصوصي توجه دي گئ-ایک اور کے ماہرانہ انداز میں چلتے ہاتھ اس کے کمر تک آتے بالوں کوئی لک دینے لگے اور وہ بے ماثر نگاہوں ے سامنے شیشے میں دیکھتی موبائل کو استعال کرنے کا ظریقہ سوچ رہی تھی۔ "چلیں میم! بنی کیوراوربیڈی کیورے کیے۔"کتگ سے فارغ ہو کر کپڑا جھاڑتے ہوئے لڑی نے اسے چونکایا اورساتھ ہی ہاتھ ہے اے ایک کیبن کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ "باتھ\_باتھ روم كمال ہے؟" وہ مكلائي-"اس كيبن كے سامنے والے كيبن كے اندر ہے "الركى اسے بتاكر الكى كسٹركى طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ چور نظروں سے ادھرادھرد بھتی اپنا شولڈر بیک دبوے باتھ روم کی طرف آئی۔اندر آگراس نے پھرتی سے شولڈربیک کھول کراندرہے موہا کل فون نکالا۔ فی الحال کبین میں کوئی نہیں تھااوروہ ٹانسیہ ہے بات کرسکتی تھی۔ ارزتے ہاتھوں سے ٹانیہ کو کال ملا کردھڑ کتے دل کے ساتھ وہ انتظار میں تھی۔ اس کانام دیکھ کرٹانیے نے فوراس کال انٹینڈ کرلی۔ "م مير مير السها\_!"اس كاحلق ختك تفا-"ال بولوايسها- خيرس موتم؟" اند في بي سي يوجها-" وهيه من يارلر آئي موئي مول-ابھي مجھے يهال کاني ٹائم کھے گا... آپ پليز-ميري ايلپ کريں پليز-"

اس کی آنگھیں تم ہونے لکیں۔

W

W

ور کیا۔ میری باق کی زندگی میڈم سے جہنم میں گزر نے والی ہے؟" ایسیا کے وجود پر دھڑدھڑ کرتی ٹرین می گزرنے گئی۔

وہوش ہے آمے برمی۔ اران اسپاکومتوجہ کرنے کا تھا مگرای وقت ایک شوخی لڑی نے ایسہا کے شانے بہاتھ رکھے اے متوجہ کرلیا توق مھنگ گئے۔ الهدا كے چرے كاخوف اس سے چھپاندروسكا- ثانيد كاول دوب سأكيا-مطلب میڈم کاکارندہ ایسہا کولینے اس سے پہلے پہنچ گیا تھا۔وہ ایوس ہوکرایک طرف یہ بیٹھ گئ۔ "جی- آپ نے کیا کروانا ہے؟" ایک لڑی نے اس سے یوچھا۔ "وہ میں ان کے ساتھ ہوں۔" ٹانیہ نے گڑبرط کردور بیٹھی بنی کیور 'پیڈی کیور کراتی ایک عورت کی طرف

W

W

W

"آب ویننگ روم میں چل کے بیٹھیں۔ یمال صرف مشمرز الاوڈ ہیں۔" وہ خاموش سے ایس اکودیلھتے ہوئے اٹھے گئے۔ اس لڑی کوسا منے دیکھ کراہما کے چرے سے جھلکا خوف بہت واضح تھا۔ فافيه كاول بريشاني كاشكار مون لكا-

اے ویڈنگ روم میں آگر بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایسہا بھی اس لڑی کے ساتھ آگئے۔اس کا کام

ومعنا میں ذراب واش روم جانا ہے مجھے "عالیہ نے قریب آنے پراہ ای آوازسی-اس کاول بے تر میسی سے دھر کا۔ "البهايقينا"واش روم جاكر مجه بي سے رابطه كرنا چاہتى تھى-" 'مہوں۔ جلدی آنا۔ میم کاموڈ پہلے ہی بہت خراب ہے۔' حنافے ناگواری سے کمااور پھرار آروالی لڑکی سے گفت و شفید میں مصوف ہو گئی۔ ٹانیہ موقع اگر تیزی سے اٹھ کرداش روم کی طرف بردھی اور ابسہا کے پیچھے ہی وہ بھی اندروا عل ہو گئے۔ اس نے چرے کوقدرے ڈھاننے والے اسکارف کو سرکا کراہیں او آوازدی-"ابها\_!" وه كرنت كهاكر پلئى \_ بے بقینى سے ثانيہ كود يكھا پھرروتے ہوئے اس سے ليث كئے-"مجھے بچالو بلیز .... وند حنا آئی ہے مجھے لینے بلیز۔"

ان میا المراج المحمد موجا بحرتیزی ہے اپنا عبایا المارنے لکی۔ "جلدی سے بیپنواورا مچھی طرح اسکارف او ڑھ لو۔ جیسے میں نے او ڑھا ہوا تھا۔" ٹانیے نے بعوامت کماتورہ نورا"اس کی بات سمجھ کراس کے کیے پر عمل کرنے لگی-فانسية فياس كاشولذربيك ثولنا شروع كيا-واس من مجه محمق چرتوسس؟

"مرف مواكي ہے۔"ايسهانے كها۔ « معانية معامل تكال كرائي بيك مين ركهاا ورابيها كابيك مائية بروال ديا-

اس فاسماكالسكارف بالكل ائي طرح ميث كيااورا بنا شولدر بيك بهي اس محاويا-

فاسه جلدی ہے باہر آئی ورائیور کوبلایا۔ گاڑی کی جابی اس کی طرف اچھالی۔ بدر المراس مراس المراس المراس المراس موقع كو كلونانس عامتى من اورندان المام المراس الموقع كو كلونانس عامتى من اورندان المام

W

W

W

"معن نے تم ہے کہا بھی تھا کہ جب تک وہ ایک طرف لگ نہیں جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ رہو۔ بھراسے ميدم منابربرس راي تحسي-ا کیلے ڈرا ئیور کے ساتھ کیوں بھیجاتم نے؟" وروری میم! میں بزی تھی۔ اورویہ بھی شاہانہ کایار ار ہے تومیں نے سوچا۔ "حنامنمنائی۔ "اتنامت سوجاكرو-"ميدم نے اونجي آواز ميں اس كى باث كائي-" يهال سوچنے كا كام صرف ميرا ب-جاؤد فع ہوجاؤاوراے فارغ کرواکر ممال لاؤ۔ ڈیل ہوچکی ہے اس کی مشام کوپارٹی آرہی ہے اسے لینے۔ "جی ..." حنانے کان لیبٹ کروہاں سے تھسکنے میں ہی عافیت جاتی۔ دوسرا ڈراکیور مالی سے تپیس لڑارہا تھا۔ وہ جلدی ہے آر گاڑی میں بیٹی-

"شالمانه كيار الرجاناب "تحكماندانداني اس في كما-"جى ئىم \_" ۋە ۋرائىونگ سىپ پر بىيغااور گاۋى پارلرى طرف روال ہوگئ-

ورائيوركوبار اركزويك ى كازى بارك كرف كاكمد كروي فيحات -دمیں بس آبھی آرہی ہوں۔"اس نے ڈرائیور کوالرٹ رکھنے کی خاطر کھا۔"گاڈی میں ہی رہنا۔پان سکریٹ ك ليه مت نكل جانا - مجهد زياده نائم نهيس لكي كا-" فانيد كودهميان آيا-

ٹانیدادھرادھردیمی جلدی سے پارلرمیں میس می اب اے استے رش اور استے وسیع پارلرمیں ایسہاکو مختلف كيبنول مين جمائمتي، پيري كيوركراتي ايسهااے د كھائى دے ہى تى تووہ اطمينان كاسانس ليتى اس كا طرف بردهی-

ابيهاك ولي كالتياس وقت خدائي جاناتها إلى المحيى طرح علم تفاكه آج أكروه يمال سے ميذم ك اوے يردوباروطي كئي توزندكي بحروبان سے نكل نديائے كى-والمياوانية أجائي أبهى تلي توات أجاناها مي تعارا أرنه آلى توت اس کی ر تکت زردیز تی جاری تھی۔ اس وقت کسی نے اس نے شانے پر ہاتھ رکھ کردیاؤ بردھایا تووہ چونک کردیجھنے گئی۔ "واہ۔ بری موجیس ہورہی ہیں۔" وہ چکی اور اسے سامنے دیکھ کراہیں اکا مل رکتے رکتے بچا۔ دہ خیب

خوتن داکيا 45

۔ اٹس پورٹرن ۔ (ایسہا!اب تمہاری باری ہے ) ٹانیہ نے اپنے لفظوں پہ زورد ہے ہوئے کما۔ دل آرام ہے سدھے جلتے ہوئے دروازے سے باہر کل جاؤ۔ تمہیں کوئی بھی نمیں روکے گا۔ ڈریا طرف بڑھی۔ دل آرام ہے سدھے جلتے ہوئے دروازے سے باہر کل جاؤ۔ تمہیں کوئی بھی نمیں روکے گا۔ ڈریا

مروی ایر آکراس نے جلدی سے اپنی گاڑی اور ڈرائیور پر نگاہ کی توال میں سکون ساائز آیا۔
وہ ایسہا کو لیے گاڑی میں آبیتی۔
وہ جلدی کرو۔ فورا "کا ڈی نکالویسال سے۔" وہ ڈرائیور کو چیرت سے اپنی طرف دیکھیا کیڈیٹ کربولی تو وہ جلدی
سے گاڑی اشارت کرنے لگا۔
وہ بقینی "اس کے حلیے پر البحا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف روال دوال تھی۔
وہ بقینی "اس کے حلیے پر البحا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف روال دوال تھی۔
دم سے کھر جائے سب سے پہلے شکرانے کے توافل ردھتا۔" ایسہا کا ہاتھ دیاتے ہوئی ثانیہ نے وہیمی مگر جوشیلی آواز میں کماتو آزادی کا طاقت وراحساس پاکرا دیسہا کی آئکھیں بھر آئیں۔وہ اللہ کی شکر گزار تھی۔

Ш

میڈم رعنا کے افتے پر کویا بھو نچال آیا ہوا تھا۔
میڈم نے خود حتا کو تھپٹروں کا توں پر رکھ لیا جا ل نوچ بہلے اس کے اور پھرائی۔
''دو کماں غائب ہو گئی اور کیسے؟ چڑیا تھی کہ روشندان میں سے اثر گئی۔ تم نے اسے جائے کیسے دیا وہاں سے۔''
ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک ہفتے کے لاکھوں طے کیے تھے ایسہا کے۔
بنا چھوٹے ۔ بنا ہاتھ لگائے 'وہا یک ہفتے میں واپر آب جائی اور لاکھوں بھی مل جائے۔
ایسے بے و قوف شکار روز روز تعو ڈی ملاکرتے تھے۔
اور حنا تو خود ہے بھی ہے شل مواغ لیے ب دری تھی۔ واش روم میں ایسہا کا بیگ موجود تھا۔
اس نے جلدی سے دو سمراواش روم چیک کیا۔ وہ بھی خالی تھا۔
اس نے جلدی سے دو سمراواش روم چیک کیا۔ وہ بھی خالی تھا۔
اور اب ۔۔۔ ساری مصیب ساس کے سر۔
اور اب ۔۔۔ ساری مصیب ساس کے سر۔
وہ خطاکار ٹھمرائی جارہی تھی۔ وہ پڑی جارہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخروہ گئی کمال؟

گر آکوہ تخفظ کے احساس میں گھری ٹائید سے لیٹ کے خوب روئی۔ بے تخاشا۔ اونچی آواز میں پھوٹ بھوٹ کر۔ ٹائید اس کے جذبات سمجھتی اسے تھکتی رہی۔ وہ جہم سے نکل کے آئی تھی۔ پھر ٹائید اس کے لیے ٹھنڈ ایانی لے کر آئی۔ اسے آرام سے اپ بستر پر بٹھایا اور گلاس اس کے ہاتھ میں تھادیا۔وہ گھونٹ گھونٹ کرکے پانی خلق سے آثار نے گئی۔ ٹائید نے بخوراسے دیکھا۔

پہلی ملا قات میں وہ ایک سادہ غربت زدہ انجھی شکل وصورت کی لڑکی تھی۔ مگر میڈم رعنانے تواس کے حالات ہی بدل ڈالے تھے۔ بنا میک اپ کے چہلتی جلد اور جدید انداز میں تراشے بال اننے خوب صورت اور صحت مند کہ ایک ساتھ ترتیب سے اس کے شانوں پر گرے ہوئے تھے۔ صحت مند کہ ایک ساتھ ترتیب سے اس کے شانوں پر گرے ہوئے تھے۔ محدر سیادہ آتھوں اور سیادہ بالوں والی وہ ایک خوب صورت لڑکی تھی۔ جس کے ہونٹ بنا سرخی کے ہی لال تھے۔ ٹانیہ کواس کی خوب صورتی دیکھ کراس کی قسمت پر ترس آیا۔ " الناوال المار ا

W

W

W

معیز خود جی عجیب پڑمردہ سے احساسات کاشکار تھا۔
وہ مرد تھا۔ مرد م کے احول نے اس ایک تھنے میں اس کے ذہن پر اتنا براا ٹر ڈالا تھا تو وہ تازک می لڑی۔
اسے میڈم کا کھلاڈلا لہجہ یا د آیا۔
السے ہی وہ ایس بیا ہے بھی ہا تیں کرتی ہوگی۔
''دوہ ایک نیکی تھی معیز احمر اجو تم جیسے ناشکر ہے ہے کہ ان کی۔ گرتم نے اس کے ثواب کو سمجھے بغیراہے کی
بوجھ کی طرح سمریہ لادلیا۔''عون نے برہمی ہے کہا۔
بوجھ کی طرح سمریہ لادلیا۔''عون نے برہمی ہے کہا۔
دمیں بھی بھی اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا تھا عون ائم بھی ماما کے جذبات سنواس کی ماں کے بارے میں تو

"اس میں میرا کوئی تصور شیں۔وہ لڑی ایک مصیبت کی طرح میرے سرپر لادی کئی تھی۔"

معیز نے زار ہوا۔ "رفتے نبھانے نہ آتے ہوں تورشے بنانے ہی نہیں چاہئیں معیز ۔! "عون نے ناراضی ہے اسے دیکھا۔ "ابھی بھی اس کاسودا ہورہا ہے پہلے ہی ہوجائے دیتے۔" "اچھا'شٹ آپ!اب کوشش کر تورہا ہوں اپنی غلطی کوسد ھارنے گی۔" معیز کورفعتا "" بہت ہوا "کا خیال آیا توعون کو فورا "ہی جھا ژدیا۔ عون نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔

ا پیہا کی تا تھیں کیکیائے گئیں۔ ''میں ذرااس الوکی چھی کور کیموں۔اتنا ٹائم دیسٹ کررہی ہے۔'' حنااس لڑکی ہے کہتی ان کے قریب ہے گزرگئی۔ تب ٹانیہ نے ابیہا کا ہاتھ تھاما اور تیزی ہے دروا زے کی

\$ 2014 Table 47 1 2 2 10 10 20

میزم کے انداز میں ایسہا کے لیے نفرت تھی۔ معیز کے دل میں یک کوینہ سکون بھر ماچلا کیا۔ وہ اس دنیا میں کہیں بھی تھی۔ محرمیڈم کے اوے پر نہیں تھی۔اس سے بردھ کے اطمینان بخش بات اور کوئی والسراد كالكراب من آب مع مزيد كوئى ول نهيس كرناج ابتا اليونك اب بعروب والي بات نهيس ري-" معید نے بات ختم کردی میڈم نے کئی اور اڑی کے لیے اسے کو بنس کرنے کی گوشش کی محمد نے فون بند کردیا۔ اِس کے دل میں موہوم می خوشی تھی۔ ایسها جاہے کیے بھی حالات میں تھی مگرا پی عزت کی حفاظت کیے ای وقت اس کے آفس کاوروا نہ کھلا اور آندھی وطوفان کی طرح عون اندروا خل ہوا۔

"میڈم نے ڈیل کینسل کردی ہے کیونکہ ایسهاوہاں سے فرار ہو گئی ہے۔" معید نے اپنے تئین دھماکا کیا مگراد هرعون نے کوئی خاص رسیانس نہیں دیا۔ کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے طنزیہ

ومچلو۔ تمهاری جان چھوٹی۔اسے وہاں سے نکال کے بھی تم کون ساائی ذمہ داری بھانے والے تھے۔" معيز كوجفتكا سالكا-

وميساے وہاں سے نکالنا جا ہتا تھا اپنی بوری نیک نیتی کے ساتھ۔" معيز فالفظول برزوردية موسة است باور كرايا-

"ہاں۔اے بوری نیک بیتی سے وہاں ہے آزاد کرواتے "پھرطلاق دے کراسے در در کی تعوکریں کھانے کو جھوڑدے۔ اچھاہے نااس نے خودہی براہ چن لی۔ معون کا انداز ابھی بھی وہی تھا۔ "بكواس مت كروعون إمين كيا كميدرها مول اورتم كيافينول يولي جارب مو-"معيز جملايا-

میزی سطحیددد نول بازور کھ کے جھکتے ہوئے عون نے سطخی سے کما۔ "يه ايك حقيقت إورتم اسے جھٹلا سيس سكتے۔ ايك الركى بيس كى مال مربيكى باورباب ند ہونے ك برابرے۔ وہ تمهارے نکاح میں ہے اور تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو۔ پھریہ بھی بتا دینا کہ وہ اپنی مال کے پاس لوٹے یا

"تم طلاق دے کے اسے کسی دارالامان میں داخل کردا دو ہے؟ آدھے سے زیادہ دارالامان بھی میڈم والا دھندا چلارہے ہیں ادراگر اپنے باپ کے پاس جائے گی تودہ بھی میڈم رعناہی ٹابت ہوگا اس کے لیے۔ "عون واقعی سیج

"حكراس سارے ميں ميراكيا تصور ب\_ميں تواہيان حالوں ميں نہيں لايا؟" معید کو بھی غصہ آیا۔صورت حال ہی چھوالی تھی۔ "مرالله نے اس کانصیب تمہارے ساتھ جو ڈگر تمہیں اس قابل توکردیا ہے کہ اے ان حالوں سے بچاسکو۔"

عون نے برجستہ کما۔ الاس ساری بواس کوچھو ڈواور میرسوچو کہ وہ میڈم کے ال سے فرار ہو چک ہے۔"معید کوایک اور منفش ہو۔

'جانتا ہوں میں۔ "عون نے کری سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے آرام سے کما۔

رورد کراس کی آنگھیں سوتی ہوئی تھیں۔ والله جب سي كوبچانا چاہتا ہے تو ہزار رائے خود بخود بن جاتے ہیں ابسہا۔۔ اور تم صرف بیریا در کھو كه الله حمين بيانا جابتا تعا-" فانسينے نرم سے کما-دمیں آپ کا حسان مجمی چکا نہیں پاؤس کی۔ "اس کی آواز میں آنسووس کی تھی۔ ''بیاس الله کااحسان ہے تم ہر 'ورنہ کئی اڑکیاں اس دلدل میں و صنعی ہوئی ہیں۔' ان پے نے اسے ٹوک دیا۔وہ غون کانمبرطاری تھی۔ایک باربزی طااوراس کے بعد ٹانید کے موبائل کی دیٹوی واون ہو کئے۔معیزیا عون سے رابطہ نہ ہویایا تھا۔ ورتم فریش موجاؤ۔ یہ میری وارڈ روب ہے ،جو بھی ول جائے کٹرے نکالواور چینج کرلو۔"وارڈ روب کی طرف

W

W

W

اشاره كرتي ہوئے الدينے اس كاكال عيتياتے ہوئے مسكراكر كمااور موبائل چارجنگ بدلكانے كلي-ومیں ذرا خالہ جان کے اس چکرلگا کے آتی ہوں۔" ٹانیدا سے کچھ دیر تنارہے کاموقع دینا جاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایسہائے گری سائس بھرتے ہوئے اپنی آزادی کا حساس کرنا چاہاتو آ تکھیں چر بھر آئیں۔اس نے اٹھ کر ثافیہ کی وارڈروپ کھولی اور ایک سان سالان کاسوٹ نکال کرواش یوم میں کھس گئے۔ يهليوه الي بسم ير مدم كي غلامي كى علامت اس راؤزر شرب كوا مار يعينكنا جامتي مى-اللد کے حضور سجدہ رین ہو کروہ کتنی ہی دری آنسو بماتی اور اس کا فسکر اواکرتی رہی۔

ان پر کرے میں لوئی تووہ دوبٹا نماز کے اشاکل میں لیٹے تکیے سے ٹیک لگائے او تکھ رہی تھی۔ ثانبہ کود کھے کر

الوں ہوں۔ " ٹانیے نے اے اٹھتے دیکھ کر منع کیا۔ "تم آرام کرد بلکہ کچھ دیر نیند لے لو۔ جانے کب سے تھیک طرح ہے نہیں سوئی ہو گی۔ میں اناموبائل چیک کرنے آئی تھی۔ "ابسہاکوجوس سے لبریز گلاس تھاتے

تے بعد دہ موبائل کی چار دنگ جیک کرنے گئی۔ اور ہے جانے کے بعد وہ کیٹی تو زہن اس قدر شیش فری تھا کہ اسے بنا پچھ بھی سوچے سونے میں محض چند

" من مروري ... بيدويل نهيس موسك حي مسترم عيذ!"ميذم كانداز فون پرمعذرت خوابانه تفا-

ود مركون؟ آپ كى مرضى كے مطابق ديل دن ہوئى ہے اور ايدوانس بھى بے كرديا تھا ميں نے "وہ تيز ليج من

"دوسب میں مانتی ہوں لیکن دولوگ اب میں تہیں نہیں دے سکتی یوں سمجھو کہ دواب میری ریج سے باہر ہو چک ہے تم آکے اپنی ایڈوانس بے منٹ وابس لے سکتے ہو بلکہ چاہوتواس کی جگہ کوئی دو سرا پیں ۔۔ "میڈم کے اندازمين مسلم مى معيد كادل خوف زده سابوكيا-واس الري كاكيابوا \_ كسي اوروس موحى بيا؟"

دونہیں۔ بید ہمارے برنس کا اصول نہیں ہے۔ تم ہے ڈیل ہوئی تھی تووہ صرف تم بی کو ملتی محمدہ کم بحت بھاگ نکل کم بحت کوعزت سے جینے کابہت شوق تھا محربہ نہیں جانتی کہ یمال سے بھاگ کے حمن کن ہاتھوں میں مسلی

معد میل برے اپنی چری سے لگا۔ وہ سے دہاں رہے میں کوئی پر اہم ہے تو میں ابھی اسے کھرلے جا تا ہوں۔" ورنسیں۔ پر اہلم تو کوئی نہیں۔ فانی اے دورن وہیں رکھنا جاہتی ہے۔ کمبر رہی تھی وہ بہت خوف زدہ اور ذہنی منش كاشكار باليسي من اليلي شايدند رويائ "عون في بتايا تواس كم التو تعطف بعروه موباكل المات W ہوئے لاہروائی سے بولا۔ ورو تھر تھیک ہے۔ جیساوہ مناسب سمجھے"وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔عون نے بھی اس کی تقلید کی۔ W ومين دون كے بعد عى چكراكاوں كا-" وملو تحے نہیں جا کراہمی جمعون نے اسے محورا۔ "شاب "معيز في الواري سي كما-''<sub>وہ</sub> ٹھک ہے اور محفوظ بھی۔ پھر بجھے الیں بے قرارِی دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔'' "خداكر، ميري طرح توجمي بچھتائے بھروہ بھی تجھے مند ندلگائے ٹانی کی طرح۔" آہ بھر کے کہتے ہوئے وہ معیز کے پیچھے آفس سے نکلا۔ معيزنےکماتھا۔ ''ا ہے وہیں ابو کی ڈینتھ کا بتارینا۔ میں خوامخواہ کی جذبا تبیت افورڈ شمیں کرسکتا۔ ''اور عون کے کہنے پر ٹانسیہ نے ات بتاكر كوياتسي قيامت مين دهكيل دياتھا-وہ بے طرح رونی مرلائی تھی۔ واب میراکیا ہوگا فانسے ؟ وہ تھوڑی تھوڑی در کے بعد پوچھتی تو فانسیاسے کیلی دیں۔ رات اے نیز کی مسکن دوادے کرسلایا ورنہ توشایدوہ ساری رات روتے ہوئے گزاردی۔ "إيك تم اوردو براتمهارادوست-دونول بالكل ايك جيے مو-" ثانيد فون يرعون كوسائيں-"مَرْمِين تُوابِ تُعيك بهو كميا بهول-"وه منهنايا-"معیز بھائی کو سمجھاؤ۔ بردی مظلوم اور معصوم اوک ہے۔اسے چاہے کیے بھی حالات ملے ہول مگر بہت یاحیا انديكوبت دكه تفيا-ايسهاك سارى داستان بى رلادسينوالي تقى-اورايي مين اب الرمعيز بهي إس كاساته بدويتاتواس بي جاري كاجاف كيا بنا-اليس نے تواے كنوينس كرنے كى بورى كوشش كى ہے مكم فى الحال تودہ استے ہى تفعد نقصان ميں كھراہے۔اميد ہے آئے چل کے حالات بمتر ہوجا تیں۔"عون نے ایمان واری سے کما۔ ات رباب سے کیاوعدہ یاد تھا تمراب بچیں ایسهاوالے معالمے نے ایک نئی کروٹ لے کر گویا اسے ڈسٹرب پھر بھی اتوار کووہ بہت فریش ساموڈ بنا کررباب کے لیے گلاب کے خوب صورت مرخ پھولول کا گلدستہ لے کر مقرره جكه پنجانوات ديم كرمزيد فريش موكيا-من اور سزر اؤز راور شرث میں وہ کمال شے لگ رہی تھی۔ خوتن دُاكِتُ 51 جرلاني 2014

معيزن جرت اس ويكما-٥٥ ور تمهار أكياخيال ب كداس من بريشاني كي كوئي بات تميس؟" "تم كس بات ت كي بريشان مؤسك وه واضح كردد - التي منكوحه كي ليم يا ل جاني برا سے طلاق ديے كے ليے؟"عون نے خفیف ساطنز کیا تووہ جشنجلاا ٹھا۔ "بنوبات طے ہے اس بر کیوں بحث کیے جارہے ہو تم" وتراس میں اس اڑی کا کیا تصور ہمعیز!ایک برس دے سماراکوسمارادینے کی ایک نیکی کردی لی ہے تو اےاحس طریقے مجما بھی لو۔' "تم میرے گریے حالات شیں جانے ااکاری ایکٹن تنہیں بتا چکاہوں پھر بھی تم نہیں سمجھ رہے۔" معيز ني بشكل محل كامظامروكيا-" تم نے لومیرج کرنے والے لڑکے لڑکوں کو دیکھا ہے معیز۔؟ ماں باپ زہر کھالیں یا ٹرین کے نیچے آجا میں۔وہ ای پیند کی شادی کرکے ہی چھوڑتے ہیں۔ وروائرى اب اس سيس عون!"معيز في اسيادولايا-"ال كونكدوه ثانيكياس بوي اسيارات فرار كراكلاكى ي-" عون كاندازاس قدرغيرمتوقع تفاكه كحبه بحرتوم عيذنا لمجمى كےعالم ميں اسے ويكھيارہا۔ عون نے اثبات میں سملایا تو کمری سانس لے کرخود کو کرسی پر ڈھیلا چھوڑتے وہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ وكياكمال كي يوي يائى بي تونيار!"معيز كانداز بلكا بهلكاتها-" ہاں۔جو تھان لیتی ہے "کسی بھی طور کر کزرتی ہے۔"عون کا ندا زنفا خرسے بھرپور تھا۔ "اورجوتمهارےبارے میں وہ تھان چکے اس کاکیا؟"معیز فےاسے یا دولایا۔ "محبت سب مجمد بل دیتی ہے میری جان! میں نے بھی بوے چکر میں بھالس لیا ہے اے۔ دوست بن گیا ہوں اس کااور تمہیں توپا ہے دوستوں سے محبت ہوہی جایا کرتی ہے۔ معن خزی سے کہتے ہوئے آخر میں عون نے تنقهدلگایا تومعید کو بھی ہنسی آگئ۔ «سیم ٹوبو<u>"</u> وہ برمی نیا زمندی سے بولا۔ چند لحوں کی خاموش بدلی ہوئی بات بھی حتم ہو چکی تھی۔ عون نے ہی میل کی۔ "اب کیااراده ب ملوعے جاکے اس سے؟" اوريه موضوع معيز كيب بت تكليف وه تقاروه جنا باليه بهرسائ آجا أتقار ك حوال كرناب جروه حوج كرك"معيز نے سجيد كى سے كما۔ "اور اگروہ حمیس نہ چھوڑتا جا ہے تو ہے؟"عون نے اسے امتحان میں ڈالا۔ "ووجھوڑوے کی۔ کیونکہ میں اے چھوڑنا جا ہتا ہوں۔"معید نے قطعیت سے کہا۔ عون نے ناسف سے اسے دیکھا۔ "وه بست الحجى لاك بمعيز!" و مرس اتن المجمى الري ورونسيس كريا- "معيذ نے بات ختم كردى- عون ماسف اے و كيرر واتفا-

W

W

بولى وانداز كسى بعى ليك سمياك تفا-وبہم صرف کھے عرصہ بی دوست رہیں سے عون!اس دوران اگر تم میری سمجھ میں شیس آئے تومیں این مرضی کا كافي در كے بعد عون في مكارا بحرا-«بول...ادك\_من توسك ي يه آفر حميس كردكا بول-" دمور البهاكاكياب كالبيه "معيزات كل كمراع جائ كا-"عون في بتايا توده خوش مولى-والتا بھی گریٹ نہیں۔ وہ کسی صورت اس رہتے کو بھانے کے حق میں نہیں۔ گھرلے جانے کا مقصد مرف ومیت کے مطابق ایسها کاحق اسے دیتا ہے اور بس-اس محریس بھی تھوڑ اساحقہ چھوڑا ہے انگل نے۔ "عون

W

Ш

"ایک تو بچھے اِن مردوں کی سائیکی سمجھ میں نہیں آئی۔ بہتر سے بہتر چیزینا مانکے مل جائے پھر بھی ان کی سری نہیں ہو تی۔ "وہ خفکی سے بول۔ عون نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ "اوراد کیوں کی ضد کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے۔" اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ ٹانیہ نے اس کی بات سے صرف تظرکیا۔ اس کی خاموشی پر عون نے بات بدل

ههاکی*ی ہےاب۔*؟ "بہلے ہے بہت بہتر۔"

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



2014 أَكْنَاكُ £ 53 مَوْلِمَا £ 2014 أَكْنَاكُ £ 53 مُوْلِمَا £ 53 مُوْلِمَا £ 53 مُوْلِمَا £ 53 مُوْلِمَا £ 53

العربيلو كے بعدوہ خاموتی سے بدخور جی-وكياموا- بحول بيند نسيس آئي؟"معيز تفنكا-"مين تم نے خفاتقی دِفراِتم نے کما تھا ایجھے مناؤ کے کسی بہت خاص انداز میں۔"وہ دلکشی سے مسکرائی۔ اس کے اندازمیں اوا تھی کے تکلفی تھی۔معید بھی مسکر اوا۔ "میرا خاص اندازیمی ہے۔"اس نے پھولوں کے مجے کی طرف اشارہ کیا توریاب نے اسے مھور نے کے بعد تأكواري نے تاك ير هائي-وہ میں خاص کیا ہے۔ ہزاروں لوگ روزانہ ایک دوسرے کودیتے ہیں۔ میں خاص کیا ہے۔ ہزاروں لوگ روزانہ ایک دوسرے کودیتے ہیں۔ ودمكروه بزارول لوك رباب احسن كوتو مليس ويت تا-" معید نے جنایا تووہ اس کی بات پر غور کرتی مسکراوی۔ د چلولایک ڈرائیویہ چلیں مجر سمندر کے کنارے خوب حملیں تھے۔" اس کی آنکھوں میں دیمھتے ہوئے رہاب کا ندا زبہت رومانس کیے ہوئے تھا۔ معيز كوده بستاليمي للي-منفروى-"بلے آئس کریم کھالیں۔ پھر چلتے ہیں۔ جہاں کموگیاوہیں۔"معیذ نے بشاشت سے کتے ہوئے ویٹر کواشارہ كيا-رباب نفاخر عصعيد احدكو وفوهير" بو تاديكيم راي تحي-السها كاطبيت بمشكل سنبعلى حمراس كالينبت فدشات تص ٩٠ تميازانكل مجھے اپنی ذمدداری پریمال لائے تھے "وہ ابھی بھی تھوڑی تھوڑی در کے بعد كه اٹھتى۔ "ريشان مت مواييها!معيز بهائي بينا-تمهارا نكاح مواب ان كے ساتھ-اس کا اتھ اسے اتھوں میں تھام کر فانسے نے اسے سلی دی تووہ پھیک کررودی۔ "انهوں نے تو آج کے طلاق کے علاوہ دو سری کوئی بات ہی نہیں گی کبھی۔ الديكو باسف في كميرا-اس قدريرها لكهااور مهذب بنده. "ب تعیک ہوجائے گا ایسها! پہلے حالات اور تھے آب تو بہت کچھ بدل چکا ہے۔" ٹانیدنے نری ہے اسے "اور تہیں پتا ہے کل وہ تہیں اپنے کھرلے جائیں سے پھرتم وہیں رہوگی۔" ان کیات کویا کوئی دھاکا تھی۔ السبهان رونا بحول كرب يقين سام ديما واليان في مراايا -والكل نے تميارے نام وصيت ميں كافي حصه ركھا ہے۔وہ بھی تنہيں ملے گا اور مہينے كا خرچ الگ سے موگا۔" فانیے نے تفصیل بتائی تودہ مجرے رونے لگی-جانے والا اس کے جینے کے جنن کر کے گیا تھا۔ آب اے کیا آتا 'پی نصیب کی بات تھی۔ عون آیا۔ ثانیہ اس تے ساتھ لاان میں چلی آئی۔ شام کے وقت موسم خاصاا چھا ہورہاتھا۔ ایک چکردونوں نے ہم قدم خاموش سے نگایا۔ بلننے پر فانسے کامود خوش کوار تھا۔ وم سے ہی کالج میں ہم دوستیں گراؤنڈ کے چکرلگایا کرتی تھیں۔" و متر متجھود ہی دوروایس آگیا ہے۔ دوستی اور دوستوں والا۔ "عون کالهجہ واقعی دوستانہ تھا۔ ٹانید جب ہوگئے۔ ا ﴿ خُولِينَ وَالْجَنْتُ 22 جُولانَ 2014

W

W

W

Ш

معيز في صاف لفظول من بهت مجه كمدويا تفا-إيسها باجر آئي توده اسي عبايا من ملبوس تقي-Po با ہر نگلتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی اس لیے اسے عبایا پہننا یوے گا۔" ٹا نیدنے کما توسعیز ناك المنتى نگاه نقاب سيث كرتي ايسهايروالي-اس كول من عجيب إدار كن ساحساسات بدامو قراك وہ آیک ان جای شے کی طرح اس پر مبلط کی تئی تھی اور ان جاہے رشتے فقط بوجھ ہوتے ہیں۔ بوجھ۔ جو بھائے نہیں وصوعے جاتے ہیں۔وہ کمری سائس بحر ما ثانیہ کوخدا حافظ کہتا ہا ہرنکل گیا۔ ايسهاكوثانية فيلثاليا-اے اس معصوم لڑی ہے بہت بدردی تھی۔ دس تم سے ملنے آتی رہوں کی اور موبائل میں نے تمہارے اس بیک میں ڈال ویا ہے۔ تم جب جی جائے مجھ ے رابطہ کرسکتی ہو-بردی بمن سمجھ کر- "ایسہاکی آنکھیں بحرآ میں۔ ا ثبات میں سربلا کروہ بیک اٹھائے با ہری طرف بردھی تو ٹانیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ معید ڈرائیونگ سیٹ بر بیٹا تھا۔ ٹانیہ نے اس کابیک مجھلی سیٹ پر رکھ دیا اور اس کے لیے اگلی سیٹ کا اس كے بيك ميں اپنود چارجو ژوں كے ساتھ ٹانىيانے مقدور بحراس كى ضرورت كى چيزى بحردى تھيں۔وہ فانيه كي ممنون تھي۔ سفرشروع ہو گیا تھا۔ گاڑی میں بھید بھری خاموتی تھی۔اوردونوں کی سوچوں کی پرواز کارخ الگ سمتوں میں تھا۔ حالا نکه منزل دونوں کی آیک ہی تھی۔ گاڑی بہت خوب صورت ی کو تھی کے بورج میں آکرری۔ گاڑی ہے اُرکر جھیکتے ہوئے اہمی اس نے ادهرادهرد يكصابهي نهيس تفاكه اندري دروانه كهول كرايك عورت بابرنكل-"تولے ہی آئے اس حرافہ کوتم میرے کھر تک۔"

اليهاكا جرولق موكيا-اس نے معید کی ال کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا مگربیہ انداز گفتگو اس کے زبن میں قطعا "نہ تھا۔اس كے کچے بولنے سے پہلے بی اس عورت نے آتے براء کرا بیسها کے قریب پرااس کابیک اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ "دفع ہوجاؤیماں سے گندگی کی بوٹ. معیز تیزی ہے بے قابوہوتی ال کی طرف لیکا جبکہ ایسھاجیسے وہیں ساکت ہوگئی تھی۔ (باقى انشاء الله آئندهاه)

"معیزے متعلق اس کی کیاسوچ ہے۔اس بات کا پانسیں کیا تمنے؟"عون کوخیال آیا۔ ومہونساس کی کیاسوچ ہوگی۔وہ تو خودمعیز بھائی کے رحم وکرم برہے۔ائنڈ مت کرنا محرمرد کیاس بیجو طلاق کاہتھیارہو باہا وہ ہرونت اے استعال کرنے کوتیار رہتا ہے۔ ٹانیہ کا نداز سلخ تھا۔ پر چلتے چلتے وہ رخ موڑ کرعون کے سامنے کھڑی ہوگئی۔وہ بھی رک گیا۔ و میری سمجھ میں نہیں آیا عون!ایک نکاح نامے برجب تک لڑکا اور لڑکی دونوں کے سائن نہ ہوں تب تک نكاح نهين موسكنا بمرطلاق دية وقت صرف مردى كافيصله كول ... ؟" وه حذبالي جوري هي-وہ جبری کر ہوں ہے۔ وو خیر اِلمجری کبھاریہ حق عور تیں بھی استعال کرلتی ہیں۔"عون نے بات کو ہلکا پھلکا رنگ دیتے ہوئے خلع کی وان کے اس بدلاسٹ آپشن ہو تاہے جبکہ ہر مرد کے اس فرسٹ آپشن۔ "عون نے بغوراسے دیکھیا۔ وہ ضدی تھی اور اپنی بات پر اڑ جانے کی فطرت رکھتی تھی۔ عون نے پیاب شدت سے محسوس کی تھی۔ "يه بحث ايك نشست من ختم نهيس موسكتي- تم يول كروكه مجهد الكي مان خديد-" وہ سرجھنگ کراس کے ساتھ چکنے گئی۔ ' بسرحال تم ایسها کو سمجھاریتا۔ آیے گی زندگی اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہوگ۔ ''عون نے کما۔ '' "ال- يمك توجيع چولول كى سىج تھى تا-"وه طنزاسبولى-"بس بھی کرویار!نہ جائے نہ یائی۔ کبسے تلح تفتگویہ ٹرخارہی ہو۔ایسے ہوتے ہیں دوستد، "عون فے "آؤ- تمهيل جائے بلواتی مول-" ووشكريه يوه ممنون مواتها-

النبيان المعمد كالمروالول كم متوقع روعمل كم متعلق صاف صاف بتاديا تفار "آپ کوبیرسبتائے کی ضرورت نہیں ہے۔ معیز کا پنارویہ بھی ان کے گھروالوں ہی کی عکاس کر ہاہے۔" ا بيها كانداز بهت محمرا بوا تعا-اس نے اپنا ندر بهت محمراؤ پیدا كرلیا تعا- ذلت كی زندگی کے بعد ملنے والی زندگی کووہ صبرو شکر کے ساتھ گزار ناجاہتی تھی۔ معيد كمال جنتي بهي تلخهوتي بميم جيسي كندى زبان تواستعال نه كريس-اس کھری چار دیواری میں تحقیرتو ملتی محرفانے بھرے اوباش مردوں کی غلیظ تظریں تواس کی چادر کے نقدس کو اس كے جواب نے ثانيه كو خاموش كروا ديا محمد على سامنے وہ ضرور بولى ،جبوہ اسماكولينے آيا-٣٥ چھى بيوى خدا كانحفہ ہوتى ہے معيذ بھائى! ايسهاكى قدر سيجئے گا۔ اس كھريس اسے كوئى بھى حيثيت آپ كا روبدولائے گا۔اس کے بهتر ہو گاکہ ایناد ہن کلیئر کرکے اسے لے کرجائیں۔" 

خونن د الحب 54 جولالي 2014

ودوين والجيث 55 جرال 2014

W

W

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

نے دلی خدشہ مال کو تایا۔

"مہارا خیال ہے تمہاری آیا اور بجو میں بہت

برداشت اور حوصلہ تھا؟" کمال مسکرا کیں۔

"میری نگی بیٹی 'کسی کی ناجائز بات برداشت کرنے

کاحوصلہ کسی میں بھی نہیں ہو آ۔ دل اور دماغ مشتعل

ہوکر ذبان کو بچھ ہولئے براکساتے ہیں اوراگر بچھ بھی نہ

بولا جائے تواعصاب جھنجلا جاتے ہیں۔ اپنا عصاب

پرسے یہ دباؤ ختم کرنے کے لیے بچھ نہ بچھ تو بولنا بڑا

ہی ہے۔ ورنہ تو دماغ ایک پریشر کمرین جائے گا۔ اگر

Ų

C

0

m

ور بھر بیٹی ان باپ کے کھراور سرال میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حالا نکہ میلے میں بھی ان باپ اولاد پر میں ہوتا ہوں ہوں ہوں ہیں اور بہن بھا سوں میں آبس میں تحرار بھی ہوجاتی ہے۔ میں بھی تمہارے بھائی کی طرف واری کروں تو تم مجھ سے خفا ہو کر بیات جمادی ہو بھی سکون نہ ملے توشام کوابا کی آمر پران سے بھی میری شکایت لگادی ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود می میری بیاری بٹی ہی رہتی ہواور میں تمہاری ال جس میں بیتھیں۔ میں بیتھیں سے اور اور میں تمہاری ال جس سی رہی تھی سے اواز آنسواب بھی گال بھکور ہے تھے رہی تھی مرضی رہی تھی سے یا صفورہ سے تمہاری جسی مرضی رہی تھی سے اواز آنسواب بھی گال بھکور ہے تھے کہا ہو گئی مرضی مرضی کے اواز آنسواب بھی گال بھکور ہے تھی مرضی کھٹ بیٹ ہوجائے آواز آنسواب بھی گال بھکور ہے تھی مرضی کی سے ہوجائے آواز آنسواب بھی گال بھکور ہے تھی مرضی کے شاہد تم بہن مجھائی پھر

میرے سائے ہے۔ لیکن المال میرے اندر اتنی میرات سائے ہے۔ لیکن المال میرے اندر اتنی میراث سائے ہے۔ لیکن المال میرے اندر اتنی میرائیت اور حوصلہ نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں میں ملط کو غلط کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بغیر قصور کے میں کی افاوتی کیے برداشت کول گی۔ مجھے ڈر ہے میری وجہ سے آپ کی تربیت پر حرف نہ آجائے۔" رافعہ وجہ سے آپ کی تربیت پر حرف نہ آجائے۔" رافعہ

كالثلاق فحكت



والی ال کی قدر — ہوئی۔ الی بتاتی تھیں کہ جیگا یہ کامیاب نسخہ ان کو اپنی ال سے اور ان کی ال کو جی ابنی ال سے ملا۔ اس خاندان کی اکس رخصتی کے وقت یہ نسخہ چکے سے اپنی بیٹیوں کے کان میں بتاوی تحصیں۔ مارس کی کامیاب زندگی بیٹیوں کے سامنے ہوتی۔

ماول کا میاب اردن کا پیون سال الله ای موده به نصیحت نه صرف پلومی بانده لیتیں بلکه ای و در مشورے پر عمل کریے از در مشورے پر عمل کریے گرار تھی۔ نتیجتا "کامیابی ان کا بھی مقدر بنی۔ رافعہ کویاد تھا ہیں برس سلے اس کی مندی والی دات سب لوگوں کے سوجانے کے بعد المال اس کیاس آئی سب لوگوں کے سوجانے کے بعد المال اس کیاس آئی سب لوگوں کے سوجانے کے بعد المال اس کیاس آئی

دروسی ہورافعہ؟ الل نے پارے پکارا۔
رات کا آخری پر تھا کین نیند رافعہ کی آگھوں
سے کوسوں دور تھی۔ وہ بظاہر آٹھیں موندے پڑتا
تھی۔ لیکن آنے والی زندگی کے متعلق طرح طرح کے
خیالات دماغ میں اور ہم مچارہ تھے۔ بیاہ میں آیک
دن باتی ہو تو نیند کس لڑکی کو آسکتی ہے۔ رافعہ بھی اللہ
کی آواز من کر کروٹ لے کراٹھ بیٹھی۔ پہلے توال بھی
نے رات کی تنمائی میں آیک دو سرے سے پٹ کر
خوب نیر ہمائے بھر آخر امال نے بی اس کے اور اپنے

ورخی رہو سوا آباد رہو آنے والی دندگی جی ا مہیں اتنی خوشیاں ملیں کہ تمہارا دامن چھوٹا ہے جائے۔" امال نے اس کی پیشانی چوم کر ڈھیوں دعائیں دے والی تھیں۔ پھر آخر میں سسرال جی کامیاب زندگی گزارنے کا کر بھی چیکے ہے رافعہ کی ان سے فاندان کی اڑکیاں سسرال میں یہت آسائی

ای جسٹ کرلتی تھیں۔ سسرال جائے جتنامرضی

تکھاہو بچیاں زبان پر اف اور ماتھے پر شکن لائے بغیر بر

طرح کے حالات میں گزاراد کرلتی تھیں۔ رافعہ سسمیت ان کی بانچوں بہنیں اپنے سسرال کی ہردل

عربز بہویں تھیں۔ یہ ہرول عزیزی راتوں رات نہیں

ملی تھی۔ سسرال میں ایک عمر گزار کریہ تمغہ ملاکر با

ملی تھی۔ سسرال میں ایک عمر گزار کریہ تمغہ ملاکر با

سسرالوں کا شار تو "اور سب سے چھوٹی مقورہ کے

سسرالوں کا شار تو "اور کھے ترین" سسرالوں میں ہو تا

تھا۔ کیکن انہیں بھی سسرال میں ایڈ جسٹ ہونے

میں بہت زیادہ دفت اور دشواری کا سامنا نہیں کرتا پڑا

W

W

W

m

اس کی خالہ زاد بہنوں کامعالمہ بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ زبان دراز نندوں اور تیز طرار ساسول کو انہوں نے بھی بخوبی ہنڈل کرر کھا تھا۔ بچین کی دھندلی دھندلی یا دیں۔ رافعہ بیکم کے ذہن میں موجود تھیں۔ اس کی یادیں۔ رافعہ بیکم کے ذہن میں موجود تھیں۔ اس کی اپنی دادی اور بھو بھیاں کسی نہ کسی بات بر کھر میں ہنگامہ بریا کیے رکھتیں۔

ال اس دوران الني لب ممل طور پر مبیعے رکھتیں۔ دادی کی طرف سے الماں کو اکثر تھنی کا بھی خطاب ملک۔ لیکن الماں کی جیب نہ ٹوئی۔ یہ بی چپ الماں کا ہتھیار تھی۔ جس کے آگے آہستہ آہستہ سرال والے النے ہتھیار ڈالتے گئے۔ پھر پھو دوی کی شادی ہوگئی۔ رہیں دادی تو آخری عمر میں دادی کی شادی ہوگئی۔ رہیں دادی تو آخری عمر میں دادی کی زبان پر صرف المال ہی کے قصیدے تھے۔ جھلی اور چھوٹی چچی کافی زبان دراز قسم کی بسودیں ثابت ہوئی جھوٹی ور خصیں۔ پھردادی کو تھیے معنوں میں جیب چاپ رہنے

خولين دانج ي 57 جولا كي 2014

﴿ خُولِينَ دُالْجَيْثُ 56 جَولا كَيْ 2014 ﴾

بير مسلوك مسلوك سے مهاري سيام اوے البواب جابلال ماسله موتی والا حقوله و مراسے می ا التب اس كى بات من كرخوب بى لطف المات<u>ن</u>وه جھینے کرہس پرتی تھی۔ رافعہ اور ٹاقب نے سین کے جتنے لاڈ اٹھائے تھے وہ سین نے ان کے بچوں سے بے تحاشا لاڈ بار کرکے سود سمیت واپس لوٹا ویہ رافعہ کے بچول میں سین کی جان تھی۔ بچے بھی سین سے خوب ہی مانوس تھے اور اپ بچوں کی بیاری سبین آلی پا دلیس سدهارنے والی تھی۔ وقت کتنی جلدی کزرجا آہے۔ آج ایوں کی دلهن کے روپ میں سین کو دیکھ کر رافعہ کو اس پر ڈھیروں پیار بھی آیا۔ سسرال والول کے نزویک میہ ہی خولی دیگر تمام سائھ ہی آنھوں میں می بھی از آئی۔ سبین کی مال تعنی رافعہ کی جنیٹھائی جھی بار بار ا المحول کے کیلے کوشے یو کچھ رہی تھیں۔فنکشن اختام كو پنجااور مهمان ايناسيخ اين كھروں كورخصت موتح تورافعه بهى بجول سميت والبن اين يورش من آگئی ۔ بیج اور ٹاقب سو کئے تواس کے قدم آبول آپ جیشھانی کے بورش کی طرف اٹھ کئے۔ حسب توقع سين اور كلثوم بعابهمي جأك ريب تص والوجعتى-تم بى سنبهالواين بسيجى كو-رو روكرخودكو بلكان كرركها ب-"كلثوم بعابهي في ايني أنكهيس

W

a

C

''سبین سے زیادہ تو آپ ہلکان ہورہی ہیں بھابھی۔"رافعہ نےان کے شانے برہاتھ رکھا۔ الريشاني توب رافعه! بني سے مجھڑنے كادكھ اپني جگہ 'کٹین مجھے تواس کی ساس' نندوں کے تیور دیکھ ر مله كر مول الحدرب بي-ان كى طنزية تفتكوا بعى سے شروع ہو ائی ہے۔ میں تو یہ ہی سوچی ہول کہ کمیں ہم نے سپین کا رشتہ جلد بازی میں تو طے سیں کردیا۔ عفان بلاشبه بيرالز كاب كيكن اس كى ال بمبنيس بهت تیز ہیں۔ خود عفان کی مای آج مجھ سے کی بات کمہ رہی تھیں کہ اپنی بنی کوذہنی طور پر تیار کرکے مسرال جیجیں۔اس کایالاانتهائی تیزساس مندوں سے بڑنے

نبت كم بى آل مى-شايدىيى زندكى كافطرى بماؤ ے جو مسئلے بھی بہت برے لکتے تھے اب ان کے متغلق سوج كربسي آتى تھي۔

ال کا تسخہ اپناکراس نے شادی کے شروع کے مشكل دنوں ميں اپنے ليے قدرے آساني براكرلي

تنی ۔ سسرال والول کی طرف سے بہت عرصہ کزرنے کے بعد سمجھ دار بہو کا سر فیقلیٹ بھی مل حمیا تھا۔اس نے بھی سسرال والوں کے سامنے "زبان ورازی"

خوبوں بر حاوی رہی۔ بہت عرصہ کزرنے کے بعد آج رافعه كوأمان مرحومه كاوكار كرنسخه" ياد آيا تھا۔ آج كل گھر میں اس کے جیٹھ کی بردی بٹی کی شادی کے ہنگاہے ریا تھے۔ سبین اس کے جیٹھ جیٹھائی کی اکلوتی بٹی تقى بىت يبارى نىڭ كھيٺ اور چلېلى سى لژكى تھى-رافعہ کوایئے شوہر کی ہے جیجی بہت عزیز تھی۔ شادی کے بعد جب تک رافعہ کی گود میں اس کی ایمی اولاد نہیں آئی تھی اس نے جیٹھائی کے بچوں کے ہی لاڈ اٹھائے تھے جس طرح میکے میں وہ اپنے بھانچے بھانجیوں کے لاڈاٹھاتی تھی۔ بچے 'رافعہ کی پیشہ ہے ہی کمزوری رہے نتھے پھولے پھولے گلانی گالوں اور تو تلی زبان میں بولنے والی سین اسے پہلی نگاہ میں ہی بت باری کلی تھی۔ ٹاقب کو بھی اپنی بلیجی سے بهت پارتھا۔اکٹرشام کورافعہ اور ٹا قب تھومنے ہاہر نظتے تو تا قب سبین کو بھی ہائیک پر بٹھالیتا۔

رافعہ کو بھی اس بات پر اغتراض نہ ہو تا۔ بلکہ شادی کے شروع شروع کے دنوں میں میاں کے ساتھ کیلے سی تفریحی مقام پر جاتے ہوئے اسے شرم می آل- سپین سائھ ہوتی تو دنیا والوں کے سامنے اپنا آپ

'بچە ساتھ ہو تورىليش شپ مياں بيوى والا ہى للتا ہے۔ ورنہ بندہ مشکوک مشکوک سالکتا ہے۔ اس کی این ہی منطق تھی۔

FOR PAKISTAN

ک کرره کیا۔ "ان محتیا کیرون" کی خریداری میں ایا ی حق طال کی کمائی کے ہزاروں روپے صرف ہوئے

"جواب جابلال باشد خوشى-" وه ول بى ول مي بت چاچباكريه فقرود مراكتي-ودكيول بهو إلت دن جر مع سوكرا تفي بوسال في سرال مي ربخ كالميز سلقه نهيس سحمايا - سيك بالول

ك ساتھ كرے سے باہر لكل آئيں۔ حدب ب

البواب جابلال باشد خموشى-" مل مين وظيف

«مِهابھی! اتنا تیز جامنی رنگ کیاسوچ کر بہن **لیا** آب نے۔ پتا بھی ہے کیسی کارٹون لگ رہی ہیں۔" چھول نند توبد تميزي كى حد تك منه بھٹ تھى-"جواب جاللال باشد فموش-"

"رونی کے کول سیس بنائی جاتی تم سے پانسیں ملے سے کیا سکھ کر آئی ہو۔

«جواب حالمان باشد خموشی-» رافعه دل بی دل مين تحليصلا كرمتي-

المال كابتاياً كيانسخه توجادوني تفا- رافعه جانتي تھي كه اكثرمائيس ابني بيثيون كوايك حيب سوسكه والا فارمولا بھی بتاتی ہیں۔ مرول میں جو محتذک جواب جاہلاں اشد خموشی کمه کريدنی کھی۔ دہ کسی اور چيزے کمال

شب و روز یون بی گزرتے رہے۔ ہر گزرتے دان كے ساتھ رافعہ كے قدم مسرال ميں مضبوطي سے جمعے محئة اور تلے جار بحول كى بيدائش نے زندكى كوبت مصروف بھی کردیا۔ ندیں بھی اینے کھریار کی ہو تئیں۔ جیٹھیاتی اور دیورانیوں کے بورش الگ الگ ہو گئے۔ ساس بھی دو سرے بیٹوں کے بورش میں جی چلى جاتيں\_ كىلن ان كامستعتبل ٹھيکانارائعه والا يورش ى تقاله بروصته بحول كاساته منكاني اور تلفي دْهِيون اخراجات واقب كى محدود آماني غرض زندا

مين اب بهي مسائل تم نه تصد ليكن بال اب رافعه

تعوزابت ريشرر بليزنه كياجائ توبت مشكل بهوجاتي بینا۔ "الل کے کہنے راس نے جرانی سے مرافعاکر

W

W

W

اب مجھے کھے ہولئے کاسبق دے رہی ہں ال میں مجھی تھی کہ آپ اپنی جیپ مجھ میں مقل کرنا جابیں کی وہی جب جو آپ نے آیا اور بچو کو جیز میں دی ہے۔ دونوں بنا اف کیے سسرال میں زندگی گزار رہی ہیں۔ میں تو یمی سوچ سوچ کر بریشان ہورہی ہول کہ میری زبان تو چرے کی ہے۔ مصلے بنا رہ ہی سیس

عتى۔"رافعہ كے كمنے برامال كے جربے برايك بل كو تشویش ظاہر ہوئی۔ تمرا کلے ہی مل وہ مسکرادیں۔ وعنی ان کانسخہ آزا کرد مکھنا۔ تہماری تانی نے مجھے اور تمهاري خالاوس كويد كسخه بنايا اورجم - قراين اي بيثيول كو- وملي لو سب كتني كامياب بهوس ثابت مولى بير-"رافعة المجي ان كاچره تكني لي-

ومسرال میں جب کسی کی بات پر غصہ آئے تو لیث کرجواب دیے کے بجائے مل ہی مل میں کمنا۔ جواب جابلان باشد خموثی- پھرو بھنا کیے مل و داغ بر مھنڈی مھنڈی پھواربرہے لگے گی۔ کوئی آھے ہے کچھ بھی کیے ہم یہ وظیفہ دہراتی رہنا۔ کلمیالی قدم جوے ک۔ آزائش شرط ہے۔"الل آخر میں شوخی سے مسكراتي تحيي- رافعه بس مال كو دمكيم كر بي ره كئ-آئدہ آنےوالے برسوں نے ثابت كردياك مال كابتايا

موالسخ كتناكار كراور آزموده ثابت موا-رافعه كاسسرال كم وبيش أيك روايق مسرال عي تفارساس مندس بربسوكود لف نائم "دينے كى برمكن کوشش کرتیں۔اس کی دبورانیاں اور جیٹھائی صبر کا یاندلبرین بونے ریلٹ کرساس مندوں کوجواب دے ويتين اور پجر كفر مين وه بنگامه مجناكه الامان الحفيظ-رافعه جی ساس 'ندوں کی پیاری مہیں تھی۔اسے بھی بہت

"تمهارے کروالوںنے پہناؤنیوں میں ایے ستے اور کھٹیا کیڑے دیے ہیں۔میرے سسرال میں تومیری ناک ہی کٹ گئے۔" بردی نند کے کہنے پر رافعہ کا ول

" پھر ہوا کیا۔ مماری مندنے ساس کو بتایا تو خوب بنظمه موامو كاسب تاس" رافعہ نے اس کا سوال سنی ان سنی کرتے ہوئے يوجها تفا- دل بى دل بسوه اس وقت كوكوس ربى تهى جب سبین کی محبت میں اس نے اسے اپنا خاندائی سخہ بتایا تھا۔ اردو کے مضمون میں گریڑ کے پاس مونی سین کواس فاری مثل کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ جب ہی تو ہے دھڑک نند کے سامنے بول مٹی اور اس کے تواس دن اتا ہے تعین ہو کر ہوچھ رہی تھی کہ کیا یہ واقعی جادوئی لفظ میں۔ اس بے وقوف اوکی نے ان جادوني لفظول كاكيسااستعل كروالاتها-رافعہ چم تصورے اس کے سرال میں بیا ہونے والے ہنگاہے کود کھی سکتی تھی۔سارا تصور شایداسی کا تھا۔صدے اور افس سے رافعہ کابرا حال ہورہاتھا۔ "آب اتن محى يريثان فه مول رافعه يكي-اب ايما بھی کھ برانہیں ہوا تھا۔ بہبین نے اس کے چرے پر المرتى بريشان د ميم كرفورا" نسلى بھي دے وال-وکیوں تم تو کمہ رہی ہو کہ تمہاری نندنے تمہاری ساس کو بتا دیا۔ چرانہوں نے آئے سے مجھ نہیں كهاـ"رافعه في الجيهي وجمار الميري نند كو كون ساميري بات سمجھ آئي تھي۔ کئے گئی امی ابھی ابھی بھابھی نے مجھے کچھ کہا۔ مطلب بچھے سمجھ نہیں آیا۔ مگر بھابھی کے اندازے لگ رہاتھا کہ بات غیر مناسب ہے۔ میری ساس نے یوچھا کیوں بہو کیا کہاہے تم نے میں بات ہی ثال كئي ليكن شايديات كامطلب واقعي لجحه تحيك نهيس ہوگا۔ بارافعہ چی-سامنے والے کو جائل کما گیاہے نااس میں کیکن آپ تو کمہ رہی تھیں کہ بیہ جادوئی لفظ بس- آب کے آزمائے ہوئے ہی۔وادی اور پھو پھو یہ س كر بهي مين جفرتي تعين آيسي

W

W

W

كى بكه كروه مطمئن ہونئى حى- پھرجى موقع إلراس ے روجھے بنانہ رہالی-' جُمُسرال مِن تو سب نھیک ہیں نا تمہارے "ابھی تک و تھیک ہیں۔ "سبین مسکرائی۔ ود پلوشکر ہے۔ کلثوم بھابھی بلاوجہ بریشان مور بی تھیں۔ رافعہ کو دلی سکون ملاتھا۔ لیکن مجھ دن گزرنے كے بعد سبين ميكے آئی تو کھے بچھی بچھی سی تھی۔ رافعہ ہیں ہے ملنے جیشانی کے پورش میں کئی توسین کے جرے کی بر مرد کی نوث کیے بنا نہ رہ یائی۔ اس کے استفسار برسين محملي يهمي بسي المس دى-وليا بناول رافعه ويي ... مسرالي مسئلے مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ای کومیری ساس تیز لگتی تھیں۔ ساس پر بھی اتنی بری نہیں۔ لیکن نیڈیں توب۔ اتنی تیز طرار ہیں کہ میں آپ کوبتا نہیں عتی-سب چھوٹی مندکی زبان سب سے لمبی ہے۔ ذرا لحاظ نہیں كرتى كه ميں اس كى بردى بھاوج ہوں جو منه مير ، آيا ہے بول دی ہے اور ہال آب کا بتایا گیا تسخہ بھی ۔۔ يل موكياب "سين في منه بنات موع بتايا-"كيے؟"رافعه كوسنتے كے ساتھ بى دھيكالگاتھا۔ "بس كل المشى ميرے يكائے كئے كھالوں ميں تقص نکال رہی تھی۔ بلکہ میراخوب بی نداق اڑا رہی می سی نے کما ہونسہ جواب جابلال باشد خوش 'چرکیاتھافٹ میری ساس کے پاس جا پیچی 'کہنے الایک منف سین اتم دوباره بناؤ که تم نے کیے کما-میرا مطلب ہے کہ دل میں ہی کما تھا تا؟" رافعہ نے

بو کھلا کر بھیجی کی بات کا منتے ہوئے بوجھا۔ "كول مل كما ول من كهنا تعاج بنسيين في النامونق ین سے بوچھا۔ رافعہ نے سردونوں ہاتھوں میں تھام

'آپ نے مجھ سے یہ کمانھاکہ بیالفظ ول میں یو لئے ہیں ہ" سین حران ہوتے ہوئے تقدیق جاہ رہی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سے میں اور جھنجلاہث کس طرح سم ہوسکتے م بر جب تك ول كى يورى بعراس نه نظم من تواس وقت تك يرسكون ميس موتى-"سين في رافعه كي بات ربے بھینی کا ظہار کیا تھا۔

وتعيرى جان مسرال مين أيك حد تك توبرداشت ہے کام لیما ہی ہوتا ہے اور تم ان چند الفاظ کی تاثیر تو ویکھنا۔ میں نے کما ٹاکہ یہ جادوئی لفظ ہیں۔انہیں بول كرآب خود بخود برسكون موجاتے من-شادى كے بعد جب بھی تم یہ تسخنہ آزماؤگی حمیس اپنی رافعہ چی کی بات کی صدافت بریقین آجائے گا۔ لیکن خرواریدراز کی بات صرف تمهارے اور میرے درمیان ہی رہنی

راقعہ نے آخر میں رازداری کی شرط بھی رکھ دی تھی۔ سین نے وظیرے سے اثبات میں کرون ہلاوی۔ اس کے جربے کے تاثرات سے لگ رہاتھا کہ اے رافعه كى بات يرسوفه مريقين تهيس آيا ب-رافعه كوياد تفاكه اسے خود امال كى بات ير تب يقين آيا تھا جب اس نے بیر نسخہ خود آزماکر دیکھا تھا۔اس کی دلی دعا تھی کہ سبین کے مسرال والول ہے متعلق کلثوم بھابھی کے خدشات غلط ثابت ہوں کیکن آگر خدانخواستہ سپین کے سرالی کچھ ٹیڑھے بھی ثابت ہوئے تو اس کے بتائے گئے لینے رعمل کرتے سین کی زندگی قدرے آسان ہوسکتی تھی۔ سبین کواس کی آنے والی زندگی ے متعلق ڈھیرول دعاؤل سے نواز کر رافعہ مطمئن اندازمیں این بورش کولوئی تھی۔ اینے تیک اس نے اينافرض بورا كرديا تفا-

تين دن بعد سبين پا ديس سدهار مي تقي- وليمه والے دن اس کے چرتے پر پھوفتی شفق و مکھ کراس كے ميكے والوں كے ول ثانت ہو گئے تھے بھر سين اور عفان كا دعوتي بيريد شروع موكميا تفا- شروع مين اس نے اپنی سسرالی وعوتیں نیٹائی تھیں۔ پھر میکے والول كالمبرآيا تفا-رافعه في بهي بهت جاؤے ف نوليے جوڑے کو دعوت بربلایا تھا۔ ہستی مسکراتی سین

ای: اب یول سر من ایل- س جه واری ے کام لے کرسب کو تکل کراول گی۔ "سین نے النميس يقنين دلاما تقاب

دع تن سمجه داري تمهاري مال مين نهيس تھي-ساری عرتهاری دادی محصه واسے اجھتے ہوئے كزرى ممارك اندر كمال سے اتن سمجھ دارى

W

W

W

m

آجائے گی۔" کلثوم بھابھی نے معنڈی سائس بھری۔ بحررافعه كوريكها تفا

«صرف رافعه کو گر آیا تھا۔ ساس<sup>،</sup> نندوں کو قابو كرفي كالكين اس مي مبربهت تفا-حيب جاب ان کی بری بھلی من لیتی تھی۔ تھک ہار کران کی زمانیں بھی خاموش ہوجاتیں۔ کیکن تمہاری چھوٹی 'بزی چی اور میں 'نہ بھئ ہم مربات کے جواب میں خاموش نبیں رہ سکتے تھے۔"کلثوم بھابھی صاف کوئی سے بولی

رافعہ نے ایک نگاہ کلثوم بھابھی کی بریشان شکل پر ڈالی۔ پھر سین کے روئے روئے جرے کود کھا۔ رافعہ کونگا کہ ان کا خاندانی حیب کانسخہ سبین کومنتقل نہ کرتا بڑی زیادتی ہوگی۔اینے شوہر کی اس بیاری ہی جیجی ے اسے خود بھی بہت بار تھا۔اس نے پیارے سپین کی تھوڑی چھوٹی تھی۔

د کلثوم بھابھی! آپ جاکر آرام کریں۔ میں کچھ دیر سین کے پاس سیمی ہوں۔ سرال میں ایرجسٹ كرنے كے ليے كھ كركى بائيس اسے ميں بھى بناوي ہوں۔"کلثوم بھابھی گہراسانس تھینج کراثبات میں سر ملاتی اٹھ کئی تھیں۔ان کے جانے کے بعد رافعہ نے من وعن وہی ہاتیں سبین سے کی تھیں۔جو برسول ملے اس کی شادی ہے ایک رات ملے امال نے اسے مجمانی تھیں۔ آخر میں چیکے سے اسے اپنا خاندانی جادوني تسخه جعي بتاريا-

ووبس كوئي بهي مسئله موول من مي الفاظ و براليم-كليح مين فهنذ يزجائے كى اور ساراغصہ بھايہ بن كرا ﴿ جآئے گا۔" رافعہ نے مسکراتے ہوئے سبین کومخاطب

ين والحيث 60 عمل 2014

2014 قالة 61 ما 2014

سبین چرت سے پوچھ رہی تھی۔ رافعہ ٹھنڈاسانس

لے کر رہ تی۔ سبین کے سوالوں کے جواب میں اس

کے باس سوائے خاموشی کے کچھ نہ تھا۔

W

W

ورنسيسال واصل من "موكريراكي ي ع سرالیوں سے کیا کے اور کیانہ کے اس کی مشکل نمروی امی نے ہی آسان کی۔

و خالہ ... نمروسارے ہی کام شوق سے کر لتی ہے بس صفائی کاکام تھوڑا سابھی کرلے تو تھک جاتی ہے اور آج تواس نے سارا کام خود ہی کیا ہے۔"

نمره کی مال کے اس فقرے کے بعد تمام خواتین نے مرافعا أفعاكراور جارول طرف جعاتك جعاتك كركي في مفائی کاجائزہ لیا۔ پھر نمرہ کی بدی نندنے سر فیقلیث

''واقعی صفائی بھی غضب کی ہے۔ مجال ہے ،کہیں كوئى منى كاذره نظر آجائے ليكن بھى بھارے مال سی کواتن صفائی کی عادت نہیں۔"انہوں نے صاف

«کیامطلب؟ امی کھیریشان می ہو گئیں۔ "آنی ابات یہ ہے کہ بنت تفصیلی صفائی مارے ہاں صرف رمضان سے ہفتہ دس دن قبل ہوتی ہے چر سارا سال رونین کا کام چاتا ہے۔ " نمرو کی چھوٹی نند

اب کے نمرہ بھی جران تھی۔ واس کامطلب ہے عید 'بقر عیدیا سی مهمان کے آنے پر تفصیلی صفائی

مو کی سب سسرالی رشتہ داروں کے چرول پر مسكراب آئن وه محرى بعيدي تحين بدي نند پر

الكل ... بس عام رويين سے تعوري سي زياده کیکن رمضان سے قبل آبا سارے محرمیں نیا بینیث رواتے ہیں 'نی جادریں 'تولیے 'جائے نماز ایا کہتے بین سال میں ایک دفعہ ہی تواللہ کی طرف سے مہمان أماب موناجات وبالمتمام موناجات -وكيا...واقعي روزول يح ليے آننا اجتمام اور عيد بر م المرابع المرون بي المالي الم " جي إن إباروبرے حساس موجاتے بين كه

#### تفانته لابعثه



كھوڑے يرسوار باتھ لگالگاكر فرنيج بردھول چيك

كرتى رين - نمونے كام والى اى كو بھى ساتھ لگايا ہوا

تھا۔ پر بھی جے سات کھٹے لگ گئے۔ بیڈ شیشس نی

بچھائی گئیں۔ صوفوں کے کشن کور عردے سال تک

كه جائے تماز بھی نئ نكالى كئيں۔جب عصري تماز كے

بعدمهمان آئے تو نے سوٹ اور طلع سے میک اپ

ك باوجود تعكاوث مموك جروب ممايال محى-جائ

ے ساتھ نگٹس 'شامی کباب' فروٹ چاٹ 'چکن

سموے اور چاکلیٹ کیک تھا۔ مزے کی بات سے کہ

سب کی سب چرس نموے ایندست مبارک سے

بنائی تھیں۔ یکانے ریندھنے اور نئی نئی وُشنزینانے کا

اسے شوق تھا اس کیے ہیہ کام ذرہ بحر مشکل نہ لگتا ہے۔

ایک ہی وقت میں سری یائے بھی چو لھے ہر رکھے

ہوئے ہیں۔ یواجی بیک ہورہاہے کااؤکی یحن بھی بن

على من العموم الزكيال اليي دين اشيا بناف يسبدكني

بھی وہ رو رو کے ہی دھوتی تھی لیکن کیڑے برلس

سان طبیعت منے لنذا بغیر تصنع اور تکلف کے محمیلو

"کیول بیٹے!طبیت تھیک نہیں ہے تمہاری؟"

نمره كو كچھ ست ساد مكھ كريو تھا۔

بصنے والے ویکھتے تو حیران رہ جاتے کہ زمانہ طالب

" توبہ ہے ای! آپ کے بس میں موتو زبان سے عاث جاث كربورا كحرصاف كرين-"مموت حبنجلا كركها\_" يمال ت دداره بلكه سه بار بوجالگاؤ-يمال دهبته كيول يرا مواع وناكل كيول ننيس والا-بنده سیدھی سادی صفائی کرے 'ہلکی سی جھاڑ ہو بچھ کی اور

W

W

W

مبح سے صفائیاں کر کرکے وہ صحیح معنوں میں بلکان ہورہی تھی۔ ابھی کھانا بنانا باتی تھا۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ اے شدت ہے بمن کی کمی محسوس ہورہی تھی۔ جب سرالیات دیکھنے آئے۔اس نے ای کی بات پر کان ہی نہ دھرا۔۔ای باربار کہتی رہیں۔ ودگھرا چھی طرح جیکٹا نظر آئے۔۔۔ کونے کھدروں

میں ہے میل جھانگتانظر آر کی ہے۔"

تمره كاموتف تقاكه بحي ويكفائب وه مجعه ديكه كايا جيكالشكتا كروكه كالمحرك كراشكارك اررابوتويه كام والی ای کا کمال ہو گاناں .... میرے نمبر تھوڑاہی بڑھیں

مونمره لی کویند کرنے والے آئے اور پیند کرکے ھے گئے۔ آج اس کی بات طے ہونا تھی۔ رسم زمانہ ہیں لیکن نمروسب کچھ مزے سے کرلیتی ہے۔ برتن نے برعلس دونوں کھرانوں کا مشترکہ موقف ہے تھاکہ منکنی کی کوئی با قاعدہ شرعی حیثیت سے تہیں رہتے تووہ کرنے اور صفائی ستھرائی کے کاموں سے اس کی جان مسيري بن ايك دوسرے كے ليے نامحرم-الندابس تكلتي تھى- آج الله كى مرضى پنديدہ اور نا پنديدہ بات کی کرتی جائے اور نمرہ کے امتحانات کے بعد باقاعدہ سارے ہی کام کرنے یو گئے۔ اس کی سسرال والے

ترج بات كى كرنے كے ليے لڑے كى والدہ محترم موضوعات ير كفتگو موتى ربى- نموكى دادى ساس فے يهو پھي 'خاله دادي اور نتيول بہنيں بھي آرہي تھيں لنذا امي كي جان يريني موتي تحي- كمر كا أيك أيك كونا

خُولِين دُالْجُسِتُ 62 جُولاني 2014

باک سوسائی قلف کام کی مخطئ پیشمائن مائن کاف کام کے مختال کیا ہے۔ پیشمائن مائن کاف کام کے مختال کیا ہے۔

💠 پیرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل کنک 💠 ۋاؤىگوۋنگ سے پہلے اى ئىك كايرنٹ پر يو يو ہر پوسٹ کے ساتھ پلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الكسيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپرييڈ كوالثي

💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کتیں رحمتیں لے کرہے 'ناراض ہو کیاتوسب کچھ واپس بی نہ لے جائے اس کیے ایا نے با قاعدہ چارٹ م فهرست لکھ کراٹکائی ہوتی ہے عنوان درخواست برائے محرّم "الميان خانه" لكها مويا ب كه الله كا خاص مهمان ایک ممینے کے آرہاہے برائے مرانی اے بیر یہ کام کرکے اسے ناراض مت کریں اور نموہ ایقین ہ آنو آبائے غیبت 'چغلی 'فضولیات کے ساتھ ساتھ **اس** ممان کو راضی رکھنے کے طریقے بھی لکھے ہوتے

''وہ کیا؟''بے ساختہ نمونے یو چھااور اپن بے مل ىرخودىي شرمنده بوكل-

"و ید کد برائے مرانی اس میند کے اختیام تک این زبانوں کوذکرالی ہے این دل کوشکرے لبریزر کا جائے اور بتا ہے کیا؟" برے دومعنی انداز میں انہوں

نے بات او حوری چھوڑ کر ہو چھا۔ ادرید کبررائے مرائی پکوٹول کی بندرہ اقسام بناکر بھی وقت ضائع نہ کیا جائے ہیں آلوکے پکوڑے معتقر کے پکوڑے 'بیٹن کے پکوڑے 'یالک کے پکوڑے اور چکن یکوڑے کے بجائے دعامیں اتھے ہاتھوں ہے زیادہ راضی رہتا ہے۔ سو رمضان میں ہمارے ہال راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ حارے وسترخوان م ووده م محاول كي حاث اور ساده ساكهانا مو ياب اوربيرك رمضان میں بھی سارا مهینه اباکی ایک ہی کروان ہو گی ب- با آوازبلندارشادات پوراماه جاري رخي بين-''نی کڑیو ہے بہت قیمتی مہمان ہے پکوڑے مسموت بنا کروفت ضائع کرے اس کو ناراض نہ کرنا ' ہے آ بینکن کے بکو روں سے نہیں تقویٰ سے راضی ہونا ہے۔ بول جارے ہاں رمضان اللہ کامہمان بن کر میں ہی سکون لا تاہے۔نہ غیبت نہ چغلی 'ڈرامے نہ قلمیں نه یکوڑے نه سموے 'بلکا بھلکا سا کھانا اور اللہ کے مهمان کی میزمانی....الله الله خیر ملا

2. I OF LES تضعى الانبياء تمام انبیاء علیدالسلام کے بارے میں مشتل ایک ایس خوبصورت کتاب جھے آپ این بچوں کو پڑھانا حاصیں گے۔ بركاب كرماته فنزيت كم الله كافجرومفت حاصل كري-تيت -/300 رويے بذر بعددُ اك منكوانے يردُ اك خرج -/50 روي بذر بعد ڈاک منگوانے کے لئے مكتبهءعمران ڈائجسٹ 32216361 اردو بازار، کراچی فون: 32216361

W

W

W

نمرہ دیدے بھاڑے ان کودیکھ رہی تھی۔۔ مہمان

کی اس تشم اور میزبانی کے اس انداز کا تواہے علم ہی نہ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

### SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS



صائم لبتير



بدرہ مند تک وہ اپنے پیچھلے پروگرام کی ریکارڈنگ دیکھا رہا گرجب مزید بھوک برداشت نہ ہوئی تو پین میں چلا گیا۔ کوئنگ رینج پر رکھی گڑاہی میں سالن رکھا تھا اس نے فریج سے ڈبل روٹی نکالی اور کھا تا گرم کرنے لگا پھرانی ٹرے لاکروہ پھرتی وی کے آگے بیٹھ گیا کھانا مزے کا تھا یا بھوک زیادہ گئی تھی۔ جو بھی تھا اس کے اعصاب پر سکون ہونے گئے سامنے تی وی اس کا شوا ہے اختما ہی مراحل میں تھا جس میں موجد راس کا شوا ہے اختما ہی مراحل میں تھا جس میں موجد راس کا شوا ہے اختما ہی مراحل میں تھا جس میں موجد راس کا شوا ہے اختما ہی مراحل میں تھا جس میں موجد راس کا شوا ہے اختما ہی مراحل میں تھا جس میں موجد راس کا شوا ہے اختما ہی مراحل میں تھا جس میں موجد راس کا شوا ہے اختما ہی مراحل میں تھا جس میں موجد راس کا شوا ہے اختما ہی مراحل میں تھا جس میں موجد راس کا شوا ہے اختما ہی مراحل میں تھا در پر اثر تقریر کر اس کا شوا ہے انہائی جذباتی اور پر اثر تقریر کر انہائی جذباتی اور پر اثر تقریر کر انہائی ا

' ''نہ جانے بیربزہ ایک ہی وقت میں اسٹے لوگوں کو بے وقوف کیسے بنالیتا ہے۔''اس نے ڈائنگ ٹیمل سی سی برارن بجنے سے اس کی آنکھ کھل گئے۔ اس نے کروٹ برلی کر نیند غائب ہو چکی تھی۔ انھے کر کھڑی سے جھانکاتو گاڑی اندر آرہی تھی اور چوکیدار گیٹ بند کر رہاتھا۔ اس نے کمراسانس لیا اور واش روم میں چکی سی تھوڑی در میں وہ فریش ہو کر چن میں چکنے گئے۔ موحد یقینا " اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس کا بیک سامنے صوفے پر رکھاتھا۔ اس نے کھانا نکال کرما سیکرہ ویو میں رکھااور با ہر جھانکا تو موحد چینج کرکے ٹا تکس میز پر بیار کرئی وی آن کرچکا تھا۔

ر حار مل کی میں میں کہ کریا ہر آئی اس کے ساتھ کی اور سامنے سے گزر کر ڈاکٹنگ میبل پر جا کر بیٹھ گئی اور مزے سے کھانے گئی۔ مزے سے کھانے گئی۔

مُكِلُول



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

W

W

Ų

FOR PAKISDAN

PAKSOCIE

f PAKSOCIET

0

W

W

W

ţ

.

m

ور ال يار! آجاؤ - ياروب كے ليے توميں فارغ بى

فارغ ہوں۔۔ارے نہیں کیسا تکلف۔وہ نہیں استد

كرتى - وہ جانتى ہے- ہم دونوں كتنے كلوز فريند ہيں تم

بنعو من ويك كروما بول-"موحد في علت ميل

"ميرادست آرماب آكر زحمت نه موتوجائ

وغيره بنا رينا-" موحد في سواليه نظرول سے اس كى

ور مجھے زحمت ہو گی۔اس نے برتن دھوتے دھوتے

جواب ریا۔ "دیکھو میں جانتا ہوں ملازم نہ ہونے کی وجہ سے

مئلہ ہورہاہے۔" "انس او کے \_\_ جھے اپنا کام کرنے میں کوئی مسئلہ

" ہاں تو میرا کون ساکام کرتی ہوتم \_\_ میں تو اس

لے کمہ رہا تھا کہ میرا دوست کیا سونے گا تہمارے

بارے میں 'تہاری ہی عزت کے لیے کمیہ رہا تھا۔"

"دوست تهارا سوعزت بھی تمهاری - وہ جو بھی

"أدك نكلو كاركن سے ماكه من اين صے ك

برتن دھولوں اور اس کے آنے سے پہلے ٹرالی سیٹ

كرلول - اسے بھى تو يتا كھے كہ اب ميں شاوى شده

مول ، چھڑا نہیں ہول۔ "موحدنے جنجلا کراہے باہر

"یار! بھابھی نظر نہیں آرہں۔"موحد کے قریبی

"بن اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ یہ

چائے دعیرہ اس نے بنائی ہے ابھی کچھ در پہلے کمرے

میں سونے چکی گئی ہے شاید۔" موحد نے جلدی سے

نظنے کا شارہ کیاتووہ مزے سے کندھے ایکا کرچلی گئی۔

ورت على في آتے كے ساتھ بى بوچھ ليا۔

LINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

موجے گاتمارے کیے ہی سوجے گا۔ مجھے کوئی فرق

نیں را ا۔ "اس نے رکھائی سے کما۔

مودد نے بیشد کی طرح بات کواس کی طرف محمایا۔

نس ہے۔"اس نے اپنا پر زور دیا۔

فن بند كيااور لي كوروازيم أكمراموا

ہے برتن سمنتے ہوئے سوچا۔

W

W

W

m

" شكر ب الكرامز ب جان جھونى-"عنايان گرنے کے اندازمیں کری پر منصے ہوئے کہا۔ "بال سيح كه ربي مو-اب دوباره اس متحوس يولى ورشی کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی۔"مریم نے سپاٹ چرے کے ساتھ کمااور آنگھیں موند کیں۔ وديم أن مريم! اب اس أيك مخص كي وجه پوری بونیورشی کونو منحوس نه کهو-"عناییے نے سراٹھا

كراست ديكھا۔ " واور کیا کموں؟ میرے لیے اس سے زیادہ نینول اور منحوس جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں تو دوبارہ بھی اس جكه كود يكينانبيل جائت-"مريم كي آواز بقراكي-"مريم! من جانتي مون البهي تمهاراد كانياب وقت لکے گا مرتم دیکھنا 'ہم ہمیں پر بہت اچھے اور خوب صورت دنول میں دوبارہ آئیں کے ... بیٹھیں مے كزرے وقتوں كوياد كركے بسي حے اوران سبك ہنی اڑا میں کے جن کے لیے آج رو رہے ہیں۔" عناية نے مریم کے کدھے رہاتھ رکھ کر سمجایا۔ "يا مبين يار! في الحال وتجهيم من اور خوشي جيسے لفظ اجبی سے محسوس ہوتے ہیں۔"مریم نے بیاس ايناتمول كى لكيمول كوريكها-

ورو چرکیوں اسے نی زندگی شروع کرنے کی دعادے رى تھيں۔جبوه اپني جھوئي سچي کياني سنار ہاتھا ''اگر تهاری زندگی اس کے بغیر بے معنی تھی تو پھر کیوں اتنی اعلی ظرف بن تی تھیں۔۔ کیوں اس کوائی محبت آزاد كيااور أكرتم من اتن مت تصي تواب روكيول ربى مو؟جاؤاس کی شادی میں جولو کول میں خوشی خوشی کارڈ

بانٹ رہاہے۔"عنامیہ بھٹ بڑی۔ "کیسے جلی جاوں ۔۔ وہ مخص جو کل تک میرے ليے دنيا چھوڑنے كى بات كر تا تھا آور آج ائي شادى كى خوشی میں مست بھررہا ہے۔ آج آخری بیروالے دن مجھے لگا کہ میں تو کسی اور سلمان بھرانی سے ملتی رہی

موں۔ میہ مخص تو کوئی اجنبی ہے۔ لوگ چند ونو<del>ں م</del> مریم جو کافی دنوں سے امتحان میں مگن ہونے کی و ہے اندر ہی اندر سسک رہی تھی۔اب ابناعم تھ رہی تھی اسے دھیکا بھی تو بہت شدید لگا تھاوہ مخفی بونیورش کے پہلے دوسال اس کے آگے پیچیے پھر آل اور وہ لفٹ نہیں کراتی تھی مگر تیسرے سال وہ مجبور ہو تی۔سلمان ہمرانی کی شخصیت کو نظرانداز کرنا کچھاڑ آسان بعي نه تفاء سلمان جيسا فخص اتني مستقل مزاق کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہاکہ وہ بہت بریکٹیکل سوچ رکھنے کے باوجود ہار مٹی اور سلمان کی محبت جیسے حمی ۔ ام کلے دو سال انہوں نے ایک دوسرے ساتھ مستقبل کی بلانک کرتے گزار دیے۔فائل سے قبل جبوہ معتقر تھی کہ سلمان اپنے والدین آ اس کے گر ہے گاتو سلمان نے اجانک دھاکا کرھا۔ وہی فرسودہ سی کمانی ۔۔ اس کی امی بیار پر کئیں ادر جذباتی بلیک میلنگ کرے اے این بھائی کے کے

دو تمہیں کیا لگتاہے 'وہ واقعی تمہارے کیے سیر <del>کی</del> تفا؟ مريم تم بهي تالويسي توبهت سمجه دار بني مو-"علا نے اسفے اے دیکھا۔

" محبت سب سے پہلے انسان کی عقل بی ا چھینتی ہے۔ میں نمیں جائی کہ وہ میرے ساق مخلص تھایا نہیں مگرمیں اس کے ساتھ بہت مخلفر تھی میں نے واقعی محبت کی تھی سلمان سے اور شاہ اب میں بھی کسے محبت نہ کریاؤں۔" مريم كو بھي بھي عنايہ نے يول روتے تيس ديا مرآج کی بات جدا تھی۔ چوٹ کمری تھی۔۔ پول

ورشي كا آخرى دن تعااور دل سے قريب اس كى دوست اس كے ساتھ تھى۔ صبط كرتی بھی توكيے۔

وہ پین میں گندے برتن سنگ میں رکھ رہی گ جبلاؤ بجے موحد کی آواز آئی۔ سی دوست کافلا

"توبه ..... كيا فرائے ہے جھوٹ بولٽا ہے۔"وہ جو كرے ميں ان كى آوازيں من رہى تھى كوفت ہے

W

W

W

a

O

C

0

" آنٹی! مریم کمال ہے؟"عتلیہ نے مریم کی ما کو سلام كياجولاؤ بجيس بينهي وراماد ملهدري تحيب-ونه سلام نه دعالز کی اکمیاه و کمیا ہے .... بیٹھواد هراور . یہ ڈراما ویکھو۔" مریم کی المانے اسکرین سے نظریں مثائ بغيرات جحركا

" آنی بلیز\_ میں نے بیہ ناول ردھا ہوا ہے۔ میرے مزے کو بر قرار رہے دیں۔"عنایہ نے جلدی ے جان چھڑاتے ہوئے کما اور مریم کے کمرے کی طرف دو ژنگادی۔

"ارے واہ عنایہ آئی آئی ہیں۔"فمد جو مریم سے جهرسال جھوٹا تھاعنا یہ کودیکھتے ہی تعروبلند کیاتو عنامیہ دور ے بی اے ہاتھ ہلا کر مریم کے کمرے میں کھس گئے۔ «كهال كم بوميذم إليك تواس كعريس تم تك بينجنا بت ی مشکل کام ہے۔"عنایہ نے مریم کے اورے لبل کھینجاتو دھک سے رہ گئے۔اس کی آنکھیں سوجی "مريم !"عنايه بريشاني سے اس كياس بيشه كئ اور

اس کے گال سلانے کی۔ " بليز عنايه! ما كو كه منه بنانا - وه بهت منش كے لی بی برچزی-"مریم نے علیے سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے آنسو یو تجھے۔ "سمجی تھی تم کافی حد تک سنجل چکی ہو گی۔۔ مريم اب بس بھي كرويار! اور كتنا سوك مناؤك-"

" تھیک ہوں میں ... تم بتاؤ کیے آتا ہوا۔" مریم نے فوراس اے آپ کوسنجھالا۔ " تمہاری ان سوجی ہوئی آنکھوں کو ابھی تمہارے گرمیں کسی نے نوٹس نہیں لیا ؟"عنایہ نے جرانی

عولمن دانخيث 69 جولائي 2014

رہا تھا اے بیک لٹکائے تک سک سے تنار و کھ کر ""قس اور كمال؟ جانى ب تاتمهار سياس؟"وه مجھی نہیں کہ موحد کو جیرت کمی بات پر ہورہی ہے۔ وتم نے توجاب جھوڑدی تھی۔" " میں نے کب کما تھا کہ میں جاب چھوڑ رہی ہوں۔ تمہارے خیال میں میں کھربیٹھ کر تمہارے کیے کھانے یکاؤں'تمہارا انظار کروں۔"اس نے طنزا" " خیر گھر بیٹھ کر بھی تم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا 'جو بجھے تمہاری جاب سے کوئی تکلیف ہو۔"موحد نے بھی فورا"ے میشتوجواب رہا۔ " اوکے \_\_\_ پھرجو یکا ہوا سالن مل جا یا تھا تا جے صرف کرم کرنے کی زحمت کرتے تھے "آئدہ وہ بھی حوامين دانجسك

W

W

W

O

خ آخد دس نہ جانے کون کون می دشیں لکھ دیں۔
بلزمری ا میرے ساتھ چلو۔ "عنایہ نے چرے پر
منتین طاری کی۔
ورت تہیں سیاگل نے کما تھا کہ اس سے پوچھو
اب بھتو۔ "مریم نے بے نیازی ہے کما۔
ورائے شروع کے تومریم مسکرادی۔
ورائی قرنہ کرو میں نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا۔ "

عنایہ بول۔ "بہت ہی بڑی چیزہوتم۔" مریم نے غصے سے گھورا بھردونوں عنایہ کی گاڑی پر عنایہ کے گھر آ گئیں۔ عنایم بم کچن میں تھسی یوں طام کررہی تھیں کہ وہ یول ہی

ی دشیں زائی کر رہی ہیں اور شام میں آگر کوئی آرہا ہے تواس میں انہیں زیادہ دلچپی نہیں ہے۔ " تم لوگوں کو پتا بھی ہے کہ دہ تمہارے بابا کی قبلی کا ہے اور کہلی دفعہ گھر آ رہا ہے۔ پتا نہیں تم کیا الم علم بتا رہی ہو 'ہٹو پیچھے اور نوازش کو کرنے دو۔" مامانے عتابہ کو گھر کا۔ ان کا چرو بتا رہا تھا کہ وہ بھی رات والے مممان کی دجہ سے شیش میں ہیں۔

موحد عنایہ کے دور آبار کا رشتہ دار تھا۔ عنایہ کے بقول دہ ایک پیدائشی جر نگٹ ہے۔ ان لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر بہت زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ موحد کے والدین حیات نہیں تھے۔ ایک بردی بہن کراچی میں تھے۔ ایک بردی بہن کراچی میں تھے۔ ایک بردی بہن کراچی میں تھے۔ ایک دو خاندانی تقریبات میں عنایہ کا موحد ہے مامنا ہوا تو وہ پہلی ملاقات میں ہی اس سے شدید متاثر میں اس سے شدید متاثر کن ہوگئی۔ اس کے خیالات اس کی باغی اور متاثر کن ہوقت موحد ذوالفقار کا تام رہے لئے۔ عنایہ کی زبان پر ہروقت موحد ذوالفقار کا تام رہے لئے۔

المانے شکوہ کیاتوں چپسی رہ گئی۔
"ویسے اما! بجھے اتن پر اہلم نہیں ہوتی چھوٹا ساتو کو اسے۔"
در گر بٹا! جب تم دوبارہ جاب کردگی 'چرتو تمہیں ضرورت محسوس ہوگ۔"
"ای وقت دیکھوں کی ماما!" اس نے بے زاری سے کر کربات ختم کی۔

درتم نے یہ تو پوچھاہی نہیں کہ میں اتنی ایکسائیر کیوں ہوں؟"عنامیہ نے مریم کوبا ہرلان میں لاکر کمالیہ "اس لیے کہ تم بتاہی دو کی میں پوچھوں نہ پوچھوں اور بقیناً"اس کا تعلق موحد ذوالفقارے ہوگا۔"مریم

نے بالکل صحیح اندازہ لگایا۔ ''تہیں کیسے پتا۔ میں واقعی اس کے لاہور کے کی وجہ سے ایکسائیٹٹر ہوں۔'' عنامیہ نے جلدی ہے۔ ۔ ا

"'''آگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ہردو سرے ہفتے لاہور میں ہوتا ہے پھراب کیا خاص بات ہے؟''ہمریم کے حیرت سے کہا۔

" خاص بات یہ ہے کہ آج وہ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے گا۔اس نے صبح ڈیڈی کو فون کیا تھا کہ شام میں آؤں گا۔ سوڈیڈی نے ڈنر کی دعوت دے ڈالی۔ عنایہ نے مزے سے بتایا۔

" و چرتم یمال کیا کررہی ہو ۔۔ جاؤا ہے گھرادہ مزے مزے کی وشیں بناؤ ماکہ وہ امپریس ہو کر قا جائے "مریم نے شوخی ہے کہا۔ "ای کیے تو آئی ہوں تہمارے پاس ہے جیشے کا

طرح تمهاری پیک چاہیے۔جوات پیندہ وہ کھی بالکل نہیں بنانے آئے۔"عنایہ نے بہی کہ "مریس کیسے پتا کہ اے کیا پیندہ۔"مریم

ومن نے فیس بک پہ مسبح کیا تھااے اور ال

سے پوچھا۔

در نہیں یار! یہ تو آج طبیعت بھری آئی تھی ورنہ
میں بالکل تھیکہ ہوں ان خابا گل نہیں ہوں اپنے قربی
لوگوں کو پریشان کروں۔ میں نے اس مخص کو بھیشہ کے
لیے دفن کر دیا ہے اپنے اندر آئندہ تم میرے منہ سے
اس کا نام نہیں سنوگی۔" مریم نے مسکرانے کی
کوشش کی۔

دوست کہیں بھی دفن کرو گراپخاندر نہیں مریم!
معر نہیں جارت کی بھی بطالت میں موجہ!
معر نہیں جارت کی دور ماموں کی بھی بطالت میں موجہ!

W

W

W

دواہے کہیں بھی دفن کرو مگراپنے اندر مہیں مرتم! میں نہیں چاہتی کہ ۔ زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں وہ تمہارے دل میں رہے۔"عنایہ نے مریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہاتو مریم نے ہونٹ کا شتے ہوئے سر حد کالیا۔

数 数 数

صبحوہ ناشتے کے لیے کئی میں آئی تو ہر چیز چیک رہی مقی محلی گندے برتن سنگ میں نہ تھے لگاہی نہیں مقاکہ رات کوئی مہمان آیا تھا اور نہ ہی ناشتے کے برتن براے تھے اللہ تھا۔ اس نے مزے سے ناشتا بنایا اور لاؤ بچ میں آگئی۔ ٹی وی آن کیا تو موجد ذوالفقار صاحب براجمان تھے۔ موجد ذوالفقار صاحب براجمان تھے۔ کواور ٹی

"اف إلى مي بيني اس مخص كوبرداشت كرداورنى وي ربهي ديكمو عدمو كل- "اس نے كوفت سے جينل بدلا آور ڈرامالگا كربيٹھ كئى - فون كى تھنٹى بجى - دوسرى طرف ما انھيں -"السلام عليم مايا!"

''کیسی ہو بیٹا آ کچھ ہوا ماسی کا؟'' انہوں نے پہلا سوال ماس کے بارے میں کیا۔ ''نہد المام نے کافی لدگوں کو کھا ہوا ہے۔''

و نہیں ماہ! موحد نے کافی لوگوں کو کما ہوا ہے۔" اس نے بات بنائی۔

"انوہ! ایک توبہ تمہارا شوہر۔ اپنے اسلام آباد والے گھرے ہی کوئی ملازم بلوالے میں نے اور تمہارے بابانے بھی کتنی دفعہ ملازم جیجنے کا کما مگریات ہی بدل دیتا ہے۔ ایسی بھی کیا ہے اعتباری سماجی شخصیت ہے تواپنے ہی سسرال والوں سے احتیاط؟"

خولين والجيث 71 جولائي 2014

خولين دانجيت 70 جولائي 2014

اسْائل کی۔ بہت زیردست لکھتے ہیں آب۔"عملیہ

«بت عمره مس عنايا بحريليز آب مجھے ان ڈشنر کا تعوزا ساتعارف بقي كردا دس كونكه ميرا بهي اتفاق

موحد نے بھولین سے کماتو عنامیہ کی آنکھیں بھٹ كئى - وہ سمجھ كئى كه موحد نے صرف غداق ميں ان مشكل وشول كے نام لكھے تھے۔

عنابين نظر بحاكر مريم كوموبائل يرميسيج كرك موحد کے زاق کا بتایا۔ جوابا" مریم کا خونخوار شکل والا مهدج أكيا-موحداس كارداني كومخطوظ اندازي وم

والسي يراس نے فريج كے وروازے ير چيكا كاغذ ديكهاجس يرموحدني بورب مفتح كالحاف يكافي الم ميل لله ركها تقال تين دن كهاناموحد كي ذمه داري تھا اور تین دن اس نے پکانا تھا اور ساتوس دن \_ اتوار کے آعے سوالیہ نشان لکھا تھا۔ انصاف کے تقاضے بورے کیے گئے تھے مراتوار کو کیا فاقہ کریں گے اس نے سوچا۔

آج موحد کی باری می-اس نے فری اور حوالم تظردو ڈائی مرکمیں ہر کھانے کے آثار تظرف آئے ابھی وہ اپنے لیے کچھ بنانے کاسوچ رہی تھی کہ ڈور بیل

ہوئی۔اس نے دروازہ کھولا تو ایک مشہور فاسٹ فوڈ چین کا یونیفارم پنے ایک بندہ آرڈر کیے کھڑا تھا۔وہ

"جی ہے مند ہو چی ہے۔"اس بندے نے اے مڑتے دیکھ کر کمانواس نے فورا" آرڈر پکڑلیااور اندر آکر صوفے پر بیٹھ کر کھولا۔ چیز برگر تھا اس کا ينديده بغير سلادك

وه موم وليوري كى نائمنىك يرجران تعى-اجمى اس نے گھرمیں قدم رکھا تھا اور پانچ منٹ بعد بس وہ حاضر۔ "مونه \_ اچھا طريقہ ہے كھانا يكانے سے يجنے

'' آنٹی پلیز! مان جائیں۔ صرف چھ ماہ کی بات ہے یلمزیلیز آنٹی!"عنامہ کاریٹ پر پنجوں کے بل جیمی مریم کیاماکی منت کررہی تھی۔

" تم بھی عجیب بات کر رہی ہو عنابیہ! تمہاری تو وہ بھیجو ہیں مریم کاوہاں کیا کام 'اور دوسرے لاہور جیسے بڑے شرکو چھواڑ کراسلام آباد جاکر کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔" مریم کی ما مسلسل نفی میں سرملارہی تفيل بيجي كمرى مريم بهي آنكھوں بي آنكھوں ميں عنایہ کومنغ کررہی تھی مگرعنایہ بھی سوچ کر آئی تھی کہ اللي المراسي الحك

" آنی ! پھپھو بالکل اکیلی ہوتی ہیں۔ آپ انہیں جائتی ہیں۔ ماما بابا چھ ماہ کے لیے امریکہ جارہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ تہیں جانا جاہتی اور اس کورس کے ليانهول نے صرف ايك بى شرط ركھى ہے كه مريم ساتھ ہو کی تو .... ورنہ نہیں۔"عنابیے نے مکسل واستان

" بھی ایسا کون سا کورس ہے 'جولا ہور میں نہیں ہو بااور دہاں ہو تاہے ، تم لوگ یمال پر جو مرضی کرلو اورتم مت جاؤا مریکہ ۔ یہاں مریم کے ساتھ رہ لو۔۔۔ حالات ديھو ووسرے شريس جوان جمال اليل اوكيال ملانے جذباتیت سے کہا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"كياسين چل را به بهى خريت با؟"فيضان صاحب في اندر آتي يوجها-"انكل! بليزايل ي بيداننا زردست كورس كروا رے ہیں ٹیکسٹائل ڈیزا منتک میں۔ کل آگر میں اور مریم باہر جاتے ہیں تو اس کی ہیں پر مارا کمیں بھی ایڈ میشن ہو سکتا ہے اور جاب کے کیے بھی بہت ہی

W

W

W

ہیلب فل ہے۔" عنایہ نے جلدی سے اپنی توبوں کا رخ فیضان صاحب کی طرف کیا۔ "توكيامسكله بي بعي ضرور كرو-"فيضان صاحب نے خسب توقع جواب ہیا۔

" آگے بھی توسن لیں۔" ملانے لقمہ دیا۔ مریم خاموش تماشائی بنی د مکھ رہی تھی 'عنایہ نے ساری َ

'' کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ان خاتون کو اعظمی طرح جانیا ہوں متمہارے والدی رشتے کی من ہیں۔ بت ہی نیک خاتون ہیں ۔۔ چلو تم لوگ جانے کی تاری کرد-"فیفان صاحب ای طرح فیملے کرتے تھے أيك لمح مين أور تطعي-

· "مگردوسراشر…"مالنے ٹانگ اڑائی۔ "اوہو بیلم صاحب! آپ نے کیا ال کلاس ماوں والی مُفتَّكُو شروع كردى ب- لَكَتَاب آج كَل دُراع مُل كلاس يربن رہے ہيں۔"ان كايد كمنا تفاكه فهد مريم اور عنایہ کے لیے ہمسی چھیانامشکل ہو گئے۔

" ویے عنایہ میڈم! آگر میرے اور تممارے پیرنٹس کوبتا چل جائے کہ تم اسلام آباد جانے کی ضد کسی کورس کے لیے نہیں بلکہ اس جرنکٹ کے لیے کر رہی ہو تو خیر نہیں ہے۔" مریم نے پیکنگ کرتی عنابيہ کوڈرانے کی کوشش کی۔ "توان كوبتائ كاكون متم؟ بهي شيس التم ميري روست ہو ... میری بیٹھ میں چھرا نمیں کھونب سنتیں۔"عنایہ نے مزے سے کہا۔

حُولَيْنَ وَالْحَبْثُ 73 جُولَانَ 2014

خود بی بناتا \_ جھے در ہور ہی ہے۔ "اس نے گاڑی کی نے تھلے ول سے تعریف کی توموحد نے شکر میداوا کیا۔ جالى اشالى اور با برنكل كئ موحد يتحقي كھول كرره كيا-" آنی اکھانا تو بہت ہی مزے کا یکا ہے۔ لکتا ہے ابھی اس نے گاڑی اشارٹ ہی کی تھی کہ موحد آپ کاکک کانی پروفیشل ہے۔"موجد کے اندازے بھی باہر آگیا اور ایک عصیلی نظراس پر ڈال کرائی لگ رہاتھا کہ یا تواس نے زمانے بعد کھر کا کھانا کھایا "ویے تم جھے اتی پوچھ کھے کے مجاز ہو نہیں۔ بي إلى وه المحمد كابت دارانه-"بیٹا!میرے کک نے توبس یمی چند مخصوص سے میں کماں آتی جاتی ہول .... جاب کرتی ہوں یا تهیں کھانے بنائے ہیں۔ بیرجو عجیب وغریب ی ڈسٹنز ہیں ... آئندہ خیال رکھنا۔" یہ جملہ اس نے موحد کو یہ عنامیہ اور اس کی دوست کے مجربات ہیں۔" ملاقے تیانے کے لیے کما تھا اور وہ تب بھی کیا۔ ابنی گاڑی میں صاف گفظوں میں بتایا توعنایا جمانے والے انداز میں بغضے کے بچائے وہ اس کی گاڑی کی طرف بردھااور اس موحد کو د مکھ کر مسکرائی۔موحد نے ستالتی انداز میں بھنونیں اٹھائیں۔ "مِن نِے کھانا یکانے کاشیڈول فرتج پر لگادیا ہے۔ نهیں ہواانہیں کھانے کا۔"

"اور کیا مصوفیات ہیں بیٹا آپ کی ؟" کھانے کی ميزر عناييك والدني موحدت يوجها-ودبس انكل تحور ابهت پيرز من لكه رباهول- بھي کوئی چینل والے بلالیں تو چلاجا تا ہوں۔"موحد نے

گاڑی کی طرف بردھ کیا۔

كورواز عرباته ركه كرهكا-

والبي ريزه ليال" به كمه كروه والس جلاكيا-

"بونسيشنول-"اسفالي ممائي-

W

W

W

m

مہوں ....عنامیہ تمہارے کالمزکی بہت تعریف کرتی ب بلکه اکثری جارے کھریس بات ہورہی ہونی ہے۔ مِن رِهِ وَنُهُ مِن مِكَامَرِيقِينًا "اجِهَالْكُصِّحَ بُوسِحْ- "عنابِيه كوالدجوكه برنس من تصاسب زياده تبعرونه كر سکے جبکہ عنامی مل محویت سے موحد کی طرف متوجہ تھی۔موحدنے بھی مسکراکر عنابیہ کودیکھا۔ "اچھاتو آپ برحتی ہیں میرے کالم .... فوثی کی

بات ہے۔" موحد نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے کما۔ مریم موحد کے آئے سے سلے ہی جا چکی تھی۔آگرچہ اسے بہت شوق ہورہاتھاموعدے ملنے کا تمراسے بوں فیملی ڈنر میں شامل ہونا اچھا نہیں لگاتھا اور عناييك لا كه روكني بمي وهوالس جلي كي-"جی اور میں بہت قین ہوں آپ کے لکھنے کے

خوس ڈانجے ٹ 72 جولاتی 2014

"بال يرتوب يويار! تمورًا چينج بهي موجائ

باك سوساكل كان كالمحكل Elister States

 چرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہ کی سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> 💠 مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ﴿ ہِرَ كَتَابِ كَالْكُ سَيْشَ ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائث پر کوئی جھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی لی ڈی ایف فائلز ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی

💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہنج

ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائف جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 👉 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



" انسان میں تھوڑی سی شرم ہوئی جاہیے ---اصولا" اتوار کے دن حمیس کھے بناتا جاہے۔ باہر کا کھاٹا کھا کھا کے میراتو پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ "موحد نے اس کو نمکو کھاتے دیکھ کرافسوسے کماتواس نے موحد کے چرے پر غور کیا۔وہ تھوڑا ندھال سالگ رہا تعامراس نے بنازی اختیار کرلی۔ "اس بحث ہے قطع نظر کہ کن اصولوں کے تحت مجصے آج کھانا بنانا چاہیے میامیں نے کما تھا کہ ہوٹلوں

"توكياكرون؟ابي سرال جاكر كماون؟يا جرداتا صاحب برجاكر بدي جاؤل-"موحد في است بمرشرم

وتم بلادجه ہی مجھے آئکھیں دکھارہے ہو-ہوٹلوں ے کھانا تم نے منگوایا ہے میں نے سیں۔ " تھیک کمہ رہی ہوتم ... اور میں نے جوب سوچاکہ أج تم كجه يكاوك الساسوي يرجمي بجه معذرت كرني واس ۔ لگنا ہے محمد کراجی سے رائی آئی کوبلانارے گا۔وہی کھچڑی بنا کرویں کی ۔۔ یمال تو کسی کواحساس

موحد آواز میں مزید نقابت بیدا کرتے ہوئے صوفے پر ڈھیرہو گیا۔اے ایک دم کرنٹ لگا۔اکے معے وہی ہوا جو وہ جاہتا تھا۔ آدھے کھنٹے بعد ہی مزیدار خوشبو اڑاتی مجری اس کے سامنے تھی 'اس فے فاتحانه مسكرابث اجعالي-"ارے واہ! مزہ المیا۔ ایس محجزی تورانی آلی کے

فرشتے بھی سیں بنا سکتے۔" اس نے کھلے دل سے تعریف کی مرانداز چڑانے والا ہی تھا۔ وہ کھول کر ماہ

یہ نہیں تفاکہ اے موحد کی بمن سے کوئی پرخاتی تھی۔وہ انتہائی مخلص اور محبت کرنے والی تھیں مگ موحد اوران میں ایک بات مشترک تھی دونوں ہی قل ابياب كامطلب نهيں جانتے تھے۔ ووسرامستکہ بیرتھا كر أكروه اين دو بجول كے ساتھ اس ايار ثمنث ميں آجاتیں تو یماں صرف دد ہی بیڈردم تھے۔اس کیے

كامي بھي لاہورے المائي ہوں۔"مريم نے بيربر

W

W

W

m

" سے بتاوں مریم! موحد کے علاق میں ایسا صرف اور صرف تمہارے کیے کر ربی ہول۔ مجھے لکتا ہے تہیں چینج کی بہت سخت ضرورت ہے۔" مریم نے مواليه نظرول اے اے و كھا۔

"تم بتاؤنه بتاؤ تمريس الحِيمي طرح جانتي ہوں۔ تم ابھی تک سوگ منارہی ہو اور میں جاہتی ہوں کہ تم اس فیزے باہر نکلو۔"عملیے نے سوٹ کیس بند کرتے

الاحجالوتهمار سي خيال مين اسلام آباد جا كرميراول بدل جائے گا۔"مریم نے استہزائیہ کماتو عنامیہ کود کھ ہوا كيونك مريم نے اس كے اندازے كى تفي ميں كى

'' ول تو نہیں بدلے گا تمر بہل ضرور جائے گا اور آسة آسة شايديل بعي جائے "عنايانے مريم كى آ تھوں میں نری سے دیکھ کر کمااور مسکرادی۔ الحطے دن ڈرائیور دونوں کو بمعہ سلمان اسلام آباد

چھوڑ کیا'جہاں پر عنایہ کی پھیھو آمنہ خاتون نے اُن کا برتياك استقبال كيا- ان كابكله كافي كشاده تها- ممروه الیلی رہتی تھیں۔ ساری اولاد ملک سے یا ہر تھی۔ وونوں نے سلے اینا کمراد کھااور پھرمزیدارسا کھانا کھایا۔ عنابية وعنابيه مريم كوبهي ايناشيت كاب بناه احساس موا-

آج الوار كادن تفااور بحصلے تين مفتول سے الوار كو

وونوں بیٹھ کرا تظار کرتے رہے کہ شاید دو سرا کچھ بنالے مردونوں ہی اصول کے ملے تھے اور پھر موحد تو گاڑی نکال کر کمیں چلا جا یا تھا اور وہ فرزیج سے پچھے نہ کچھ نکال کر کھالیتی۔اکٹرالوار کوموجد گھر نہیں ہو تاتھا مگر آج وہ نہ صرف موجود تھا بلکہ کچن کے تین جار چگر بحي لكا حِكاتِها - خلاف معمول خالي فريج بهي منه چرا رہا تھا وہ جانتی تھی موحد بھوک کا کیا ہے۔



چیکا دیا کرد-"موحد اورسیدها جواب دے دے ایسا " يَا نهيں كَتِے دُهيك مرے تھے جب يہ پيدا ہوا تقا-"وه سوچ کرره کئ-

مچھچو کاڈرائیور گاڑی گیٹے اندرلایا توسامنے بى سلور تويونا كھڑى نظر آئى "بياتوموحدى گاڑى ہے۔ اوہ ملق گاڑ! میراحلیہ۔" بجائے خوش ہونے کے عمالیہ کو اينحليم كي تينش ہوئي۔ وداوہ تو موصوف تشریف لے ہی آئے"مریم بھی

W

k

1.500 269-" یار! میں سائیڈ ڈور سے اندر جا رہی ہوں پہلے فریش ہوں کی پھر آول کی۔"عنایہ نے گاڑی ہے چھلانگ لگانی اور عجلت میں مریم کو کمیہ کرغائب ہو گئی۔ "افوہ!الیی بھی کیابات ہے۔۔ توبہ ہے اس کڑی ہے۔"مریم نے داخلی دروازہ کھولا تو اجانک ہی چھپھو کے کمرے سے ایک بندہ تیزی سے باہر آیا اور اسے ومکھ کراتن ہی تیزی ہے واپس ملٹ کیا۔وہ جو سلام ارنے کا سوچ رہی تھی پھراجاتک ہی ایک بلند آواز

"خاله! آپ کی مید آئی ہاہر-" ودكيا كه رب موموحد..." پهيمواجي جران بي ہور ہی تھیں کہ مریم لال بصبحو کا چرو کیے دروازے پر

'یہ تو مریم ہے عتابہ کی سہلی۔ آؤییٹااندر آجاؤ۔" بھیجونے جلدی سے تعارف کردایا مرمریم کو کہاں هوش تفاده توبس جاكر آئيني ميساني شكل ديلهنا جاهربي تنحى كمياوا فعي اس كاحليه انتارف بهور باتفا "اوہ آئی ی السلام علیم-"موحدنے جلدی سے کہا۔اس نے اپنے اندازے کی علطی پر نہ تو جرت کا اظهار كياتفااورنه بي معذرت ي "وعليم إلىلام ... ليس بي آب ؟" وه جو بهت یرجوش می تھی موحدے ملنے کے لیے اب انتہائی

''ارے واہ تم تو بهترین مبصر ثابت ہو سکتی ہو۔ا<u>گلے</u> روگرام میں حمیس بی ندر عو کرلوں۔" " شکریہ۔"اس نے چباکر کمااور بچی ہوئی جائے دد سرے کپ میں ڈال کراہے بھی پکڑاوی۔ "اللي خير!ا تي مهاني پر کميس ميري طبيعت پھرنه بکڑ مائ "موحدنے آدھے کی طرف اشارہ کیا۔ "جس طرح تم میرے کے یہ نظرد کھ کر کھڑے تھ 'اصولا "تو مجھے آپاکپ ہی تمہیں دے دینا چاہیے تھا۔ 'اسنے جی یکدم جواب دیا۔ "بیالک نی اطلاع ہے میرے کیے کہ تم میری نظر

ے خوفروں ہو۔ "موحد نے بھنویں اچکا میں۔ " نظرے نہیں بد نظرے۔"اس نے فورا" تصحیح ى توموحدى بلسى چھوٹ كئى۔

"بداچهابرنام برا-بد کردار 'بد زبان' بداخلاق 'بد تمیز 'برعمد'بدذات اوراب بد نظراور بقنیتا "مرنے کے بعد بدروح ... نه جانے کتنے اور بدر ہتے ہیں ابھی۔' موصد نے بدی کردان کرنے کے بعد منکارا بحرا۔وہ بابرنظتے نظتے رک عنی- "لفظول کا پوسٹ ارغم تو تم بر

"أى بات كي تويمي ملت بين مجهد وي بالى دا وے یہ تعریف میں یا طنز؟" موحد نے دھٹائی سے

جواب ریا۔ "جہیں کیا لگتا ہے؟" اس نے الٹا موحد سے

الميري جھوڑو ۔۔ مجھے توجو بھی لگتا ہے بہت زور ب لكتاب-"موحد في مرالفاظ كوتو را مرور اتووه لمبا

سانس کے کررہ گئی۔ میں "تمہاری زبان تھکتی نہیں ہے۔ یا ہر بھی بولتے ہو کمرمل بھی بولتے ہی رہتے ہو۔ جھے توشک ہے کہ مم موت ہوئے بھی دیب میں ہوتے ہو کے۔"موحد وفن سے نقل رہاتھارک گیا۔

ر مم<sup>اییا کیول نمی</sup>س کرتیس که روز رات کوایک چکر لكالياكو ميرب بيدروم كا-أكرمين بول ربابول توثيب

" ہاں میں کمہ رہی تھی کہ برداہی اجھا بجہے۔ کتنی وفعه وه بجھے اصرار کرجاہے کہ میں اس کے کھر شفٹ ہوجاؤں۔اس بے جارے کے ماں باب میں رے تو میری ساری اولاد با هر اب بنده کیا کیے اولاد کو بھی۔۔ م الله الماركاد كاد كركرن لليس توعنايد

وو ای کرے رہی ہیں کہ موجد یمال آیا رہتا ہے آپ کے ماس۔"عنامیہ نے چھپھو کی بات ان سی کر کے اپنے مطلب کی بات ہو تھی۔ مریم نے ماسف

" لوجی عنایہ بیم ایس کے لیے تو برا ہی مبارک ابت ہواہے یمال آنا۔"مریم نے آہستہ سے عنامیا ماته دبايا تووه كل كرمسكرادي-

موصد كابيث لكا تفاكه ابحى بحى كربرے كو تك وو ون عوه صرف ويى يركزارا كرربا تفا مرنقابت شايد دور ہو گئی تھی کیونکہ چھلے دو تھنے سے وہ فون برائے دوست علی سے بات کر رہا تھا اور وہ کچن میں جائے بناتے ہوئے مسلسل اس کی بلند و بانگ اور سیرحاصل سمرون برایناسر مجی داری سی-

" پائسیں یہ مخص کہاں ہے اتن ازجی لا تا ہے ہولنے کے لیے اور صت ہے اس کے دوست کی جود کففے مسلسل اے من رہاتھا۔"

"ویے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے بو گئے کے لیے انرجی کی نمیں زبان کی ضرورت ہوتی ہے

بس وهاس ہونی جانہے۔ اجانک ہی موحد نے فریج کا دروانہ کھول کراہے ورادیا۔ یا سیس کس دفت اس نے فون بند کیا اور اس کے بردبراہ میں من لی۔اس نے ابنی بوری زند کی میں اتنا تيزئشا طربجست اورجالاك بنده نهيس ويكصانحك "جی میں زیادہ بولئے کے لیے صرف زبان میں مت بھی جاہیے ہوتی ہے اور پچھ لوگوں کو و نے لیے بھی اتن ہی ہمت در کار ہوتی ہے۔"اس نے معر

عنايه كى كرم جوشى ديكھنے سے تعلق ركھتى تھى-يهيهو كيااور اسلام آباد كيابيداس كابس تهين جل رما تفاكه بركى كوآت بريه كر كلے لگا كے اس نے موحد کو بھی میں ج کردیا تھا بھرجب موحدان کے کھر آیا۔ تو عنابه اوراس کے درمیان موبائل تمبرز کا تبادلہ بھی ہو گیا تھااور اب عنامیر اس کے ساتھ مستقل را بطے میں

مجري يكاناكونى برى ول ميس محى-

W

W

W

m

عنايه اسلام آباد آكربے جد خوش هي اور مريم عنابيه كود مكيم كرخوش- وه جانتي هي محبت بول رغول كي صورت کسی کے چرے یر کیسے نکھرتی ہے۔ وہ دلی ہی ول میں ان رعوں کے برقرار رہنے کی دعا کرتی تھی۔ چھپیونمایت شفیق خاتون تھیں۔ مریم کووہ بست انچھی

ووحمهين يتام عنابيه إتمهار ببااور ميري كزن كا ایک بیاے جو بیس اسلام آبادیس ہو ماہے۔" دوسر کے کھانے پر اچانک ہی چھپونے تذکرہ کیاتو دونوں كے كان كورے مو كئے "كافى نام باس كا اخبارول مي كالم لكستاب اور..."

وموعد ذوالفقار؟ عنايين فورا "لقمه ديا-مريم نے اس کی جلد بازی رحمراسانس لیا۔ محبت شاید ہون ی بے اختیار کرتی ہے۔ آگر پھیموذراسا بھی عنایہ کے جرے کوغورے دیکھ لیتیں توانسیں مزید اس بندے كے تعارف كى ضرورت مندراتى-

" ہاں ہاں وہی 'میراخیال تھا کہ تم شاید نہ جانتی ہو آج كل كے بچے كمال ملتے بس رشتہ داروں سے مبت ى اچھااور نىك بچەب-" چىچوكويا بوئىس-"ارے نہیں پھیھو! میں توسب کوہی جانتی ہوں۔ الیی بھی بات نہیں ہے۔"عنامیہ تھوڑی سنبھل کر بولی۔ بھیصو دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو سکیں تو عنابہ کونے چینی ہوئی۔ "تو پھیچو! آپ کیا کمدرای تھیں؟"

204 All 2 76 438

سايث انداز من يول- ب "الحدالله ي آب كيسي بن اوروه آپ كي سميلي کمال غائب ہو گئیں۔" موجد نے سامنے کھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کماِتو وہ چونک کئے۔وہ جس رخ يہ بيضا تھا۔اس فےدونوں كو نه صرف گاڑی سے اترتے دیکھا تھا بلکہ عنامیہ کو ومرعدروازعى طرف جاتے بھى دىكھ لياتھا۔ "ہلو!ارے آپ ... کب آئے؟"عنایے نے چو تلنے کی تصنول اواکاری کی تو مریم کواس بربری طرح ترس آیا کیونکه وه ساری میرونی کاردانی دیکیم چکا تھا اور اب اندروني كارداني ريقيينا "حيران تفاكيونك عنايه باهر والعملير عيمر مختلف لكري تفي-« وعلیم ہلو! بس تھوڑی دریہی ہوئی ہے ' آپ سنائیں۔ویلکم ٹواسلام آباد "موحد نے انتھی بہت سی ' کیبانگا آپ کوہارا شر- کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وسے سال آنے والوں کو کوئی مسلہ ہو تہیں سکتا۔ كهال لاجوركي آلوده فضااور كهال اسلام آباد كالمن اور سكون 'اس شرمين ايك خاص طرح كأجارم ي عنابين وودفعه جواب دينے كے ليے منه كھولاتھا مكر موحد ذوالفقار كوشايد جواب سے كوئى سرو كار سيس تھا۔ مريم تھوڑي در بعد ہي اينے كمرے ميں آئي-اے رہ رہ کرعنا پریر گؤ آرہاتھا اور وہ خبیث محص

W

W

W

m

مہلی ملا قات میں ہی اے میڈ بنادیا۔وہ جوانی صحصیت

اور حسن کے متعلق انتہائی پر اعتماد تھی۔ پہلی دفعہ نسی

نے اس کے اعتماد کو یوں ہلایا تھا۔اے موحد پچھ خاص

وہ آفس ہے باہر نکلی تواج انک ہی اس کی نظر سامنے نے ایک فاسٹ فوڈ کی پارکنگ کی طرف گئے۔ موحد گاڑی ہے آتر رہا تھا مروہ اکیلا سیں تھا دوسرے دروازے ہے جو شخصیت باہر نظی اسے دیکھ کراس کی تمام حسیات سن ہو کئیں۔ایسانسیں تھاکہ اے موحد

میں کوئی دلچیسی تھی یا اسنے کبھی موحد کو کسی کڑی کے ساتھ سیں دیکھاتھا۔وہ کوئی مجھی ہوستی تھی مر عفاف بيرزاره "كا مونا حيرت انكيز تها كميا بهي كوني تھوکے ہوئے کو بھی جانا ہے نہ جانے اس محص كتغروب بي اور برروب يهلي زياده نفرت الكيز نفرت توشايد بت جھوٹا سااحساس تھااے شديد وحشت محسوس موتي-

کم آگر بھی وہ بے چین کی ربی \_ آگر میں نے اس سے ذکر کیا توبیہ ڈھٹائی براتر آئے گا بچھے خاموش ہی رہنا چاہے جو مرضی کرے میری بلاے اس نے بے چینی ہے چینل بدلاتوسامنے اسکرین بر عفاف کا وراما جل رما تفاجس مين وه انتهائي بيدوده لباس مين ہیروے ساتھ ہے باک سین کررہی تھی۔اس نے عصب ريموث فخااور صوفيرليث كي-

"السلام عليكم تأظرين! من مول أيم ذي آب كا موسف \_ بروگرام " آج کا یج " کے ساتھ \_ ناظرين! آج ماراموضوع بيسمعاشر مي برهتي

ہوئی تحاثی کاذمہ دار کون؟" "اف اب کیااس مخص کی آواز خوابوں میں بھی آتا شروع ہو گئی ہے۔ "میم عنودی میں اس کے دماع نے عنل ديا اور الطلي لمح وه موش ميس آهي- وه خواب مہیں دیکھ رہی تھی بلکہ سامنے ہی اس گھٹیا محض کا بروكرام چل رہا تھااور وہ کھٹیا تخص خود بھی سامنے ہی براجمان تھا۔ نہ جانے کب آیا تھا۔ کب سے یمال بیٹا تھا اور وہ نہ جانے گتنی در سے یوں صوفے پر آڑی تر بھی سورہی تھی۔اس نے دویٹا سنبھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ موحداس کی طرف متوجہ نہیں تھااور ہو بابھی لیے مامنے اس کے بروگرام کے معمانوں میں عفاف پیرزادہ بھی شریک تھی۔ آیک دم اسے دن والا منظرياد آكيااوران دونول كياتي عرص بعد كي ملاقات مجمى مجمومين آلئ-

"لوگ توبالکل فٹ بلائے ہیں موضوع کے حساب ے "نہ جائے ہوئے بھی وہ تبعرہ کرنے سے خود کو

"ہوں-"موحدنے بس ای پر اکتفاکیا۔ یقینا"وہ سکون سے ریکارڈنگ ویکھنا جاہ رہا تھا ورنہ اتنا محقر جواب اور موحد المكن

" تہيں كيا ہوا تھا۔نہ تم نے موحدے كوتى بات کی اور نه ہی زیادہ دریہ بیٹھیں۔ کیاسوچتا ہو گاوہ۔"عنابیہ مومد کے جانے بعد کمرے میں آئی تو۔ "اس بدتمير فخص كے سوچنے كى بہت بروا ب تہیں 'جس نے دیکھتے ہی تہماری سہیلی کومیڈینا دیا۔ نداق کا بھی کوئی وفت ہو تاہے۔ کوئی پہلی ملاقات میں بھی ایسے فرینک ہو تاہے۔"مریم ابھی تک سخت و کھی تھی اور پھیھونے بھی تواس کو نہیں ٹو کا تھا۔ "کیا؟اس نے مہیں میڈ کما ... اوائی گاڑ! شکر ہے۔ میں تو فرایش ہو کر سامنے آئی تھی۔"عنایہ کی ہنسی سیس رک رہی تھی۔

"اده یار اکیا بتا اس نے نزاق نه کیا ہو۔ واقعی وه مهيس .... "عنايرنے ملى روكتے ہوئے جملہ اوھورا

"جی نمیں۔ وہ حمیس اور مجھے گاڑی سے اترتے ولی چکا تھا۔"مریم نے سید حی بات بتائی۔اب شاک کی کیفیت عنابیہ کی تھی۔

"تمارامطلب كراس في مجھے بيچھے كى طرف

" جي جي بالكل ميرايي مطلب ٢- انتهائي تيز س ب یہ اور تم اتن ہی ہے وقوف سے "عنایہ مریم کے تھرے کے بعد ایک دم خاموش ہو کئی پانچ من کے بعد تاریل ہو گئی۔

"اچھارنع کرداس بات کو۔ بیہ بتاؤ کہ حمہیں کیسالگا موحد-"عنايه دوبارة يرجوش موتے موتے بولى-" جيسالگاميں نے بتا ديا۔" مريم نے ليپ ثاپ

میں اس کے لکس کی بات کر رہی ہوں۔"عنامیہ

" يَا سِين مِن فِي زيادِه غور سين كيا-ان وقت مجھے اپنی مکس کی فکر رہ گئی تھی۔"مریم نے صاف کوئی سے کماتوعنایہ سخت رمزاہونی۔ ''اگرتم جیسی از کیول کو بھی لکس کی فکر ہونے لگی تو بحرياتي سب كانوالله بي حافظ ب- "عنايه في يركما وه موحد کی تعریف سنتاجیاه رہی تھی۔ وواحيحا جھوڑو متم سناؤ کیسی رہی تمہاری ملا قات اور کیا کمه رمانقاده؟"مریم کوعنایه پیه ترس آبی کیا۔ " ہائے! وہ انتا زبروست بولیاہے کہ ول جاہتاہے بس سنتے جاؤ۔"عنابیہ نے آنگھیں پیچ کر مزے ہے "مِن تماري فيلن يوسمجه على مول-"مريم\_

W

W

مكراتي بوغات ويكحا

"راني آني آربي بين-"وه آفس مين تهي بجب موحد کی کال آگئے۔ وليا؟ اس كى چىخىما آواز سے كافى لوگ متوجه مو محيئة واس في بزي خفت محسوس كي-" آرام سے ... بمن ہیں وہ میری متم کھر آو توبات كرتي بن-"موحد كى انى آواز البيكرت بابركورج رہی تھی۔اسنے فوراسٹیل آف کردیا۔خبرالی تھی کہ فی الحال اس کا کام ہے دل اجات ہو گیا۔ تھوڑی در بعد بی چھٹی کے کروہ کھر آئی۔موحد نے ملح جو اندازم چائے کاکب اس کے ساتھ والے میزر رکھا اور خوددو سرے صوفے پر بیٹھ کیا۔

"بيه مهواني كس خوشي ميس ؟"اس في جائے كى "ایک عظیم مفکر کاکهناہے کہ کچھ چین ایسی ہوتی ہیں جو کمیں سے بھی ملیں موئی بھی دے توانکار نہیں كرنا جاسے-ان چيزول ميں جائے بھي شامل ہے-

ویے بھی رالی آلی آرہی ہیں۔ میں نے سوچا تھوڑی یر بیش کرلوں اچھا شوہر بننے کی۔۔ اور تم بھی اپنے مَا يَصْحُ كُمُ بِلَ كُمُ كُرِلُو- "موحد نے انتہائی سنجیدہ مسئلے کو

2014 11 78 5556

وہ دونوں کالج سے باہر تکلیں تو عنامیہ کسی کو ومورز نے کی مجراس کا اچھ مجر کرایک طرف جل بڑی وہ جوانے دھیان میں تھی۔سامنے ہی ایک بندے كوكازى تطقه وكمه كرففك كئ-والسلام عليم!"بهت بي خوش مزاجي سے سلام كيا

واوه تو آپ ہیں۔"عنامیری شکل دیکھ کرسارا ماجرا

"تم نے سلے کول تہیں بتایا۔"مریم نے آ تکھیں و کھائیں۔اس نے اب غور کیا تھا کہ عنامیہ خوب شپ

اجائك بىرانى آنى فايسى طرف مخمورا-"وہ آنا جاہ رہے تھے مگر چھٹی نہیں کی۔"اس نے فرمال بردار بيويون كي طرح كانداز اينايا-" ہاں۔ لیکن اے مجھ دن تو میرے ساتھ رہا ع ہے۔الیے اینے کھرے دھکا دیا ہے جھے یا میرے بچوں کو جھوت کی باری ہو ۔۔ ہر چزریڈی ر تھی ہوئی تھی۔ تم تیار 'تمهارا بیک تیار 'ڈرا ئیوراور گاڑی تیار بہاں تک کہ کھانا بھی پہلے سے میزر حلیا ہوا تھا' حد ہوتی ہے۔" موحد کی بمن تھیں المیں بولنے ہے کون روک سکتاتھا'وہ جیب کر کے ہے گئی۔ كفراكيا تفاكازي كيث اندرداخل مونى توجرت

"ميراخيال ب سلام كے جواب مي وعليم السلام كما جايا ہے-" موحد نے جنايا لواس نے مجورا

و چلیں چر؟"ابوہ عنابیے مخاطب تھا مریم کو اندازه بواكه عنايه اور موحدك درميان سارا يروكرام طے تھا۔عنابیہ نے جان بوجھ کراسے نہیں بتایا تھا۔ "كمال؟"مريم في حيرت عنايه كود يكها-" بیرسواده"عنایان اس کے کان میں کھتے ہوئے

"ارہو! چھو ڑو نااپ بس-"عنابیے نے گھورا "موحد جو گازی اشارت کرچکاتھا۔ عنایہ مزے سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی مار گلہ کی بہاڑیوں کی طرف رواں تھی اور گاڑی کے ساتھ ساتھ اس کی زبان جی۔ "رسالٹی تو تھیک ہے مگر عنایہ کا حوصلہ ہے اتنی لم اورلالعني كفتكوسنے اور برداشت كرنے كا-"مريم نے سکون سے چھلی سیٹ پر بیٹھ کر موحد زوالفقار کا

بوسك ارثم كيا-ات سخت كوفت مورى تقى-

وہ دونوں آپس میں مسلسل باتیں کرمے تھے۔

مریم کو اینا آپ کباب میں بڑی لگ رہا تھا۔ پیرسوہاوہ

کے خوفناک موڑ بندے کے منہ سے خود بخود کلمہ نکلوا

دے تھے۔ اس نے بند آنکھوں سے توبہ استغفار

شروع کردی 'عنایه کابھی تقریبا" نیمی حال تھا مگر موحد

مزے سے ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہاتھا 'اپ اس نے

بھی ہم - خوب صورت تھے

نیونوری آوازگاڑی میں مضاس کھولنے کی۔

" پلیزیه گاناتوبند کریں۔" مریم نے ایک دم کماتو

موحدے جرت مركرات و كھا۔وہ اسى دم دوبارہ

"اف خدایا! آپ تو سامنے دیکھیں۔ کوئی گاڑی آ

آب بلا وجه ڈر رہی ہیں۔ بس یا بچ چھ موڑ ہیں

"ابھی پانچ چھ موڑ اور ہیں ؟"عنامیہ کی آنکھیں

جى ....ويسے البھى تودن ب 'اصل مزاتورات كو

" ميں ميں نيس آنايمال رات كو-" دونول ہى

"اچھا آپ لوگ جي ہو جائيں ورنہ يمال پر

گاڑی ریورس بھی ہو جاتی ہے۔"موحد نے اسیس

الیسے "موحدنے ی ڈی بلیئر بند مہیں کیا تھا۔

آمك نيكسك نائم رات كو آئس ك\_"

يك زبان بوكرچلاس

كى تو-"مريم نے خوفزوہ ہوكرسامنے ديكھاتوموحدنے

مندبنا كررخ دوباره مامنے كرليا\_

ى دى لير آن كرويا-

وہال دو آئميں اے موررى تھيں۔ "آپ ہمیں ڈرارے ہیں 'شرم آنی جاہے آپ کو اور بند کریں ہے قضول گاتا۔" مریم نے سارا کحاظ ہر طرف رکھاتوعنا پہنے بھی این بند آنگھیں کھولیں۔ " ۋرے ہوئے كوكيا درانا اور دومرى بات مس مريم إليه أيك كلاسكل يوتم ب انضول كانا نهين-عنايه إنجھے اندازہ نہيں تفاکہ تمہاري دوست اتني بدنوق ہے یا پھریہ گانا۔۔۔ان کواینے اصنی میں لے جا آ ہے۔"موحد نے بیک وقت مریم اور عنامیہ دونوں کو ودكيامطلب؟"اس وقت أيك اور خطرناك موثرآ

"كيا؟" وه دونول پرچلا مي-

" پليز آسته ... مجھے شينش نه ديں - دو دفعه پہلے

بھی گاڑی ربورس ہو چی ہے۔"موحد نے مصنوعی

خوف ہے کما اور سامنے بیک دیو مرر میں دیکھا ....

W

W

O

حميااوروه حيب مولق-" کچھ نہیں۔ آپ اپناور دجاری رکھیں۔"موحد نے اس کے تور دیکھ کربات کول کر دی۔ اس ریسٹورنٹ کا کھاناوا قعی مزے کا تھا۔ مریم بھی بل ٹاپ یر کھڑی اسلام آباد شہرکے مناظرد یکھنے کلی۔ سرسبز' برسکون اور خاموش 'جو بھی تھا۔۔۔اس شریے اے سلمان ہدائی کے عم کو کم کرنے میں کافی مدودی تھی۔۔۔ ایک خاموش سی تھیگی۔

"تم نے موحدے میرے متعلق کیابات کی ہے ؟" رآتے ہی مریم نے عنایہ کو پکڑ کیا۔ " كچه نمين-"عنايي كربرا كئ-"جھوٹ مت بولو تمہاری شکل سے لگ رہاہے کہ مے نے اسے میرےبارے میں بہت کھ بتایا ہے۔ ابھی مہیں اس سے ملے ہوئے دن ہی گتنے ہوئے ہیں اور تم این مسیلی کی باتیں اوروہ بھی ماضی .... اس سے شیئر کر چکی ہو۔"عنایہ نے شرمندگ سے سرچھکالیا جواس

"ویے موجد بھی ساتھ آجا آاتو مزاجی آجا آ۔" 2014 80 25 300

MI 81

بھی غیر سنجیدگی سے بیان کیا۔

W

W

W

m

«متہیں نداق سوجھ رہاہے۔اس چھوتے سے کھر

«میں انہیں روک ونہیں سکتانا۔ آگر تم چھٹی لے

لو اور ان کے ساتھ اسلام آباد چلی جاؤ ... آمے

تمہاری مرضی ' وہ برسول کی فلائٹ سے پہنچ رہی

ہں۔"موحد ساتھ ساتھ اس کے ناٹرات بھی دیکھاجا

" تھيك ہے ميں كل ہى چھٹى لے ليتى ہوں-اس

وربے میں سی تیبرے کی تعجائش کمال ہے۔"اس

نے کوفت ہے کما مراہے موحد کا آئیڈیا سیجے لگاتھا۔

مچراس نے آفس سے پندرہ دان کی چھٹی کے کی اور اینا

رخت سفررانی آنی کے پہنچنے سے بھی پہلے باندھ لیا۔

راني آنى نويسر كالهانا كهايا اور پعروه دونول اسلام آباد

يه كرشاتي شهرجوايخ اندربے بناه خوب صورتيال

کیے ہوئے آج بھی دیے کاویسا ہے۔ چھاہ پہلے بیاہ کر

وہ اس شرمیں آئی تھی۔اسلام آباد ہائی وے سے آغا

شاى رود برجر هيتے جڑھتے نہ جانے کيا کھھياد آگيا تھا۔

کسی کی ازیت تو کسی کی محبت 'کمیس کی نفرت کمیس کا

اعتمار \_ اور ان سب سے براء کر کسی کی بھراور

شفقت اور اینائیت - اس شریے وابستہ تمام یادیں

اسے نظری جرانے رمجبور کرتی تھیں۔موحد ذوالفقار

کواس شرے محبت تھی اِسلام آبادانی خاموشی کے

پیچے انتهائی سرداور بے حس ہے کیے شہر کسی کے دکھ میں

آنے نہیں بہانا۔ایک زعم اور تفاخر کیے مار کلم کی

بہاڑیاں رونے والوں کو دیکھتی ہیں مکر کسی کے روشھنے

"ميرااسلام آباد-ميراياراشي- آني مسديوسو

مج\_" رائي آني کواچانک فيفل مسجد کامنظرد کھائي ديا تو

کسی کی انہت اے کوئی فرق سیں پریا۔

میں وہ کمال تھرس گی۔"اس نے پریشانی سے کما۔

باك روما كل كان كام كا يومل 

♦ پیرای نک کاڈائریکٹ اوررژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پرنٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ

اللہ موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشهور مصنفین کی گت کی تکمل رینج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ ير كوئى بھى لنگ ڈيڈ نہيں

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری کنٹس، کنٹس کو پیسے کمانے

کے لئے شر نگ نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہاری سائٹ پر آئمیں اور ایک کلک ہے کتاب

این دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





'' کچھ نہیں جب آئے گی تو کہنا ناشتا بنا دے۔'' اینے گھر میں وہ بہت پُرسکون نظر آ رہا تھا۔ با ہرنگل کر اس فان كاجائزه ليا-دوجارا تكرائيال ليس اوروايس كرے میں جلا كيا- تافية كے بعد دونوں بهن بھائى كيس لاانے لكے اوروہ كجن ميں آئئ-

" بھیھو! آپ کا شربت ہی اچھا ہے بالکل کسی بدرددوست كى طرح برعم كوسميث لين والا-"مريم مچھپھو کے بازوے کلی کمہ رہی تھی۔اس کا زیادہ وقت

مجھیو کے ساتھ ہی گزر ماتھا۔ وہ ایک بھترین مزاح شناس اور سامع تھیں۔ مریم کوان سے باتیں کرنابہت پیند تھا۔ ویسے بھی عنایہ کی آج کل اور ہی مصوفیات تھیں وہ بھی کالج ہے ہی موحد کے ساتھ چلی جاتی گھر ہولی توسارا دن میسیم چل رہے ہوتے 'ندون کاہوش تھا نہ رات کا۔ یقیناً" تجمیعیو کی نظروں سے بھی ہی

چھیانہ تھا مروہ کھے کہتی تہیں تھیں۔ " السلام عليم آمنه خاله! "موحد كي آوازلاؤ تجيس

وعليكم السلام ... كمال غائب تصالت ونول = سلے تواتے دن نہیں لگاتے تھے " پھپھونے اس کے جھے کندھے پریار کرتے ہوئے شکوہ کیا۔

وربس تھوڑا معروف تھا۔"موحد نے بیٹھتے ہوئے

"به بچیاں بھی کیا کہتی ہوں گ۔جبسے آئی ہیں کھر میں تھی ہیں۔ میں بوڑھی جان ان کو کمال محماسكتى مول-تم بى كىس تھما پھرالاؤ-" پھيجونے معصومیت سے موحد کی طرف دیکھا تو اس نے

"خاله! میں تو پھرانے کے لیے بھی تیار ہوں اور تھمانے کے لیے بھی "موحد نے تھمانے پر حصوصی زور دیا۔ " آپ ان بچول سے بوچھ لیس سے کمال جانا چاہتی ہیں۔"اب اس نے بچوں پر زور دیا۔ د پھپھو! آپان کو زخمت نہ دیں۔ ڈرائیور گاڑی

بات کا ثبوت تھا کہ مریم کا اندازہ صحیح تھا۔ مریم ہے وقوف میں تھی۔ موحد ہوئل میں اس سے بالکل ایے بات کر دہاتھا جیے اس کے عم میں برابر کا شریک

W

W

W

m

"بات مت كرومجه سے عنايه!"مريم نے د كھي ہوكر اسے دیکھااور اندر جلی گئی۔

رالی آبی کی کمپنی میں ہفتہ گزرنے کا پتاہی شیں چلا اس نے اچھی بھابھی ہونے کے ناتے اسیں خوب تھمایا پیرایا - رانی آبی کی ہر ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی یاد وابسة تھی جے بتائے بغیران کو سکون تہیں آ یا تھا۔ یادیں تو اس کی بھی بہت تھیں مگر کسی کو بتانے کے قابل کمال تھیں مووہ خاموشی ہے بس سنے جاتی۔ رات کودہ اینے کرے میں سونے کے لیے جارہی تھی کہ باہرے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔اس کی چھٹی حس جاگی۔اس نے دروازہ بلکا سا کھول کرلاؤ کج میں جھانکااور تقیدیق ہوگئی۔

دونوں بن بھائی گلے مل رہے تھے۔ آبش اور آبش بھی ماموں کی ٹائلوں سے کیٹے کھڑے تھے۔اس ے سردرد میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا "آنی کوسونے کابتا آئی تھی سواب سوجانے میں ہی عافیت جالی رات طِلدي سونے كى وجه سے صبح اس كى آئكھ بھى جلدى کل کئی۔اس نے احتیاطا" کمرے سے ملحقہ اسٹڈی میں جھانکا تووہ بے خبرسورہاتھا۔وہ آہستگی سے دروازہ بند کر کے کچن میں آگئی۔ ابھی سب سورہے تھے وہ جائے بنا کرلاؤ کی میں آئی۔ " یا نمیں کتنے دن سے لیے آیا ہے۔"اس نے

" صرف تين دن كے ليے آيا ہوں-اتنے برے منہ مت بناؤ۔"وہ بول کے جن کی طرح اس کے پاس

ود تكهت إسموحد في المازمد كو آوازدي-وابھی نمیں آئی۔ کیاچاہیے۔"اس نے بوچھا۔

ے پھرآپ کی؟"مریم نے جلدی سے بات سنجال۔ "جی میں بالکل سمجھ گیاہوں آپ کامطلب ویسے بھی بقول آپ کے انتمائی جالاک عشاطراور عمار ہوں بكم خاله كوبتاد تبكيم كأخدا حافظ-" دو سرى طرف ہے فون بند ہو گیائیں نے تو صرف جالاک کما تھا۔ یکا «کیا؟اے ملیرا ہے اور تم اب بتار ہی ہو بچھے جلو " مجھے نہیں جاناتم پھیچو کو لے جاؤ۔" مریم نے "اکل ہوئی ہو پھیو کس کی حمیس کیاریشانی ہے

"شكرب اتن عقل توب تم من محرين نهين جا رى ميري مانو تو تم بھي مت جاؤ۔ بيد كوئي جان ليوا مرض سیں ہے ، کھ سیں ہو گا ہے۔" مریم نے جمائك مرعنايه فياس كاويرس لمبل هينج ليا-ایک اکیلا بار بندہ بے جارہ فون کرکے اپنی بیاری کی اطلاع کیوں دے رہا ہے۔ ای لیے تاکہ اسے ہماری ضرورت ہے۔"عنایہ کی جذباتی بلیک میکنگ کا خاطر

تھوڑی در بعد ہی دونوں ٹیکسی ہے اتر کر ایف مین کے ایک بنگلے کے سامنے کھڑی تھیں۔ دونوں چوكيدار كوتعارف كرواكراندر آكتين -لاؤرج كادروانه کھلاتودہ سامنے ہی اوٹی پھند نے والی ٹوئی بینے کمبل میں محسا کوئی انگلش مووی دیکھ رہاتھا۔ سامنے ہی پاپ كارن كابياله ركها تفا-ان دونول في سلام كياتووه يكدم

' آمنہ خالہ ہیں آئیں آپ کے ساتھ ؟''اس ما کے اسکار سوال نے دونوں کوہی شرمندہ کردیا تھا۔ "المل مين مريم نے مجھے بنايا كه آپ بيار بين تو يم أى بريشان مولى كم يصيهو كويتاني كاخيال بي ميس 

دروازے کی طرف بردھ کیا۔عنامہ وہیں کی وہیں کھڑی "آب خوش ہو جاؤ۔ یقینا"اس نے سب س کیا ب-"عتايه روفي والي موكئ-"أكراس نے س بھی ليا ہے تو تمهار اكياجا آہے ،جو کیا ہے میں نے کہا ہے تم تواس کی سائیڈ بی لے رہی ھیں۔"مریم نے بالاً خراصل بات کمیہ بی دی جواسے كه كاربى محى اوروه ميس كمناجامتى محى-«کیامطلب؟"عنایه چونگ-" تم سمجھتی کیوں نہیں ہوئیہ مخص تمہارے ساتھ ٹائم یاس کر رہا ہے ' تمہارے جذبوں سے میل رہا

ب-"مريم نے عنايہ كوسمجھايا-"میرے جذبوں کا وشاید ابھی اے بتا بھی سیس ہے ہم توبس ویسے ہی ملتے ہیں۔"عنایہ نے استعلی "کیا ۔۔ تم نے ابھی اسے بتایا ہی نہیں ہے؟" مریم م

" وہ موقع ہی نہیں رہتا۔ "عنامیے نے بے بسی ہے

"بال اس مي توكوني شك نبيل-"مريم في طنزكما مرعنايدان سي كرائي-" ليكن مجھے لگتا ہے كہ وہ بقيناً" ميرى فيلنگو كو جانيا مو كائب بى توجب بلاوس أجا ما ب عناي نے یعین سے کماتو مریم بھی مطمئن ہو گئے۔

عنابيه كافون كافي درسي بجربا تفاده شايد بانحد روم میں تھی۔ پھیھو کے خیال سے اس نے فون اٹھالیا۔ ووسرى طرف موحد تقاود ي بحركبد مزاموني-و کیے ہیں آپ؟"مریم نے موت بھائی۔ د بس کھے وشمنوں کی بددعائیں جی کی ہیں جھ تك مليرا موحميا ب-"موحد كي نقابت بحرى أواز

"اچھا؟اق ميرامطلب كداوبو-كيس طبيعت

صانى ب-ايك كلالكان من امر-" ابھی میرے ساتھ۔"عنایہ فورا"ہی پریشان ہو گئے۔ كمبل اور صق موع كمل اوراكني من كيسے جلى جاؤك ابھى ميں اتن اذرن تهيں

" تہيں كيا ہواہے؟" مريم واش روم سے نظى تو عنایہ تکیے پر اوند حمی کری سسکیاں لے رہی تھی اس کے دو تین بار پوچھنے پر بھی جواب نہ آیا تواہے سخت پلیز بتاو تو سهی ' درنه میں چھپھو کو بلا کر لاتی

ی مریم کولے کر آخی۔"عنایہ نے جلدی سے بات

" چلو کوئی تو بریشان ہوا ورنہ بعض لوگ تو میری

"جی تمیں ایسی کوئی بات تمیں-"مریم نے جھٹ

"ارے میںنے آپ کی بات تو جمیں کی۔"موحد

"میں آپ کے لیے سوت بناکرلاتی ہوں کی کس

سیں سیں معینک ہو- ملازمہ ہے کئی میں۔

آب بينيس-"موحد في روكا كالمحر تحوري در بينه كرده

دونوں آئئیں۔ یہ الگ بات کہ پورے رائیے عنایہ کو

مريم كى دانت سنني ردى عنايه خود بھي شرمنده تھي پھيھو

کو نہ بتائے پر چھرا کے دن عنامہ اور پھیھو اس کی

عیادت کو گئے۔ پھیھو خوب سارا کھانا یکا کرلے کئیں

نے جران ہونے کی اوا کاری کی۔ بیاری میں بھی زبان کو

W

باری کامن کرخوش سے انھل ہی بڑے تھے۔"موحد

سنبهالي سائقه بي مريم كو كهني ماري-

نے تیکھی نظروں سے مریم کود کھا۔

چین ہیں ہے۔ مریم جل کئے۔

طرف ٢٠٠٠عنايه كوخيال أيا-

د نهیں کسی کومت بلاؤ 'بس مجھے اکیلا چھوڑود۔" ناپیر ایک دم سیدهمی ہو گئی۔ اس کی آنگھیں سوجی كيامواب-موحد في كه كماع؟"مريم في

اندا زه لگایا توعنامیر نے اثبات میں سرملادیا۔ وہ کہنا ہے اسے مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں إس مريم ايك دم خاموش مو كي به خدشه اس

یرای ' اس وقت موحد کرے سے نکلا اور بیرولی 

بھی ہے۔ ہم خود ہی محوم پھر سکتے ہیں۔" مرجم نے

فورا البواب وبالورائه كرجاني فلي توسي ون توكا-

" جائے بنانے "مریم نے مخضرا "کمااور نکل گئ-

ور آپ بلیز مریم کی باتوں کو مائنڈ نہ سیجئے گا۔ تھوڑی

"بت پاری اور با اخلاق بی ہے شاید تمهارے

" آپ لوگ خواہ مخواہ صفائیاں دے رہے ہیں-

مجھے توابیا سیں لگاکہ اسنے کوئی بداخلاقی دکھائی ہے

بلكه وه توميرے ليے جائے بنانے كئى ہے۔"موحدنے

مكراتے ہوئے كما كرجب وہ چائے كے كر آنى تو

"تهينكس-"مريم في إنارخ پهيوي طرف

كرلياجوموحدے الى عدلك تھيك كروارى تھيں۔وہ

يورى دلجمعى سے بير كام كررہاتھا۔عنابيركوكوفت مونے

سوچنامو گاوه-"عنايين فين يس جاكر مريم كو پكرا-

"م کیوں موصد کے ساتھ مسل میوکردی مو باکیا

"میں نے کیامس لی ہو کرنا ہے۔ اس کے اپنے

اندر اخلاق نام کی کوئی چیز سیں ہے۔ انتقائی جالاک

انسان ہے دور ور من سوچ مجھے بھے بھے رواسیں۔

مریم کی آواز تھوڑی او کمی ہوئی۔ ''اگر وہ تھوڑا سائمہیں تک کرلیتا ہے تو صرف

اس کیے باکہ تم اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجدے باہر نگلو

اورتم خفاموجاتی مو-"عنايے فيلى آوازيس موحد كى

"اوه .... توتم دونوں مل كر مجمع خوش كرنے كى

كوسش كررب مو-عنايه إبرائ مهمالي بجصاس كفنيا

مخص کے سامنے اتناز کیل مت کرداؤ۔وہ بہت تیز بندہ

ہے۔بالکل تمہارے قابل سیں ہے۔" مریم میں

يهلا كمونث يعين السف ول المعريف كى-

" باعر آب والعي مزے كى بنانى إي-

كلى مريم الحد كربا بركي توعنامية بهي يجيجية آلئ-

اپ سیٹ ہے۔"عنایہ نے مریم کے رویے کی صفائی

"ارے تم کمال جارہی ہو؟"

ساتھ تکلف برت رہی ہے۔

W

W

W

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

عنابيه توبا ہر چکی تنی اور پھیھواسٹرابریز کے تعال اٹھائے مِرِيم كياس بينھ كئيں۔وہ ہرموسمی کھل كاجام بناتی "آپ نے بھی احجی معمونیات رکھی ہوئی ہیں۔" مريم في توصيفي انداز من كها-<sup>و</sup>بس بہ نت نے آئیڈیا زموحد کے ہوتے ہیں۔" « اف یمال توسب کے حواسوں پر وہی چھایا ہواہے۔" مريم يور مو كني مكران كى باتول ير سريلا تى ربى-" آپ کے بیٹے باہر سیٹل ہو گئے آپ کاول توبہت وهاموگا-"مريم نے موضوع بدلا۔ " بال بينا! أس وقت توبهت وكها تفا تكروه ابني زند گيول مين خوش بين تو بجھے اور کيا جا سے 'جھوہان بلانے يرامراركرتے بي-" آمنه كھيموتاتھ ماتھ اسرابررز-الك كردى تحيي-"توآب كو يلي جانا جاسے نايال اللي رہے بمترے کہ این اولاد کے پاس مول-ان کے بچوں کے ماتھ ٹائم کزاریں۔"مریم نے بھی ان کی مد کرتے

" چلی جاؤں گی ' یمال پر بھی کچھ کام ہیں میرے کرنے کے۔ "وہ مسکرا ئیں تو مریم بھی مسکرادی۔ پیری پیری کی میں

"ویکھاتم نے میرے بھائی کو یہ بیشہ ایسے ہی کرتا ہے 'نکل گیا نا مجھے بغیر پتائے۔ "رائی آئی موحد کے یوں اچانک چلے جانے سے اداس بیٹھی تھیں۔ "اتنا بھی نہیں ہے کہ بمن آئی ہے اتن دورے اور کون ہے میرامیکے کے نام پر ٹکر مجال ہے کہ میرے لیے چھٹی لے لے یے کام بہت اہم ہے اس کے لیے ' بمن کاکوئی خیال نہیں۔"

وہ سرچھکائے کے جارہی تھی۔ دل تواس کا بھی جاہ رہا تھا کہ وہ بھی رائی آئی کے ساتھ مل کراس کی برائی شروع کر دیے مراکب بار پہلے الیی غلطی کر چکی تھی۔ بجائے اس کاساتھ دیے کے جھٹ رائی آئی نے بینترا بدل لیا اور اپنے بھائی کی تعریفیں شروع کردیں۔ اس

«جانے نہیں دیں گی تا۔ بعد میں توثم سنبھال لوگی اور ویسے بھی میہ تو طے ہے تا کہ جو چھ میرے اور تهارے درمیان ہے اس میں قبلی بھی انوالو نہیں ہو گے۔"موحد نےبات کے آخریں ہاتھ اٹھا کوارنگ رى توده حيب بولئ- 🖈 🖈 "تم ابھی تک مجھے خفاہو؟"عنابیہ باہرلان میں اس كياس أجيمي ''تم سمجھ نہیں رہی ہوناعتابہ! **میں نہیں جاہتی** کہ تہیں ٹکلیف پنجے۔"مریم نے کنو چھلتے ہوئے کما۔ " مجھے تواندازہ ہی جہیں تھاکہ موحد خود بھی نارسائی كاركة المحائ بمروباب "عنايين افسروك س مر "اچھاتوابوہ تم سے مدرویاں سمیٹ رہاہے" سیں آخراس سے کیار خاش ہے ۔۔۔ دنیااس بذے کے کن گائی ہے 'اخباروں میں اس کی سجائی ك وُسْكَ فِي رب بين اور تم نه جانے كول ...؟ عنايد فافسوس سيات ادهوري جهوردي-"اس ملک میں ڈیتے بجوانا کون سامشکل کام ہے۔ جو جتنا برا جھوٹا اتنے برے ڈیکے ۔ عنایہ! میری دلی خواہش ہے کہ جو م کمہ ربی ہووبی مج ہواور میں جو تمجه ربی بول وه مرامر جھوٹ مرتم بس اینے آپ کو

زیادہ انوالونہ کرو میں نہیں جاہتی جس اذیت اور دکھ کے میں گزری ہوں تم بھی گزرو۔" مریم کی آنکھوں میں نئی تھی گزرو۔" مریم کی آنکھوں میں نئی تھی جے اس نے جلدی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کیاتو عنایہ نے اس نے ایسے گلے نگالیا۔

پھیچو اندر آئیں تو اس نے اپنے آپ کو سنجال لیا۔

"اور سناؤ بیٹا تم لوگوں کی پڑھائی کیسی جارہی ہے ؟"

پھیچو نے مسکر اکر پوچھا۔

" آپ کے سوال سے یاد آیا کہ ہم تو یماں پڑھنے آپ کے سوال سے یاد آیا کہ ہم تو یماں پڑھنے آپ کے سوال سے عاد آیا کہ ہم تو یماں پڑھنے آپ کے سوال سے عاد آیا کہ ہم تو یماں پڑھنے آپ کے سوال سے معنی خیر

اندازمیں عنایہ کودیکھاتو عنامیے نے بھی اے گھورا پھر

"تم خودی جاؤاس بهرو پیر کے ساتھ 'مجھے نہیں جائا۔" مریم نے چر کر کہا۔اے لگاعنایہ بجر بے دقوف بن رہی ہے موصد کے ہاتھوں۔
"نہی چو کیاسوچیس گی۔ "عنایہ بولی۔
"ان کو چھوٹدو وہ کیااشنے دنوں سے بچھ دیکھ نہیں رہیں۔ تہمارا سوگ اور اب بول کھلکھلانا۔" مریم نے تہایا۔
"نمیک ہے میں جارہی ہوں جس کو جو سمجھنا ہے ۔
"میلی ہے میں جارہی ہوں جس کو جو سمجھنا ہے ۔
"جھیھو کے ہاں آئی۔
"تم نہیں گئیں بیٹا؟" جھیھونے محبت ہے اسے ہوتی ہو تو بھی جا تیں بھایا۔
"جھی جا تیں عمالیہ ذراجذ باتی می بی ہے تم ساتھ وقتی ہو تو بھی جو صلہ رہتا ہے۔" بھیھونے موتک ہوتا ہے۔ اسے ہوتی ہو تو بھی جو صلہ رہتا ہے۔" بھیھونے موتک ہوتا ہے۔ " بھیھونے موتک ہوتی ہوتو بھی حوصلہ رہتا ہے۔" بھیھونے موتک ہوتی ہوتو بھی حوصلہ رہتا ہے۔" بھیھونے موتک

یقیتا استی بے خبر سیں تھیں۔ "تم بناؤ کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔" مریم کو لگا وہ ایک دم بات بدل گئی ہیں۔ والبسی پر عنایہ بہت ہی خوش تھی گرموحد کچھ سنجیدہ سالگا۔ پھیچھو کو خدا حافظ کسہ کر جلد ہی چلا گیا۔

پھلی حصلتے تھیلتے کماتو یہ انہیں دملھ کررہ گئی۔ چھپھو

# # #

"جھے آجوالی جاناہے شام کو ضروری کام ہے۔" موحد نے اٹھنے کا تھ ہی واش روم جاتے ہوئے اطلاع میں

" " و من کیا کروں جاؤ اور میں کیا جائتی تہیں ہول تہاری آج کل کی معروفیات۔" " تہیں صرف اس لیے بتا را ہوں ماکہ تم اچھی بویوں کی طرح رائی آئی کو میری مجبوری سمجھا سکو۔ جھے بتا ہے 'وہ ناراض ہوں گی۔"اس نے اچانک ہی واش روم سے سر نکال کراس کے خیالات کا جواب دیا تووہ سائس بحر کررہ گئی۔ " تم خود کیوں نہیں بتا دیتے۔"اس نے تک کر

موحدے ملتے بی لاحق ہو گیاتھا۔

"میں نے اسے اپنی فیلنگ بتائی تو وہ کہنے لگا کہ اس
نے ایسا بھی نہیں سوچا۔"

"دنہیں سوچا تو یوں تہیں لیے لیے کیوں پھر تا رہا
ہے۔"مریم غصب پھنکاری۔
"دوہ کہتا ہے میں تو رشتہ داری نبھا رہا تھا۔" عنایہ
نے تکلیف ہے ہونٹ کا تا۔
دو کہواس کرتا ہے۔ سب سمجھ رہا ہوگا وہ۔ جان یو جھ
کر انجان بن رہا ہے۔" مریم کو اس سے شدید نفرت
محسوس ہوئی عنایہ بس روئے جارہی تھی 'اچانگ بولی۔

W

W

W

m

"وه کسی اور کوپیند کرتا ہے۔" مریم چو تل۔
دکس کو؟"
دوعفاف بیرزادہ۔"عنامیہ نے بھرردنا شروع کردیا۔
"ادہ ۔۔۔" مریم کو یاد آیا ۔۔۔ ان دونوں نے کسی
چینل پر آکٹھے کام کیا تھا پھروہ ڈراموں کی طرف چلی
گئے۔ "اچھاتم دل چھوٹانہ کرودیکھتے ہیں۔" مریم نے
اسے ساتھ لگا کر تسلی دئ مگروہ جانتی تھی کہ اتنی آسانی
سے سکون کمال ملتا ہے۔

4 4 4

دودن ہی گزرے تھے کہ وہ پھپھو کے گھر آیا بعیضا تھا۔
مریم کو اس ہے اتن ڈھٹائی کی توقع نہ تھی مگر جیرت
اسے اس عنایہ پر ہوئی جو اس کے آنے پر بے اختیار ا
خوش ہوئی تھی پھراچانک ہی ان کا باہر جانے کا پروگرام
بن گیا مریم آئے کرے میں تھی جب عنایہ نے اس
ہے بھی جلنے کو کما تو وہ برس پڑی۔
در کیے شمیں ہوایا را ہمارے در میان ایک غلط قئی
سے بھی جانے در میان ایک غلط قئی

ہوگئی تھی وہ دور ہوگئی۔ "عنایہ نے آرام سے کما۔
" اور وہ عفاف ؟" مریم نے حرانی سے عنایا کو
دیکھا۔
"داور وہ معاملہ کس کاختم ہو حکاہے تم ابھی چلوتو"

میں ہے۔ "اوہووہ معاملہ کب کا ختم ہوچکاہے تم ابھی جلوتو" واپسی پربتاؤں گی۔"عنامیہ نے اس کابازد بکڑاتواس نے چھڑالیا۔

خُولِين دُاجِيتُ 86 جُولانَى 2014

بھلا تہیں کیا لی ہے ہی والی آئی نے بیارے موحد كرونون كال نوج تو أبش أور مابش منت كك "اجها؟"موحد حران موا-"تواور کیا؟ میں خود کراچی میں آگر کسی جگہ پر تمہارا ذكر كرميضول كه امم ذي كي بنن ہوں توکز كياں بول مجھ مر جھیٹتی ہیں کہ .... "مریم جویاس ہی جیتھی تھی پہلویدل کررہ گئے۔" رانی آنی! کچھ خدا کاخوف کرس ہے کس تتم كى لؤكيال بين جو جھيث يردني بي -"موحد جان پوچه کر رانی آبی کو این تعریفون پر اگسار ما تھا۔ ساتھ ساتھ مریم کے آثرات سے محطوظ بھی ہورہاتھا۔ " آلي ايد تو آپ كه راي بين درند يجه لوگ تو مجھے لفافه صحافی مجھتے ہیں۔"موحدیتے کمایہ "منه تُوٹے ان لوگوں کاجوتم برایسا تھٹیا الزام لگاتے س-"راني آلي جذباني مو كتي-''خدارا آلی!دشمنوں کو بھی بدرعانہیں دی جا ہے؛ الله ميرك وتمن كامنه متحاسلامت رتهد موحد نے جائے کا کب اٹھاتے ہوئے اور و ملھ کروعا کی جبکہ مریم ال آنی کیددعار جھرجھری کے کردہ گئے۔ الحله دن راني آني كوامر بورث جھوڑ كردونول بائي رودلا بورروانه بوكت "آلى بتارى تحيل كه آمنه خالد آئى تحيس تمس منے؟"موحدفے اجاتك يى سوال كيا۔ "ہاں آئی تھیں۔"مریم نے مختفر جواب دیا۔ "كيا بات مولى ان سے ؟" موحد نے ليح كو " کھے خاص نہیں۔" مریم نے پھرانتھارے کام

' پھر بھی کچھ تو کھا ہو گاانہوں نے "موحد نے پھر

" کھ خاص ہیں بس ادھرادھر کی باتیں ہوئی

اس -"مريم في جواب دے كر منه ود مرى

سي- "مريم في ذاري الما

"وافعي كوني بات حميس موتي؟"موحد بولا-

بھلاکیاشرم "مریم کے زہن میں جھماکا ہوا۔ "جی بس وہ .... میں آنا جاہ رہی سی-"مریم سے "چلوچھوڑو\_ تم ساؤ كيسي كزررى ب زندگ-موجد خیال تو رکھتا ہے تا 'تم خوش ہو نا اس کے ساتھ۔" آمنہ خالہ سکی ماؤں جیسی شفقت اور پیار ہے سوال کیے جارہی تھیں۔ مریم جس چزکوانے ول میں کڑا محسوس کر رہی تھی امنہ پھیچو کے چرے لبجاور رويد ميساس كاشائبه تك نه تعادات آج بھی آمنہ پھیچو سے ولی ہی اپنائیت کی خوشبو "آب کیسی میں ؟ میں نے ساتھا آپ امریکہ چلی لئ تھیں۔" اس نے جواب دینے کے بجائے ال ميراجهو ثابياز روسى الحكياتها-اس كيبوي بار تھی اس وجہ سے تمہاری شادی میں شریک ند ہو سلم اورنه كمااييا مكن تفاكه ميس تم لوكون كي شادي مس كرتى۔" آمنه كھيھو بے خبري ميں اس كے مل ير کیو کے لگا بیٹھیں۔وہ بس ملکے سے مسکرادی۔ پھر

"بات مت كرو مجھ سے كل مجھے چلے جانا ہے اور تم آج رات کو چیج رے ہو۔" رالی آنی موحد کے كندهے ملى شكوے كرداى تھيں۔ "آلي! آب جائي بي مزددربنده بولي آپ كے میاں کی طرح براس مین تو ہوں شیں 'جو بھی چھٹیاں كزارف فرانس جاتے بي تو بھي انلي-"موحد نے لہجے میں مظلومیت بحری مگررانی آلی بالکل بھی متاثر نہ

رانی آنی آگئیں تو خاندان کی باتیں ہونے لکیں-وہ

عائد عيره ديلهن بكن من جل كل-

" ہاں! تمارے جیے مزدور مول ناتو محرونیا سے ليبرد كابي خاتمه ہو جائے۔ نوہيرتو تمہيں دمليم كر ر تک کرتے ہیں اشاء اللہ اتانام ہے تمہار ااور پیے کی

ليےاس نے دوبارہ ایسی غلطی نہ ک-"جھوڑس رال آبی!میں توہوں نا۔ آپ کے پاس كياميري كوني الهميت سيس؟" "كيول شير ب- بعائي سے اچھي توتم تكليس مجو ای جاب سے میری خاطر چھٹی کے کریمال جیھی ہو ایک دہ ہے کہ بید "رانی آنی اس کی شکر گزار ہو کر پھر بشرى سے اتر كئيں كاتى در بعد جاكران كاغصه محصندا

W

W

W

وہ کی سے ممکو کا جار کیے نکل تھی کہ سامنے صوفے ر آمنہ بھیھو کو ہیٹھے دیکھ کراس کے ہاتھوں ے حاریفسل حمیا-"مريم بينا إكيسي مو؟" آمنه كيم جو خوشي اور محبت ے مرخ چرے کے ساتھ اٹھ کر اس کی طرف بردهیں۔ نیچے ماریل کی ٹاکٹزیر ممکو کے دانے بلھر سے تھے۔ کمت نے تیزی سے سینا شروع کردیے۔ مریم

بھی ہوش میں آئی اور نظریں جھکاتی اور چراتی آمنہ میں مول طرف برھی۔ انہوں نے فورا "ہی اسے خود ہے لیٹالیا۔اس کا خیال تھاکہ وہ اسلام آباد آکر آمنہ بھیھوے جھپ سکتی ہے تو سے غلط ثابت ہوا۔ان کو ومليه كرسيس لكتاتهاكه مريم كوموحد ذوالفقاري بيوى كي حثیت ہے ویکھ کرانہیں کوئی حرت ہوئی ہے۔ان كے جران نہ ہونے ير مريم كوجرت ہولى-

" کیسی ہو بیٹا! اُمنہ چھپھو محبت اور اپنائیت کے ساتھ اس کو لیے صوبے کی طرف بردھیں تو وہ خیالوں

" تھیک ہوں۔ آپ کیسی ہیں؟" مریم نے نظریں الفاتے گراتے بوجھا۔

"الحد الله- من توبت بي باب تھي تم سے ملنے کو۔ تم رالی کے ساتھ بھی میں آئیں اور موحد بھی بھی منہیں لے کر نہیں آیا۔" آمنہ چھپھونے ہلکاسا

"موحدتے میرے متعلق بنادیا ہے انہیں اسے

النميل فما-"موحد فضدے كما-

"كتنى دريس پنجيس عيج"مريم نے پوچيا۔

"يالميس-"موحدف جنجلا كركماتومريم كوعجيب

گر آتے ہی زندگی دوبارہ روٹین پر آئی۔ا گلےدن

ے اس نے آفس جوائن کرلیا 'اس کی ایک دو کولیکر

نے اسے موحد اور عفاف کے حوالے سے خبروار کیا تو

شام کووہ چائے لی رہی تھی کہ ڈور بیل بی اس نے

"جي فراس-" چاہتے ہوئے جي مريم اخلاق نه

وميس فيسوجاموحد منبح سے فون نہيں اٹھار ہاتو چلو

جاکراس کی بیکم ہے ہی ملاجائے۔"عفاف نے اب

مرسے یاؤں تک دیکھا عمریم وروازے میں تن کر

"مل ليااب؟"مريم نے كمااور دھاڑے دروانه

بيذكر ديا - وه تصور مين مجمي عفاف كاجره نهيس ديكي عكتي

السکلے دو دان وہ موحد کی جانب سے کسی روعمل کا

انظار کرتی رہی مکرموحدنے کچھ ظاہر نہیں کیا۔ یا تو

عفاف نے اسے کچھ بتایا نہیں تھا۔ یا پھروہ کمال کا

رات کووہ کین کی لائٹ آن کرنے کی تو ایک دم

وروانه طنے کی آواز آئی۔اس کی جان نکل کنی ''کون؟''

"کالا دیو-"اس کے کان کے پاس انتہائی خوفتاک

سرکوشی ہوئی۔ ساتھ ہی اس کے کندھے ہے اور ایک

ہاتھ بردھا' بٹن دیا اور پکن روشن ہو گیا۔اس کی حلق

تک چیچی سی نگلنے سے پہلے ہی موحد کی شکل دیکھ کر

"بہومیرے رہے۔"مریم نے اے بٹانا جاباتو

بسانتهاس کے منہ سے لکلا۔

دب تی۔اس نے شکر کا سالس لیا۔

موحد بنف كے بجائے اور مجيل كر كھڑا ہو كيا-

تھی۔اس کاخیال تھاوہ موحد کوجا کر ضرور بتائے گی۔

وہ چونک کئی۔اسے موحدہے اس پستی کی امید تھی۔

دردازه کھولاتوسامنے ہی عفاف کھڑی تھی۔

ومبلو!"عفاف نے خوش اخلاقی سے کما۔

W

W

W

t

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

"اوه\_ تواب آپ مائيڈ پر بیٹھ کر تماشاد یکھیں کے لڑکی کو پیچھے لگایا 'اس کے جذبات سے کھیلا اسے سبزیاغ د کھائے اور جبول بھر کمیاتواب اس کی بات جي ندسين-"مريم آك بكولد مو كئ-"وہ کہتی ہے کہ میں اس سے شادی کر لول-وہ انتانی ضدی اور ایک است از کی ہے۔ میرے اور اس کے درمیان کھ بھی کامن سیں ہے۔" موحد بہت محل سے بات کررہا تھا مراس کی بات تے مریم کو آل لگادی۔ "احجا... تواتع عرص بعد آپ کوپا چلا که آپ کے اور اس کے درمیان وکھ بھی کامن نہیں ہے۔ اتا عرصه اے ساتھ کے لیے کھوتے رہے 'یاتیں کرتے رے اور اب یا چلاک "مریم کی آواز پیت کئی۔ "آپ اے مجھائیں وہ تھیک ہوجائے گ۔" موحد في الني بات د مرالي-"تم \_ أيك تمبرك كهشا مكار اور قلرث انسان ہو۔ بچھے میلے دن ہی تمہاری فطرت کا پتا چل کیا تھا۔ تم جے لوگ محافت کے نام پر دھبد ہیں۔" دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ وہ مڑی تو عنامیہ سفید

W

W

000

ر نکت کے پیچھے کھڑی تھی۔

"بلیز مریم! تم اے کال کو کہ وہ ایک وفعہ میری
بات من لے "عنامیر بولی وہ گھرائی۔
"عنامیہ! وفع کردواس کودہ تم ہے شادی نہیں کرنے
والا۔"
"تم کیے کمہ سمتی ہو۔ "عنامیہ ہے وارگ ہے بول۔
"دہ مرد ہے اور مردجب کی ہے شادی کرناچاہہ زواد ور مردجب نہ چاہے توجو مرضی ترکیبیں
تزالو 'وہ نہیں کرے گا۔" مریم نے قطعی انداز میں
کما۔
"ہر مرد سلمان بھرانی نہیں ہوتا مریم! تم ہرکمی کو
اس ترازو میں تولتی ہو۔" عنامیہ تھکن زدہ انداز میں
گھاس پر بیٹھ گئی۔
"ہر مرد شادی کے معالمے میں ایک جیسائی ہوتا
ہے 'مرد صرف اس سے شادی کرتا ہے جو اس کے
" مرد صرف اس سے شادی کرتا ہے جو اس کے

بنائے بیانے پر فٹ آئی ہے۔" مریم بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ "کیامطلب ہے تہمارا۔ کیاتم سلمان کے اور میں موحد کے دل میں نہیں ہیں؟"عتابیہ نے شکایتا "کما۔ " یہ تو صرف وہی بتا تھتے ہیں مگر تم پریشان نہ ہو۔ مجھے اس کا نمبردو۔" مریم کو عمالیہ پر ترس بھی آرہا تھا اور وہ اے جلد از جلد خوابوں سے باہر بھی نکالنا جاہتی تھی۔

" میں مریم بات کررہی ہوں۔ "موحد کے ہیلو کہنے

ہراس نے فورا "کہا۔

" اوہ کیسی ہیں آپ۔ خیریت ہے؟" موحد حیران

ہوا۔

" میں تو سمجی آپ بہت معروف ہیں "اسی لیے

عزایہ کو رسپانس نہیں دے رہے۔" مریم نے طنزا"

کہا۔

" اوہ تو آپ کو عزایہ نے کہا ہے جھے ہات کرنے

کو۔ ایم آئی رائٹ ؟" موحد فورا " بات کی تہہ تک

بہنچا۔ " ریکھیں مریم! آپ اپی سیلی کو سمجھا کیں

بہنچا۔ " ریکھیں مریم! آپ اپی سیلی کو سمجھا کیں

بہنچا۔ " ریکھیں مریم! آپ اپ اپی سیلی کو سمجھا کیں

بہنچا۔ " ریکھیں مریم! آپ اپ اپنی سیلی کو سمجھا کیں

ال کے کہنے سے پہلے ہی جواب دے دیا۔

ال کے کہنے سے پہلے ہی جواب دے دیا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"بیش نے کب کما؟" موحد نے اٹھ کرفر ہے ہوتی نکالی۔
"دواگر یہاں تک پنجی ہے تو صرف اور صرف کی حوصلہ افزائی پر۔" مریم نے گلاس اٹھا کرپانی نکالا اور سینے گئی۔
یہ نے گئی۔
""تم کیا سارا دون میرے ساتھ ہوتی ہوجو یوں حتی رائے دے رہی ہو۔" موحد نے اس کے ہاتھ سے بوش کھینچی۔
"مریم نے چہا کر کما۔
" تہمارا دعوا غلط بھی ہو سکتا ہے۔" موحد کے التا ہے۔ " موحد کے التا ہوں ہے آئے والے تھے۔ " التا ہے۔ " موحد کے ا

الراسة بطارے بارے میں میرا کوئی دعوا غلط میں ہوسکا۔ تہیں تہاری فیلی بھی اتنا نہیں جانق ہوگی 'جتنا میں جانتی ہوں۔" مریم نے آنکھیں دکھا میں قرموحد غورے اس کاغصہ دیکھنے لگا۔ دمیم ہوئی۔ مریم ہوئی۔

" دنیا کاسب بودارشته نفرت کابو آہے معجت اندھی ہونہ ہو گر نفرت ضرور اندھا کر دی ہے۔" موحد نے بوش اسے دوبارہ دی اور پکن سے نکل گیا۔

مریم ہمنہ پھیھو کے ساتھ کچن میں تھی 'جب عنایہ عجلت میں اندر داخل ہوئی اور اشارے سے مریم کولے کریا ہرلان میں آگئی۔ دی استاہ ہے۔ "مریم جھلائی۔

'گیامستاہہے۔''مریم جھلائی۔ '' مریم پلیز ہیلپ می۔'' عنامیہ کی آنکھیں چھلک دس۔

رئیں۔
"اپ کیا ہوا ہے؟" مریم بھی پریشان ہوئی۔
"وہ دو دن سے میری کال نہیں سن رہا۔ نہ ہی کی
میسے کا جواب دے رہا ہے۔"عنایہ روہائسی ہوگئ۔
"اف یے توجھے کیا جاہتی ہو؟ کمیں بزی ہوگا۔
تری تنہیں "

"مِن کمہ ربی ہول رستہ دو۔" مریم نے تحل سے
دوبارہ کما۔
"تم تو کہتی تھیں کہ تہیں کالے دیو کو قابو کرنا آ آ
ہے۔"موحد نے جبک کر کماتووہ پیچے ہی۔
"تو میں نے کالے دیو کی بات کی تھی "تمہاری
نمیں۔"مریم صاف کر گئی۔
"میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے جسے تم اتنے خوب
صورت ناموں سے بلاتی ہو۔"موحد کی تیوری پر مل
پریے۔

W

W

W

m

رے '' ''کیوں نہیں ہوسکتا؟''مریم نے بھی ٹاؤ دلایا۔ ''نہیں ہیہ حق صرف میراہے۔''موحد نے تنبیہ کی۔ ''میں جسر جسر نام سے ملاؤں 'تم کون ہوتے مجھ

"میں جے جیے نام ہے بلاؤں "م کون ہوتے مجھ سے بوصے والے ؟" مریم نے اے ایک اہم شق یاد دلائے گی کوشش کی۔ دلائے گی کوشش کی۔ "تم میری بیوی ہو ۔ میرے ساتھ اس گیر میں

"تم میری بیوی ہو ... میرے ساتھ اس کھر میں رہتی ہواگر کوئی ایسا دیسا کام کردگی تو ... لوگ تہیں ایم ذی کی بیوی کی حیثیت ہے جانتے ہیں اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔"

"اگر لوگ مجھے تمہاری ہوی کی حیثیت ہے جانے میں تو تمہیں بھی میرے شوہر کی حیثیت ہے جانے ہیں۔ تمہیں یہ حق کسنے دیاہے کہ تم جس کے ساتھ مرضی گھومو پھواور کوئی بھی گھٹیا لڑکی مندانھا کے تمہارے گھر مجھے لینے آجائے۔" مرجم کے اندر کل ہے جو کچھ بیک رہا تھا فورا" ہاہر آیا جس پر موحد کے تنے ہوئے اعصاب ڈھلے ہوگئے۔ وہ کی اگل انا جا متا تھا۔

الواناجاباطا-"توخمهس اس بات كاغصه بې "موحد نے پاس بڑى كرى بر بيضتے ہوئے كها-"ايك تصنول عورت منداٹھا كرميرے گھر آجائے توميں غصه بھى نہ كروں؟" "تومي غصه بھى نہ كروں؟"

موحدسب جانتا تھا۔ "تونہ کرتی اے اندر ملالتی؟"مریم جران تھی۔

خُولِين دُالْجَتْ 91 جُولانَ 2014 ﴾



SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

جاتی تھیں مراس کی بھتی اور سوتی ہوئی سرخ آتھیں ہالآخر آمنہ بھیچو کواس تک لے آئیں۔ آمنہ بھیچو نے جس طرح اسے ساتھ لگا کرجس بیار 'حوصلے سے اس کاغم باٹنا تھا'ویے مریم بھی نہ کرسلتی تھی۔ آمنہ ہوچو نے آیک ہی دفعہ میں اسے مسکرانے پر مجبور کر ویا۔ عزلیہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہریات کمہ دیا کرتے ہیں۔ وہ شاید خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کرتے ہیں۔ وہ شاید خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کرمے میں جاتے ہیں۔ عزلیہ نے زندگی میں ہیشہ انی منوائی تھی یہ پہلی تھوکر تھی۔ اس کی زندگی میں ہیشہ بات کارد کیاجاتا کہ ان کے کہا تھی۔ اس نے بھی اپنی بات کارد کیاجاتا کہ ان کہ کھاتھا' وہ جذباتی اور شدت پند بات کارد کیاجاتا کہ ان کے کہاں تھی مگر مریم میں آئی ہمت کہ ان تھی کہ اس سے رابطہ رکھ پائی۔ موجی زوافقار کی چینل کی آؤر کراجی جا آگیا تھا۔ موجی زوافقار کی چینل کی آؤر کراجی جا آگیا تھا۔

W

W

W

m

موحد ذوالفقار کسی جینل کی آفرر کراچی چلاکیاتھا۔
وہ اور عنایہ واپس لاہور آگئے۔ بھی بھی منظرنا ہے

ہے ہے جانا بھی بہت بری نعت ہو باہے۔ مریم عنایہ
کی دلجوئی کرتی رہتی تھی۔ عنایہ بھی کافی حد تک
سنبھل چکی تھی و سے بھی جب ہمیں کسی چیز کے نہ
طنے کا لیفین ہوجائے تو صبر آئی جا باہے 'چراچانگ ہی
عنایہ کا بہت اچھا پروپوزل آگیا اور عنایہ بلاچوں چرال
کے میاں کے ساتھ امریکہ سدھار گئی۔ مریم کی آکثر
ایک کمپنی میں بہت او بھی جاب مل گئی تھی۔ شادی
آمنہ بھی ہو سے فون ہر بات ہو جاتی تھی۔ شادی
کے نام پر فی الحال وہ کوئی شیشن لینے کو تیار نہ تھی۔
سلمان ہمرانی نے صرف اس کی انا اور عزت نفس کو
زخمی نہیں کیا تھا بلکہ اس کا مردزات سے اعتبار بھی ختم
موقع ملا ہے تو وہ اپنی زبان اپنو عدے سب بھی کوئی بہتر
موقع ملا ہے تو وہ اپنی زبان اپنو عدے سب بچھ بھول
موقع ملا ہے تو وہ اپنی زبان اپنو عدے سب بچھ بھول

جاہے۔ کمال وہ شادی کا ذکر سفنے سے بے زار بھی اور کمال جب شادی کی تواس سے کہ جس کے بارے میں اس کی رائے سلمان ہمرانی سے بھی زیادہ خراب تھی۔

سلمان نے تو شاید صرف مریم کو دھوکا دیا تھا تمر موحد ذوالفقار کے جرائم کی فہرست بہت لمبی تھی۔ ٹیم آریک کمرے میں لیٹی وہ اس منظر میں جا بھنسی کہ جس گھڑی قسمت نے یہ فیصلہ مسلط کردیا۔

"مريم آني إمجه المااور بابانے بھيجا ہے اور انہوں نے خرے آپ كو سمجھانے كا فريضہ مجھ ناچيز كوسونيا سے"

' "فهدیلیز... مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی۔ میں ماسرز میں ایڈ میشن لے رہی ہوں۔ "اس نے غصے سے کما۔

"آپ نام توس لیں 'چرفیعلہ سنائے گا۔"فمدنے مسینس پھیلایا۔ مسینس بھیلایا۔

"کول کیا برطانیہ کے وزیرِ اعظم کا پروپونل آیا سے"

" مجھ سے پوچیس تواس سے بھی زیردست بندہ ہے۔ "فہد چکا ۔۔۔ "موحد ذوالفقار ایم ذی ۔۔۔ آج کا پیچ کا میزیان۔ " فہد نے ڈرامائی انداز میں دھاکا کیا۔ عنایہ کی شادی کو دوسال ہو چکے تھے مگریہ اتن پرانی بات بھول بھی نہیں تھی کہ اس سے وابستہ لوگ اسے بھول حاتے۔

" " تہمارا دماغ درست ہے 'جاؤ جاکر پہلے لما سے نام کنفرم کرو۔ " مریم کھڑے ہو کربولی۔ " اور کم آن آئی ایس کوئی بچہ نہیں ہوں ان کی بڑی بہن آئی تھیں رشتہ لے کراور میں آپ کواس کانمبر ہرگز نہیں دوں گا۔ آگر آپ نے انکار کرنے کی کوشش

، طرح یں دوں ان اور ان اس موگا۔" کی توجھے سے براکوئی نہیں ہوگا۔"

کرشتہ کچھ عرصے جب الباباکادیاؤاس پر بردھنے لگانو مریم فہدے اس اڑکے کا نمبرنکلوالیتی تھی اور خود ہی فون کرکے انکار کرنے کا کہد دیں۔ ابھی تک سے ترکیب بہت کامیابی سے چل رہی تھی۔ فہد اس کے ساتھ شریک تھا گراس دفعہ وہ تعاون کرنے پر تیار نہیں تھا اور اس دفعہ اسے کس کے تعاون کی ضرورت بھی

نہیں تھی۔ اس بات سے موحد بھی ناواقف یقینا" نہیں ہو گا۔وہ جیسے ہی اسے دیکھے گاخود ہی انکار کردے کا فرد چلا گیاتو وہ اس کو کال کرنے کاسوچنے گئی۔ اماکی کال اسے ماضی سے حال میں لے آئی۔وہ اے فید کی شادی کے متعلق بتارہی تھیں 'وہ چیپ کر سے سنتی رہی۔

وہ اپنے آفس میں معبوف تھی جب کسی انجان نمبر ہے اے کال آئی گوئی فخص اے دھمکارہا تھا۔ کچھ عجیب وغریب سی باتوں اور دھمکیوں کے بعد فون بند ہو گیا۔وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شام کو موجد آفس سے آبا آداس نے آبالحال ذکر نہ

شام کوموحد آفس سے آیاتواس نے فی الحال ذکرنہ کیا۔ وہ چینل سرچنگ کر رہا تھا پھراس نے عفاف پیرزان کا حالیہ چلنا ڈرامالگا دیا اور ساتھ ساتھ گنگنانے لگا۔ مریم نے چائے اس کے سامنے رکھی۔ بیہ واحد مہرانی تھی جو کچھ عرصے سے اس نے اس پر کرنی شروع کردی تھی۔

" " تبین تم شوق سے دیکھو۔" مریم واپس مزی۔ " تم جیسے صحافی ہی فحاشی دیکھ سکتے ہیں۔" وہ بدیروائی تو موجد کا تبقہہ اہل بڑا۔

"کیا خوب صورت قافیه ملایا ہے واہ کیا کہنے ۔۔۔
لفافہ صحافی ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔ "موحد نے مریم کا
رکھاا کی اور نام دہرایا۔ "بالکل ضحیح کمالفافہ صحافی اور
لفافہ نُحا تی ۔۔۔ بہترین کمبی نیشن ہے۔ "وہ پھرہنسا۔
"اچھا بچ ہی بتاؤ ابحین میں تم بھی اپنی سکر شیا تیں
کرنے کے لیے پوشیدہ لفظوں میں بات کرتی تھیں۔"
موحد نے ناشوشا جھوڑا۔

" جی آئیں میری تمہاری طرح کچھ پوشیدہ مرکز میال نہیں تھیں۔"اسنے جل کر کمالو موحد کے بیٹ کر کمالو موحد کے بیٹ کی کہالو موحد کے بیٹ میں بار میل کر کھیاں کے بیٹ کوشیدہ سرگر میال سے میں کر میال میں کوشیدہ سرگر میال

... شکر ہے پوشیدہ امراض کا الزام نہیں لگا دیا تم
نے "مریم جا چکی تھی گرموحد کی آواز کمرے تک
اس کا پیچھاکرتی رہی۔موحد ہے بحث کرکے اس کا سر
درد سے پھٹا جارہا تھا کوئی آیک مسئلہ کمال تھا اسے پھر
سب یاد آنے لگا۔وہ دان جبوہ فہد کی بات من کر
اس کے افس پہنچ گئی تھی...

W

W

W

000

موحد نے اسے یوں استے عرصے بعد دیکھ کر جرت کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بمن کہاں اور کون می لڑکیاں دیکھتی بھر رہی ہے 'وہ بالکل نہیں جانتا۔ دونوں ہی اس اتفاق یہ جران تھے۔ ''د بہر صال مجھے تم سے صرف آیک فیور جا ہے۔ تم

بہرطال میں مسے صرف کی پیورچاہیے۔ انکار کردو۔"مریم نے پیرویٹ کو تھماتے ہوئے اپنے مطلب کی بات کی۔ "اساک کی ساتہ یہ عثامی نامیا کا

"اور اگرنہ کروں توہے؟"موحد نے مویا کل پر کوئی میسج لکھتے ہوئے نظریں تر چھی کرکے اسے ویکھا۔

"میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ کیوں۔۔ کیو نکہ میں آتم سے ہربری چیزگی امید کر سکتی ہوں۔ "مریم نے جھٹھ سے محرف کے کہ اس کو نکہ میں اس مورت میں تمہماری زندگی عذاب بنادوں گی۔" مریم نے دھمکی دی تو وہ بنیا۔

''نتانے کی ضرورت نہیں 'اس بات کا مجھے لیقین ہے۔''موحد مزے ہے میشاتھا۔ ''تو پھرانکار کوں نہیں کروستے''مریم فوراسولی۔

''تو پھرانکار کیوں نہیں کردیتے۔''مریم فورا سہولی۔ ''تم خود کردد۔''موحد نے کہا۔ ''اگر میرے اختیار میں ہو ماتو تہمارے پاس کیوں

آئی۔ "مریم نے مجبوری بتائی۔
"تو سمجھ لومیری بھی ایسی ہی مجبوری ہے ودون
پہلے میری بمن نے مجھ سے حلف لیا ہے کہ آب وہ جو
بھی اڑی پیند کریں گی 'مجھے شادی کرنا پڑے گی۔"
موحد نے کندھے اچکائے۔
"تو تہمارے لیے حلف تو ڑنا کون سا گناہ ہے۔ یہ

﴿ خُولَتِن وَالْخِيدُ 93 مِلانَ 2014 ﴾

2014 1112 92

كابس نهيں چل رہاتھاكہ جاكراس كامنہ نوچ لے مسجودہ اس کے آفس پہنچ گئی۔موحد نے اسے دیکھ کر کسی جیرت کا اظہار نہیں کیا۔ جیسے وہ اس کا منتظر "تم أيك انتمائي نضول انسان مو-" مريم بلائميد «میں گھٹما ' جالاک 'عیار ' مکار ' فلرث ' کمینہ ' وغابازسب کچھ موں مراتی غیرت ہے جھ میں کہ رات کے تین یجے کمی غیراؤی سے فون پر بات نہ کروں۔" مريم كادماع كهوم كيا-واس كامطلب كم تم جائع تصري كال كر ربی تھی۔"مریم کاغصہ بریھ گیا۔ " ظاہرے میں نے ہی جہیں مبح آفس آنے کا کہا تھا۔ یمی طے ہوا تھا تا۔" مریم سائس بحر کررہ گئے۔ وہ موحد ذوالفقار كرواغ تك نمين چنج سكى تعى-"بال اب بتاؤ .... من كيا خدمت كرسكتا بول؟" موحد نے معصومیت کے ریکارڈ اوڑے۔ " شرم آنی جاہے تمہیں - میری دوست کیا سوچ کی میرے بارے میں۔"مریم نے دکھ سے ب حال ہو کر کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "تو بھے کیوں الزام دے رہی ہو ۔۔ میں کوئی مرا نہیں جارہاتم سے شادی کرنے کواور زندگی تومیری جنم بے کی- تم مفت میں رعب وال رہی ہو۔"موحد نے اس کی بات ان سنی کرتے ہوئے کما۔ "وه تويقيتا" بن كى -اس كى تم فكرنه كرو-"مريم تمهارا بھی میں وہ حشر کروں گاکہ تم یاد کردگی .... سوچلو-"موصدفاس كوتاؤولايا-

W

W

W

C

Ų

و المراد و الدسة من المراد المرد المرد المراد المرد ال

" سے لوگ کمال سے آ رہے ہیں ؟" انہونی کا شدیداحیاں تھا۔ شدیداحیاں بات کی کرکے بلکہ رابعہ کوتواتی جلدی ے کہ شادی کی ڈیٹ بھی فکس کردی ہے۔ ہم بھی أنبي كرناجا بح-بهت بوكيا-" الما تفصيل سناري محتی اور اے لگ رہاتھاکہ کوئی اس کے جسم ہے جان الل رہا ہے۔ اس کے بتا بھی کروایا ہے اس کے مارے میں۔وہ عنامیہ کا۔"مریم روبالسی ہو گئی مگرفیضان مادساناس كىبات كاشوى-"ال بھئ عنامہ کے والدہے ہی مشورہ کرکے میں نے اس رشتے کوفائنل کیا ہے۔"وہ ہکا بکاسب کامنہ ويمتى ره كئى - فيضان صاحب يونني فيعله كركيت تص فررا" اور تطعی- فیضان صاحب اے ساتھ لگائے انے ہونے والے والوكى جمله خصوصات بتا رب تق سامنے کھڑا فہداس کی حالت دیکھ کر مسکرائے جا

رہا تھا۔ کمرے میں آگروہ ہے چینی سے تمل رہی میں۔ کھے سمجھ میں نہیں آرہاتھاکیا کرے۔
رات کے نئین بجے کا وقت ہوگا۔ جب اس نے موحد کا بیل نمبرؤا کل کیا اس کی نیند میں ڈولی آواز افری۔ "ہیلو!"
ابھری۔ "ہیلو!"
"مجھے مصیبت میں پھنساکر تم مزے سے سورہے

ہو؟"مریم بھنکاری۔ "کون ہے بھئی ہیہ کون ساوقت ہے تنگ کرنے کا۔"ادھرے جواب آیا۔

"میں کہ رہی ہوں انکار کروابھی اور اس وقت۔۔۔ میں نہیں جانت۔" مریم نے اس کی بات ان سنی کرکے کمار

"دیکھیں! آپ ضرور میری فین ہوں گی مگریہ وقت مریف لوگوں کے سونے کا ہو باہ صبح کال کرلیجیے گلہ" لا سری طرف سے بالکل ہی الٹ جواب آیا۔ "ایک کان صاف کرو۔" وہ چیخی۔ "آٹوگراف کے لیے میرے آفس آجائے گا۔اللہ طافقہ" موحدنے کہ کر ٹھک سے فون بند کردیا۔اس

ہے کھڑا ہو گیا۔ "اجھاسنو!ایک آئیڈیا ہے میرے پال-"مریم کو لگائسی نے اسے کنوس میں کرنے سے بچالیا ہے۔ تيزي ہے واپس آئی۔ وبینے واور سکون سے میری بات سنو-"موحد فے ۋرامائى اندازاختيار كيا-دە بييم كى-وكيون، بم أيك ول كريس-"موحد بولا-"دول؟"مريم يوعي-دو یکھو! نه تم شادی کرناچاهتی ہواور نه مل کیلن جم دونوں پر ہی قیملی پریشرہے اور اس پریشر میں کہیں نہ کسیں شادی کرنی بڑی جائے کی ہمیں ۔۔۔ تم میرے ماضی ہے واقف ہو اور میں تمہارے ماضی سے میر سب كونى دو مرانو برداشت كرے كائيں-موصد نے بات روک کراس کے ماثرات دیکھے ،جو نا مجمی اے س رہی تھی۔ «میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ایک ڈیل سائن کر کیتے ہں۔ دنیا کی نظر میں یہ ایک شادی ہو کی مرتم اپنی مرضی

بیں۔ دیای صریف یہ ایک موں ہوں کر ہمی کر ہا کی زندگی گزارنا اور میں اپنی مرضی کی۔۔ ترم اینڈ کنڈیش بھی طے کر لیتے ہیں۔ نہ میں تنہیں ڈسٹرب کروں گااور۔۔ "گٹیا انسان!" مریم نے سامنے پڑی فاکل اس کے منہ پر دے اری۔" مائی فٹ "کہتے ہوئے وہ آض

ے نکل گئی۔
وہ پورے رائے غصے سے کھولتی رہی۔اس نے
سوچلیا کہ گھرجاتے ہی وہ ماہ سے بات کرے گی۔ مگر گھر
میں کوئی بھی نہیں تھا۔ فہد بھی نہ جانے کہاں تھاموجد
کی فضول کوئی اے ابھی تک سلگارہی تھی۔وہ لاؤر گئی میں بیٹھی سب کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔رات
میں بیٹھی سب کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔رات

میں بیٹھی سب کے آنے کا انظار کر رہی تھی۔ رات میں بیٹھی سب کے آنے کا انظار کر رہی تھی۔ رات محصر سب کی داہی ہوئی۔ وہ چو تکی سب کے انداز میں سبچھ غیر معمولی بن تھا۔ ممانے آتے ہی اسے پیار کیا۔ بابانے اپنے ساتھ لیٹالیا۔ ملازم نے مضمائی کاٹو کر الاکر بابانے اپنے ساتھ لیٹالیا۔ ملازم نے مضمائی کاٹو کر الاکر

بدر رست «میری بینی ماشاءالله بهت ہی خوش قسست ہے۔ ... لد قربت عام ی بات ہے۔ "مریم نے تیزی ہے کہا۔ «یوں کمجھ لوکہ میں مومن ہو گیا ہوں اب ویسے تم فکر مت کرو میری بسن کی نظراتی کمزور نہیں ہے۔ وہ تنہیں کہی بھی پینڈ نہیں کریں گ۔ "موحد نے اس کی تسلی کرائی۔ "میں کوئی رسک نہیں لیٹا چاہتی۔" مریم نے اس

W

W

W

m

دهمی کوئی رسک میں بدنا چاہی۔ سمریہ کے اس کہات کابالکل بھی برانسیں مانا۔ ''ویسے تم کوئی اشنے بسماندہ کھر کی مجبور سی لڑکی تو نہیں ہو کہ کوئی تمہیں زبردستی شادی پر مجبور کرے۔''

موحد کوجیرت ہوئی۔ ''مگرماں باپ کسی بھی کلاس سے ہوں' اولاد کو ایموشنل بلیک میل کرنا خوب جانتے ہیں۔ میں نے بھی انہیں چھ عرصہ پہلے یہ بقین ولایا تھا کہ میں اب انکار نہیں کروں گی ۔۔ جو بھی انکار کرنا تھا لڑکا کرنا تھا۔"اس نے اپنی کارگزاری بتاکر 'طورے ''کودیکھا مگر تھا۔"اس نے اپنی کارگزاری بتاکر 'طورے ''کودیکھا مگر تھا۔"انظرانداز کر گیا۔۔

دسوری میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرسکتا گر مجھے بوری امید ہے کہ میری آئی میرے لیے تم سے برتراوی ڈھونڈلیس کی۔ "موحد نے اسے حوصلہ دیا تو وہ بھی ترامید سی لوٹ آئی۔ تمہر میرسی لوٹ آئی۔

پھروہ موحد کی بمن سے ملی تو ان کی گرم جو تی '' اپنائیت پر بو کھلا کررہ گئی۔اس کے والدین بھی خوش اور مطمئن لگ رہے تھے۔اگلے دن وہ پھر موحد کے سامنے تھی۔

"تمائی آبی کو سمجھاتے کیوں نہیں۔وہ کیوں مجھ پر صدقے جا رہی ہیں۔ انہیں سمجھاؤ میں انجھی لڑکی نہیں ہوں۔"مریم نے اسے طریقہ بتایا۔

"اس میں سمجھانے والی کیابات ہے 'وہ تو نظر آرہا نے مگروہ مجھ سے ڈسکس کریں گی تو کچھ کہوں گانا۔" موحد ہے کہر سکون اندازاسے آگ لگا گیا۔ موحد ہے میں مدارات کی سے ماد محالم کی سے

موطرہ ہر وں مر بھے ہوری سب کرناہوگا۔ تم سے مرسی کرناہوگا۔ تم سے کسی بھی کی بھلائی کی امید رکھنافضول ہے۔ وہاغ خراب ہوگیا تھا میں اور میں تم سے مدد لینے آگئ۔"مربم غصے ہوگیا تھا میں اور موحد اپنی جگہ سے بولتی دروان نے کی طرف بروھی تو موحد اپنی جگہ

ASSIMILATION OF THE PROPERTY OF

M43112 95 6.3502

Y.COM ONLINE LIBRAR Y.COM FOR PAKISDAN

PAKSOCIET

f PAKSOCIE

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

مے نے پہلی دفعہ موحد کو سنجیدہ دیکھا تھا۔وہ کچھ دمر

اں کے ٹاڑات پر غور کرتی رہی پھر سرجھنگ کرجائے

وجمارا خیال ہے کہ میں تم پر اپنی سچائی کی دھاک

مریم نے تنفرے کمااور اندر چلی می-موحد نے

بھی اس کوجانے دیا۔اس سے کوئی بھی بات کرنافضول

قارسانے صوفے رمریم کابیک را تھااس نے تیزی

ہے مریم کاسیل فون نکال کر کال لوگ چیک کمیا اور چند

مجموعدنے اس کے کمرے میں آکرایناموبائل

اس کو تھایا۔ وہ جو آفس جانے کے لیے تیار ہورہی

تی جرت سے موبائل کودیکھنے لکی-دوسری طرف

امنه مي ميو تهي - اتن مي مي ان كى كال بروه بريشان

ہو عی-دہ اس کوبلارہی تھیں چھے بیارس تھیں آوران

کے بقول موحد نے اسے وہاں جھیجنے کا دعدہ کر لیا ہے۔

اے اندر ہی اندر غصر تو آیا مرجب رہی۔ وی خود آمنہ

مجھوے کیے اداس مھی مروہ جاب کرتی تھی۔ روز

آمنہ چیھو کے سامنے ہای بحرکراس نے آفس

کال کی ٹاکہ چھٹی کی بات کر سکے تو یا چلا کہ اسے کل

ال رُمينيك كرديا كياب بغير كسي نوس كمدووس كي

ویں کوئی رو گئی۔ایبا کیے ہو سکتا تھااس کی سمجھ میں

میں آرہا تھا کہ ایک ہی دن میں اس نے ایسا کیا کرویا

ے-وہ تو پروموش کا انظار کررہی تھی-سامنے ہی

موحد بیش افلائ کی ٹائمنگ کنفرم کردیا تھا۔نہ جانے

ایسن عث کب بک کرلیا تفاده افسرده اورد هی سیعی

"ابی پیکنگ کرلوہو سکتاہے حمہیں کچھ دان لگ

مامرا- اص چھٹی تولے کی ہے نا؟"موجدنے

پوچھاتوں اے رکی کررہ گئی۔ کس منہ سے بتاتی کہ

مح-موحد فون بندكرك متوجه موا-

روز حصنی لینازاق شیس تھا۔

عی د موحد نے اس کابازو پکڑ کررو کا۔

نمرزنوٹ کرکے علی کو کال کرنے لگا۔

"جهو ژومیرایانو-"

ارے واہ موحد صاحب! کیاذا نقہ ہے آپ کے ہاتھ میں کمال کی چکن کڑاہی بنائی ہے۔"وہ لچن میں آئی تو موحد ایرن باندھے ہی ڈیل رونی کے ساتھ كزابي كمعاربا تفأاور سائقه ساته ابني تعريف ميس رطب السان تھا۔ اس نے ماسف سے اس " خود پند بندے کود کھااوراہے کیے کھانا نکالنے لی-"کہاں جا رہی ہو ' بہیں کھڑے ہو کر پہلے تعریف كو برجاؤ-"موحدن يجيے إلك الكانى-" صرف کھانے کی کروں یا تمہاری پیشے وراند

وفى الحال صرف كهانے كى كرو اپنى تعريف توميل وقت سخابی رہتا ہوں م سے۔"موحد نے اور سالی

وبست اجها كهانابنا ليتح بواور بحوقوف تواس بهى اجهابنا ليتة هو تمريا در كهنا! ميں ان لوكوں ميں شامل نسیں ہوں۔"مریم نے معنی خیزانداز میں اس کی طرف

"أجمائم مجعة موكه تمهارادوست آوازي بدل الم مجھے فون پر دھرکائے گااور میں ڈر جاؤں کی اور دل جل ول میں تمہاری عظمت کے کن گاؤں کی کہ واہ کیا ج صحافی ہے۔ تڈر اور بے باک .... " مرتیم نے اپناغیم تكال بى ليا اور كمه كرركي نهيں - موحد جو الجعي اس بات ميں الجھا ہوا تھا۔ ايک دم کھانا جھو ژکراس۔

"کیا کماتم نے ؟ کس نے فون کیا ہے تہیں؟ موحداس كارسته روك كربوجه رباتفا-مومدابين باندهم جوله كسامني كمزا بحديكار باتقاء تهاری ایکنگ ہے۔" مریم نے اس کے پاس لكناجا بإمروه خطرناك توركي اسعومكي رماتها-

ملاحیتوں کی بھی۔" مریم نے مڑتے ہوئے مسكراكا

"تمهاري خوش فني ہے۔"موحد طنزيہ بساتو مركا

وكافي اليحصي اواكار مو مرض بالكل متاثر تهين بولي «میں جو کمہ رہاہوں بھے صرف اس کاجواب دو۔

اسے خراب کار کردگی کی بنا برفارغ کردیا گیا ہے۔وہ آمنہ چھپھو کو بھولیا بی جاب گوردنے ککی تھی۔ابھی تو وہ موحدیے یوں اس سے بوچھے بغیروعدہ کر لینے براڑنا جاہ رہی تھی مراب اپنی جاب کے حتم ہونے کاس کر اے یہاں سے جانائی غنیمت لگا۔ یہاں رہتی توموحد کوپتالگ ہی جا آاوراس کی کتنی سبکی ہوتی۔ اربورث ير آمنه يهيهو خودات لين آني تحيل وه انهیں ونکھ کر خیران رہ گئی۔اس کاخیال تھا کہ وہ بہت ہار ہوں کی محروہ تھیک تھیں۔اس کے بوچھنے پر ٹال

W

W

W

C

Ų

O

ان کے کھر آگر مریم چھرادوں کے نرغے میں آئی۔ جب دہ اور عنامیہ کہلی باریمال آئے تھے۔ اگر ریہ سب اس طرح نہ ہوا ہو تا تو وہ یاد کرکے خوش ہو تی تحراب تو وہ نہ ہنس سکتی تھی اور نہ رو سکتی تھی۔ ان سب جھیلوں میں سلمان ہمدانی تو کب کاس کے دل و دماغ

شام کو چائے بیتے ہوئے آمنہ پھیچونے اجانک

"مريم بينا إلم في عنايي سے رابط كيول حم كروا ہے؟"وہ خاموش ہو گئے۔

''کس منہ ہے سامنا کرول پھیجو؟'' وہ سرجھ کا کر

"ارے ایسے کیول سوچی ہو۔ یہ تو قسمت کے فصلے ہیں بیٹا!اور سب سے بردھ کر دلوں کے رہتے" أمنه يهيموناس كالمته استاته مس كردايا-"بيەتومىن جانتى ہوں كەبيە قىمت كافيعلەتھا تكر ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس کو قسمت سمجھ کر قبول بھی کرلے اور نہ ہی ہررشتہ دل کاہو تاہے پھیچھو!" «لیکن تمهارااورموحد کارشته توول کاہے تا احیمایہ بناؤكہ تم مجھے ابھی تک پھیچو كيول كمتی ہو؟موحد كے حوالے سے تو میں تمہاری خالہ ہوں اب و وستی کا رشتہ شوہر کے رشتے ہیں کرتو نہیں ہو آ۔" پھیھو

"ميرے ليے جو رشتہ زيادہ اہم ہے عمل اى

میتی اورای مرضی کی شرائط پرشادی کرتی-موحدنے تو

ایک وفعہ بھی اس سے رابطہ نہ کیا تھا۔اس نے وُھیٹ

ر کھائی ہے کماتواہے سخت بے عزتی محسوس ہوئی۔

ود کون سی ڈیل؟"موحد انتجان بیا۔

ریکارونک شروع موربی تھی شاید-

ليس مح \_\_ تنائي مي-"

"جلدى بولو\_\_ ميس بزى مول-"موحد\_ انتنائى

"تم نے کسی ڈیل کاذکر کیا تھا۔" مریم استی سے

" وہی این اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والی-

"اوہ! وہ وال ... وہ آفرتو محدود مت کے لیے تھی

ابالكسهار موچى ب"ودساتھ ساتھ چندلوكول

کو برایات بھی دے رہا تھا۔اس کے بروکرام کی

" مجھے وہ ویل قبول ہے۔"اس نے جلدی سے

"اجھا۔ "موصد نے سوچے والے انداز میں کمل

چلو تھیک ہے تم بھی کیایاد کروگی۔ ابھی تومس فون بند کر

ربابهول شادي واليه دن التضع بينه كروه بهي سائن كر

انداز ول جلانے والا تھا۔ موجد نے فون بند كيا تو

اس كاول ۋو بنے لگا۔ اس جھوٹے مخص كاكيا اعتبار "

كباني ول عن مرجائ مراج شادي كم الم

ماه تک وه دُمل دونول فریقین کی معاونت اور استقامت

سے میچ چل رہی تھی۔ وہ سوچتے سوچتے نیند کی وادی

آج پروه آفس مس محی جباے دوباره ولی ای

كال آئى۔اس نے فون كرنے والے مخص كى خوب

بے عزتی کی اور غصے سے کال کاف دی۔ کھر آئی تو

وہ جرت سے وی کھ کر کمرے میں جلی کئی۔ تھو ڈی دیر

بعد کھانابن چکا تھا کیونکہ موحد کی آواز کمرے تک

بن كرخود بي دوياره فون كيا-

مريم فرانت كيائے۔

W

W

W

m

"ارےواہ!ہم سے الچھی تو پھریہ کافی ہے جس سے آپ کی بارث بیث تیز ہوجاتی ہے "موحد نے آگے جهك كررومان كالسائي الدازم كمالوم يمن تحبراكر تصیهوی طرف و بکھاجو کھل کرہنس رہی تھیں۔ "موحد!اب تم بحصر کھانے کے لیے رومان شک ہو رے ہو۔" پھیھو یولیں۔ " کھے زیاں ہو گیاہے؟"موحدسیدھا ہوتے ہوئے خاله سے بوچدرہاتھا۔ "بال تفورًا سا-"خاله آج بهت خوش لك ربى تعين موحد كود مله كر-

Ш

W

W

C

Ų

رات کو تکت نے کھانے میں تیر آہوا چکن بنایا تھا موحد کاموڈ ٹیبل پر بیٹھتے ہی آف ہو چکا تھا۔ مریم جانتی تھی کہ موحد اچھے کھانے کے لیے کافی حساس ے اس کے بے زار ہاڑات دیکھ کروہ اٹھی اور ڈونگا اٹھاکر کچن میں آگئی بھرجلدی سے فرائیڈ رانس بناکر سناہ مرد کے ول کارات معدے سے بھی کرر آ

ب ليس تم اس ثير هے مير هے رستے ير تونيس جل رس-"موحدفات جعيرا-ومیں صراط مستقیم کی قائل ہوں۔ادھرادھر تہیں بعثلتی ویسے لگتاہے عفاف نے دوبارہ جھنڈی دکھادی ب جوبوں الٹی سیدھی ہاتک رہے ہو۔"موحد جویانی ني رياتها "بمشكل بنسي روك كربولا-"بس كياكرون آج كل بالكل بى فارغ مول-اس

ليے تو بھا گا بھاگا بہال آیا ہول-"موحدنے چرے بر مظلومیت طاری کی " ویسے بھی تم سوچتی ہو گی کہ ساری دنیا کی او کیوں سے قلرث کیا ہے آیک تم سے سیں کیا۔ میں تمهارا ول مہیں تو ژنا جاہتا۔"موحدنے

'شکر<sub>یہ</sub> \_\_ انہی کے پاس جاؤجو تم پر مرتی ہیں' تمهارااعتبار کرتی ہیں۔" مریم نے ہاتھ صاف کیے اور

مرے بیک لینے چلی گئی۔ جب اِہر آئی تو پھیھو ا بھی میں اور موجد کے کان مینے رہی تھیں۔ و في دونوں كو د كم مر فروا نهيں لكتا كه نئ نئ شادى ہوئی۔ "موحداور مریم نے فورا" ایک دوسرے کی مراب کی موحد اوال-ورا بن نئ كمال ربى ہے۔ آٹھ ماہ موسيكے ہيں

يل توسال بھي نهيں ہوا ابھي تواور جب تک بچه ند بومیان بوی نے بی رہتے ہیں۔"مریم اسمنے لی تو موصد نے اتھ بکڑ کردوبارہ بٹھالیا۔

«تم کمال چلی ہو؟اب تمهارے ساس مسرتو ہیں نیں۔ میں ہی بردی ہوں۔ بیاتیں توسنی ہی بردی کی بھی شرارت کے موڈیس تھیں۔موحداس کے أثرات ديمي كرمحظوظ مورماتها-

"ویے یہ بات رال نے بھی نوٹ کی ہے وہ بھی میں المه ربی تھی۔" پہنچھو نے کما تو وہ ووٹول وویارہ

'' بنی که تم دونوں میں میاں بیوی والا الثفات نظر میں آیا۔"موحد **ضا۔** 

" اوہو خالہ! اتنی مشکل **اردد مت بولیں' آپ** جانتی ہیں کہ میں سب کے سامنے اپنے جذبات کے اظهار کا قائل نہیں ہوں۔"موحد نے شاید پہلی بار كى بات كى صفائي بيش كى-

"باں ہاں میں جانتی ہوں تم بہت پرائیویٹ بندے مو-"خاله نے اتھ اٹھا کراس کی مائیدی-شرّے آپ نے پوشیدہ نہیں کما۔" وہ ہلکا سا برطبراياتو مريم كاجرو سرخ موكيا- كافي آچكي تھي موحد في الماليات الماليات

"مريم! ثم بھي لونا .... باہرا تني فھنڈ ہورہي --اج للتاتها پھیونے موحد کی زبان ادھار رکھی ہے۔ "نهيس پهيهو! مجھے سوف نهيس كرتى ميرى بارث ورتوس نے کما تھا او۔"اس نے چرکر جواب اسٹے تیز ہو جاتی ہے۔" مریم نے وجہ بتائی تو موحد

ہے بہدیاتی ہں 'نہ آ تھوں کو پورا کھلنے دی ہیں ا ى سامنے كا منظرواضح مونے دي بي-اب ہرانی کی یادیں تک نہیں کرتی تھیں۔اب مزار موحدے وابستہ یادیں تھیں بس بحو آنکھ کے کو آمنه خاله مركز تك عي تحيي وه يكن مي كوي طے بنانے می جب اجانک اے عجب سااحیا ہواکہ کوئی اس کے بیچھے کھڑا ہے۔وہ ایک دم مزی اندازے کاور تی رحران ہوگی۔ در کیسی ہو؟"موحد کھڑااے غورے دیکھ رہاتھا۔ خوربت تعكاتهكاسالك رباتفا-"ایک سینٹے تم مرے لیے کوئی نیانام سوروں

ہوگی' مشلاً شیطان محطاوہ ملبی عمری دعاتو یقینا *اسم* وی۔"وہاس کے کمان سے آگے کی چزتھا۔ " میں ہروقت تمہارے بارے میں تمیں سے

رہتی۔ بچھے دنیا میں اور بھی بہت کام ہیں۔ اور نے فورا استبھل کرجواب دیا۔ "مطلب مروقت نهين البحي لبحي توسوچي يوا

موحد كى يون اورجون بدلى بدلى كالمى

"بال بھی بھی شیطانی خیالات آبی جاتے ہیں۔ '' تم اتنا گر سکتے ہو میں سوچ بھی نہیں عتی تھی۔ 🐩 فوراسولي توموصد حونكا-

"لاحولولا...ابكياكروايسن " تم نے مجھے بمانے سے بمال مجوایا اکسار جرال عفاف كو كمرلاسكو-"مريم دكه عن بولي توموهد أتكهيس يهث لني-

ومتم این چھوٹے ہواغ براتنا زور کیول دی اتنامت سوجا کرو تمهاری صحت کے لیے تھیک مل ب "موحد نے سیدها جواب نہیں دیا تھا اے ا موا- كياتفا أكروه اس الزام كى ترديد كرديتا-"میں صرف ایک دن کے لیے آیا ہوں۔ میں

ماتھ جلو۔"موحدنے کن سے نگلتے ہوئے گا

حوالے سے آپ کوبلاتی ہوں۔" مریم نے ایک جملے میں ساری داستان سمیٹی تو پھیچواسے دیکھتی رہ کئیں مركما كچھ نہيں۔ مريم كے جائے كے بعد انہوں نے

W

W

W

m

ور تمارے اور مریم کے درمیان کیا جل رہاہے " پان کی طرح برمظرر جھا کئی تھیں۔ بلاتوقف سوال كيا

ومريم نے کھ كما ہے؟"موحد نے الثاسوال كيا-"هيس تم ي او جه راي مول موحد؟" " خاله إم الكسيلين نبيس كرسكنا- آب اي ے بوچھ لیں۔ "موحد عجلت میں بولا فون رکھ دیا تو وہ مزید بریشان ہو گئیں مکسی کچھ بست غلط ہورہاتھا۔ أ كلي دن مريم لاؤرج ميل بيني محى جب تيميمو ملازمه كے ساتھ بہت ى اسرابيروز كے شاركي آئيں اے پھرے بہت کھیاد آنے نگااس نے ذہن کو جهنكااورسيدهي موكر بينه في " أو مريم إسرابيريز كاليس " انهول في السيلايا-

"بیٹا! تمہاری اور موحد کی لڑائی ہوئی ہے؟" پھیھو نے بات شروع کی-

ونسس تو۔ "مریم نے مخصرا" کمااے وہل یاد آگئ تھی کہ جس کی ایک محق تھی کہ فیملی کو پچھے نہیں بتانا۔ "اجها على مومدن مبح عاريج فون كركم بجه كيون كماكه من حميس آج بى النياس آف كالمول إ مچھچو حیرت سے بولیں۔

"موحد نے آپ کو فون کیا تھا۔" مریم حران رہ منى انهول في اثبات مِن مريلايا - ي

" یقییتا" اس نے عفاف بیرزادہ کو تھر ہلاتا ہو گا اور میں اس کے رائے کی رکاوٹ ہوں گی۔ مریم کوساری بات سمجه من آئق-اس كادل دوب لكا-

" آپ تو جانتی ہیں چھپھو! محافیوں کے لیے رات دن کا فرق نہیں ہو بااور شاید اسے بھی بتا ہو کہ آپ چار بج جاک رہی ہوتی ہیں۔" مریم نے اپنے

مجھ یادس آ جھول میں رے گد لے یانی کی طرح ہوتی ہیں جونہ آنکھ کو آسانی سے جھوڑتی ہیں 'نہ آنکھ

2014 2012 98

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

نیال رکھی تھی۔

"باہ موحد شادی کے لیے بالکل نہیں مانا تھا گر
جب آمنہ خالہ نے تمہارا نام لیا اور مجھے تمہارے گھر
جانے کا کہا تو اس نے ایک دفعہ بھی کوئی رکاوٹ کھڑی
د نہ کی۔ موحد نے شاید تمہیں آمنہ خالہ کے گردیکھا
تھاجب تک تم نے ہاں نہیں کی 'وہ بہت بے چین رہا
گرمیرے پوچھنے پر بس ہنس دیتا تھا۔ اتنی آسانی سے گرمیرے اوچھنے پر بس ہنس دیتا تھا۔ اتنی آسانی سے میرا بھائی جھے سے زیادہ جائی ہوگ۔ ادھرادھرکی بولنارہے گا اور
مول بات کول مول کر جائے گا۔ ایساہی ہے میرا بھائی
میر کے اور کھرا 'مجھے ہے انتہا تحربے کہ میرے بھائی نے بچھے ہیں دو ٹوک
اور کھرا 'مجھے ہے انتہا تحربے کہ میرے بھائی نے بچھے ہیں دو ٹوک
د اور کھرا 'مجھے ہے انتہا تحربے کہ میرے بھائی نے بچھے ہیں دو ٹوک
د اور کھرا 'مجھے ہے انتہا تحربے کہ میرے بھائی نے بچھے ہیں دو ٹوک

# # #

W

W

W

a

C

" جس دن آپ کو وہ فون آیا۔ اس دن میں نے موصد سے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے کہیں چلا جائیا خاموش ہو جا کھا کہ جھے دوں کے لیے کہیں چلا جائیا ایم جنسی میں یمال بھیج کروہ تھوڑا پرسکون ہوا تھا گر مجھے اس بات کاڈر تھا۔ میرے سمجھانے پر ہردفعہ اس کا ایک ہی جواب ہو تاکہ مجھے رونے والا کون ہوگا۔ بمن ایک ہی جواب ہو تاکہ مجھے رونے والا کون ہوگا۔ بمن ایک ہی خوش مال باپ بین نہیں۔ "علی اس کے مربم کا درکھ ہوا اس نے مربم کا نام میں درائے ا

"بہ تو صرف چند لوگ ہیں جو اندر آجاتے ہیں۔
آپ ہمپٹل کے باہر رکھے پھولوں کا اندازہ۔ نہیں کر
سکتیں اور وہ کہتاہے کون ہے بچھے رونے والا؟"علی
رونے لگاتو وہ گھراکر اندر بطی آئی۔
"محبت اندھی ہونہ ہو گمر نفرت ضرور اندھاکر دہتی
ہے۔"ایک سرسراتی می سرگوشی ابھری تو اس کا ضبط
بھی ٹوٹ گیا۔
موحد نے آئکھیں کھول کی ہیں اس کے اندر
موحد نے آئکھیں کھول کی ہیں اس کے اندر

، على "كل رات بى تواس نے كما تھا۔ م والمبي عمر كى دعاتو تم ننه دو **گ**-«میری امانت کی حفاظت سیجیے گا خالہ!" جاتے ما خ ایک بنام ایک وعده ایک تسلی؟ الكرزة الكي دودن الم قراروس تصعلى اور للُ آنِ بَهِي بِهِنْ حِكَمِ تِصْ مِرِكُونَي عُمْرِده تَقَالَ عَلَى مُهُ جائے تباس كياس أكر كفرابوكيا-« من كب سے موحد كوسمجھار ماتھاكە تھوڑا مختلط مورولو... مروه کی کی سنتاکب ہے۔ "وہ روبرال اے بھی بہت کچھ یاد آرہاتھا۔اس کےوالدین فہد کے ہاں انگلینڈ میں تھے۔وہ بھی دن رات فون بر ہی بیٹے تھے۔ دو دن کے بعد ڈاکٹرزنے اس کی حالت خطرے سے باہر قرار دی مراہمی بھی اسکے چندون اہم قاردے گئے وہ ہوش میں نہیں تھا۔ مسلسل ووائیول کے زر آڑ گری غنودگی میں تھاسب تھوڑے تھوڑے وقفے ہے اس کے یاس بیٹھ کر آجاتے وہ بھی چلی جاتی۔ اس کے چرے کو غور سے دیکھتی رہتی۔ اتنی " جھے توشک ہے کہ تم سوتے ہوئے بھی بولتے

فارقی آئی گری خاموشی اس کے دل کودہلادی۔

"بجھے توشک ہے کہ تم سوتے ہوئے بھی بولیے
ہو۔ "اس نے کہاتھا گراس نے بھی بددعاتو نہ دی تھی
بھی بھی اس کے خاموش ہوجانے کی دعاتو نہیں ہاگی
تھی۔ اس سے زیادہ دریہ خاموشی برداشت نہ ہوتی تو
اٹھ کر گھر آجاتی۔ وہ آمنہ خالہ کے گھر آگئی۔ آمنہ
بھیجو کب بھیجو سے خالہ ہو کی اسے بتا ہی نہ جلا 'وہ
برجھکائے بیٹھی تھی۔ جب رائی آئی اس کے پاس آ
بیٹیس۔
بیٹیس۔

"جائی ہو مریم! موحد شروع ہے ہی ایساتھا۔ میں اے کہتی تھی کہ اگر تمہیں کوئی کچھ غلط سجھتا ہے تو ہم اس کا اندازہ تھیک کیوں نہیں کردیتے مگروہ کہتا تھا۔ آئی ہیٹ ایکس ہلینیشن اے اپنی صفائیاں دینے ہے آئی ہیٹ ایکس ہلینیشن اے اپنی صفائیاں دینے ہے گرفتہ ہم ہمی ہمی ہمی ہمیں ہو سکتے اور باتی سب جو مرضی سمجھیں یہ برگمان نہیں ہو سکتے اور باتی سب جو مرضی سمجھیں یہ ان کا مسئلہ ہے میرانہیں۔ "اس کا دل زور سے دھڑ کا۔ ان کا مسئلہ ہے میرانہیں۔ "اس کا دل زور سے دھڑ کا۔ اتی برگمانی جو پہلی ملا قات سے اس

اوربارسوخ شخصیت کے اٹاٹوں سے متعلق ایک مر برطا سکینڈل منظرعام برلانے والے تھے۔ ذرائع کا ر ہے کہ آج یا کل رات کے پردگرام میں یہ سکینڈل مر عام پر آناتھا۔۔۔'' نہ جانے کیوں اس کے صبر کا امتحان لیا جارہا تھا ہے۔۔۔'

نہ جانے کیوں اس کے صبر کا امتحان لیا جارہاتھا ہو کی زندگی کے متعلق کوئی بھی بات کیوں نہیں کر افتحان لیا جارہاتھا ہو اگر افتحاد اگر وہ نہیں رہاتو بھی ۔ ایک وقعہ ایک ہی دعاکہ وہ بیری کہ کہ کہ کیوں نہیں دعاکہ وہ بیری کہ کہ کہ کیوں نہیں دعاکہ وہ وقت بولتی آنکھیں بند ہو گئی ہیں ۔۔ خالہ نے کہ فون کال اثعید کی تھوں اور اب وہ چاور اور معمل کی فون کال اثعید کی تھوں گر کہ اور اب وہ چاور اور معمل کے کو کہ مربی تھیں گر کہ ان گیاڈ ڈیاڈی دیکھنے ہو کے کہ اس نظروں سے بھی وکی آنکھوں میں دیکھ اور میکا کی انداز میں اٹھ کر کھڑی ہوئی ۔نہ اس نے کہا اور میکا کی انداز میں اٹھ کر کھڑی ہوئی ۔نہ اس نے کہا کہا نہ انہوں نے بتایا۔ اس وقت آگی بریکنگ نے دا

" بی تاظرین! ہم ہتاتے چلیں کہ موجد ذوالفقار کو گولیاں گئی ہیں اور ان کی حالت! نتائی تشویش ناک ہتائی حالت! نتائی تشویش ناک ہتائی حاربی ہے۔ وہ زندگی اور موت کی کشکش میں ہیں ایم چلیا جارہا ہے۔ اس کو بولی کلینک پہنچایا جارہا ہے۔ یہ دیکھیے تاظرین سے آزہ ترین فوج اس کا اور علی کے اس کی شکل ہے۔ جس کو ایم ذی خود جلارہے تھے۔ اس کی شکل ہمی نہیں پہچائی جاربی ہوں گئا ہے کہ حملہ آور علی ہمی نہیں پہچائی جاربی ہوں گئا ہے کہ حملہ آور علی ہمی نہیں پہچائی جاربی ہوں گئا ہے کہ حملہ آور علی ہمی نہیں پہچائی جاربی ہیں۔ "

اسے آل وی کی طرف ویکھنا دو بھر ہو گیا۔ سامے
قیامت کے مناظر چل رہے تھے کاش کہ میڈیا والے
اس کیفیت کو سمجھ پاتے موحد ذوالفقار کی پہندیدہ سلور
ٹوبوٹا جو نہ جانے گئے سالوں سے اس کے پیاس تھی و کچھٹتی ہو گئی تھی۔ اس کے حواس مختسل ہو گئے
تھے۔ بھیھونے اس کو سمارا دیا وہ خود بھی بہت عامل تھیں۔

''آئی می یو کے شیشے ہے اس نے اندر جھانکا تو دور ام بولنا فخص آنکھیں موندے پٹیوں میں جکڑا نظر آیا۔ آیا۔

یں۔ " لگتا ہے حمہیں اعتبار دلانے کے لیے مجھے موا "چلومیں تم پر مرجا تا ہوں شاید تم اعتبار کرلو۔" موحد بھی کھڑا ہو گیا۔

W

W

W

m

"مرکر بھی نہیں۔"مریم نے زور دے کر کہا۔
"بھی مجھے مرکز ہی اپنا اعتبار دلاتا پڑے گا۔"موجد
نے اس کی آنھوں میں جھانکا تو وہ سامنے ہے ہٹ گئ موحد کی ہاتیں اور انداز ہر چیزید لی بدلی سی تھی۔اس نے جیرت سے سرجھٹکا اور جاکر سوگئی۔ صبح وہ جاتے ہوئے اسے دوبارہ خالہ کے پاس چھوڑ

"اوکے خالہ! میری امانت کی حفاظت کیجیہے گا۔ اللہ حافظ۔" خالہ سے پیار لیتے ہوئے اس نے مریم کے پھولے چرے کو دیکھتے ہوئے کماتو خالہ مسکرا دیں۔

وہ چلا گیا 'اے لگا کہ موحد کو نہیں جانا چاہیے تھایا پھراسے بھی لے جا بائے سے جانے کیوں مگر آج نہ جا آاور اس کیوں کا جواب ایکے دو گھنٹے کے بعد مل گیا۔

段 段 段

"مشہور نیوز اینکو موحد ذوالفقار پر قاتلانہ حملہ ۔۔۔ براستہ موٹروے اسلام آبادے لاہور جاتے ہوئے ۔۔۔ مشہور ۔۔۔ وہ خود ہی کار ڈرائیو کر رہے تھے ۔۔۔ مشہور جرنلث ایم ذی۔ آج کا تج کے ہردلعزیز ہوسٹ اپنی گاڑی پر اپنے آبائی شراسلام آبادے لاہور جارہے تھے۔۔۔۔ مقدر حدد کے مدد کی مدد کے مدد کے مدد کے مدد کے مدد کی مدد کے مدد کے مدد کے مدد کے مدد کی مدد کی مدد کے کے مدد کے مدد

مختلف چینل چخ چخ کرانی این بولی بول رہے تصوہ آئی میں بیٹی ٹی وی آئی ہی پوزیشن میں بیٹی ٹی وی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اس کاسیل مسلسل بح رہاتھا مگراس کو ہوش نہ تھا۔ سب چینل آیک ہی خبریار بار دہرا رہے تھے کوئی سے نہیں بتارہا تھا کہ اس کا کیا حال دہرا رہے تھے کوئی سے نہیں بتارہا تھا کہ اس کا کیا حال ہوگیا ہے۔ وہ زندہ بھی ہےیا۔ جاس کا ذہمن یالکل خالی ہوگیا تھا بھرا جا انک خبروں کا زاویہ بدلا۔

" سننے میں آیا ہے کہ ان کو کانی دنوں سے نامعلوم نمبرز سے دھمکی آمیز فون آرہے تھے۔ ناظرین! ہم آپ کونتاتے چلیں کہ موحد ذوالفقار کسی بہت ہی بااثر

و خواين والحدث 100 جولا كا 104 3

خواتن والخشة 101 عرال 2014 (

باک سوسائی قلف کام کی مختلی پیشمائی مائی کاف کام کے مختلی کیا ہے۔ پیشمائی مائی کاف کام کے مختلی کیا ہے۔ =: UNUSUPER

﴿ عِيرِ اَيْ نِكُ كَاذَائرَ يَكِ الدِر رُبُومِ ايبلِ لنك 💠 ۋاۇنلوژنگ سے پہلے ای ئبک کا پرنٹ پر یو یو ہریوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اوراجھے پرنٹ کے

W

المنتمان المنتفين الماكت كالمكمل رينج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی مکمل رینج

ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے

کے لئے شر تک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائف جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبسرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



O

m

Facebook fb.com/poksociety



اسے شادی بھی کرلوں بس اتناوعدہ کر یاہوں کہ غور ضرور کروں گا۔" پھرا جانگ تم اور عنامیہ آگئیں۔ میں نے بغیر کسی انظار کے موحد کو فون کردیا۔اس نے بھی آنے کی ہای بھرلی اور چھر پہلی دفعہ اس نے حمہیں میرے کمرے کی کھڑی سے دیکھا۔ تمہارے ساتھ

موحد کے چرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے ول میں سکون سااہر آیا اور پھرجب تم اندر آئیں تواس نے تہیں چھیڑنے کو زاق کیا۔ پہلی ملا قات میں کسی اوی کے ساتھ یوں فری ہو جانا اس کی عادت نہیں تھی ابیاوہ ہراؤی کے ساتھ نہیں کر ناتھا۔ میں اس کے مل

مريم جران بريشان سب چھ سن رہي تھي-میں نے بے صبری ہے اسے فون کر کے رائے لیا جاہی تو وہ بنس کر ٹال گیا۔ میں اس کی بنسی اس کا گریز سب جان کی تھی۔ تم پہلی نظرمیں ہی اسے پیند آ چکی تعین اب وہ صرف اپنی اتا کو بردھاوا دے رہا تھاوہ اتا جے عفاف پیرزادہ کچل گئی تھی۔اس سارے معاملے میں مجھے ایک علطی ہو گئی اور شاید موحد سے بھی موحد نے مجھے عنایہ کے جذبات سے بے خبرر کھا ہوسکتا ہے ميرا وهيان بھي اس طرف نه جاسکا-" آمنيه خاله في رک کراس کے چیرے کو غور سے دیکھا جو بھی کوئی رنگ بدل رہاتھااور بھی کوئی۔عنامیاوروہ پھیھو کونے خراور معصوم سایزرگ مجھتی رہیں اور وہ ان کی حركات وسكنات يرمكمل نظرر تهي موئ تحيي- آمند خاله پركويا ہو عي-

"میں نے موحد کوڈاٹناکہ اس نے پہلے کیوں نہ بتایا وہ کہنے لگا کہ وہ عنایہ کے جذبات کو آیک فین کے جذبات معجمتار ماميس بهت بريشان مو كني ميس في اس ي زور دیا کہ وہ آئے اور عنامیے کی ولجوئی کرے استطے دن فا میرے کہنے یہ آیا تھا۔ آنے سے پہلے بی اس نے عمایہ سے فون بربات کرلی کہ وہ چھرسے پہلی والی عنامید بن مخا میں جانتی ہوں تمہارے دل میں موحد کے کیے بد کمالی تھی جو بعد میں بقول موحد 'عنابیہ کا ول توڑنے گی

وْهِروں سکون اُتر آیا۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل کھانا بھجوا کر آمنہ خالہ کے پاس سند و "آمنه خاله! رالي آني بنا ربي تحيي كه آبن

W

W

W

m

انسیں میرے کر جانے کا کہا تھا؟" مریم نے کھوجی نظرون النيس ويكها

«متهیں نہیں بتا؟میراتو خیال تھاا**ب ت**م جان گئی ہو گ۔"آمنہ خالہ جیران ہو میں۔

"میں کیے جانتی" آپ نے بھی ذکر ہی نہیں کیا۔"

و کیاموحدنے بھی ذکر نہیں کیا؟" آمنہ خالہ بے

موید بھی جانتا تھا؟"اب حیران ہونے کی باری

يعني ميراشك درست نكلا .... تم لوگ ابھي تك ويي بي ذند كي گزار رہے ہو ميں تو مجھتی تھي كه موحد نے شادی کے بعد تمہیں بنا دیا ہو گا۔" آمنہ خالہ سراسيمه تعين اوروه عجيب تذيذب من هي-

''موجد بالكل أكيلا تقاله ميرا خيال تقاموجد كواب شادی کرلینی چاہیے۔ پھراس کی زندگی میں عفاف آ مَّيُّ موجِد كِي زَنْدُ كَيْ تِينِ شَايِدِ تَهْائِي اور تَشْتَى اتَّىٰ زيادہ ہو چکی تھی کہ اسنے فورا"اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ان دنوں اس کی ہریات عفاف سے شروع ہو کر عفاف برہی حتم ہوتی تھی۔وہ لڑکی بھی اس سے شادی کے وعدے کرتی رہی۔موحد نے تومیرے ساتھ جاکر شادی کی شاینگ بھی کرلی۔ حالا نکہ مجھے وہ لڑکی پچھ خاص پیند نہیں آئی تھی۔ پھراجانک عفاف کوماڈلنگ کی آفر آگئی موحد نے اسے منع کردیا مگروہ نہ رکی اور شادی کے انتظامات پر لات مار کر جلی گئی موحد ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا مگر جلد ہی سنبھل گیا بھروہ اپنے بیشے کا ہو کررہ گیاوہ اکثر کہتااہے شادی نہیں کرنی مگرمیں نے اس کا پیھانہ چھوڑا۔ پھراس نے اتنا کما کہ آگر آپ کو کوئی لڑکی اس لحاظ ہے اچھی کئی تو مجھے دکھاں جبیر گا۔

میں خود دیکھوں گا پر کھوں گا پھر بھی ضروری نہیں کہ

" تہیں کیا لگتا ہے؟" مریم نے بھی وہای وذمجه چھوڑو..."موحد كى بات مريم فيورميان ے اجاب ۔ "تم جائے جتنی مرضی کمبی جھوڑو مگر میں تمہیں "نام جائے جتنی مرضی کمبی کمبی چھوڑو مگر میں تمہیں مبیں چھو ثدل گ۔"مریم نے اسے سمارادے کر بھایا۔

"اظهار محبت کے ساتھ بھی میری ایک خامی تواہی دی تم نے بہت شکرید۔ ' تیں سوچ رہی ہوں کہ وہ جو ڈیل کے کاغذات ہیں ان کو... "مريم في جان كريات ادهوري جهو دي-"وولوكب كاجلاچكامول من-"موحد آرام

وديس \_\_ كب؟ مريم طِلالي-"شادى كا كلي بى روز-" موحدنے کہااور ساتھ ہی بچاؤ کے لیے تکبہ آھے کردیا تو مریم جواسے کھور رہی تھی 'تکیے پر کھونسامار کر

فلخهجبين قیت-/400 روپے فون تمير: ملتنه عمران والبحسك 32735021 37, أردو بازار، كراجي

ا ہےلگائے بیٹھی ہو۔ کم آن یار! دو بیٹے ہیں میرے اوربت خوش مول من پليزتم اين كرمين خوش رمو اور یقین کرویہ صرف ایک فین کی محبت تھی اس سے رہ میں۔ مریم بیشہ سے صرف سنتی تھی۔ پہلے موحد کی سنتی تھی اب وہ سیں بول رہا تھا توسب اس کے کیے بول

وہ خود کھانا لے کر حتی۔ موحد نے اسے دیکھتے ہی یاس کھڑی نرس سے کہا۔ " " سرا امیری مسزکوید پٹیاں چیک کروا دیں کہ اصلی ہیں یا تعلی۔" نرس کا منہ اور آئکھیں پھٹی رہ "موحد صاحب! آپ بول علتے ہیں۔ پھر آپ کل ے دیب کیوں تھ ؟" زس جرت اور خوشی سے '''کی کاانظار کررہا تھا۔''موحد نے اس کو دیکھتے

ہوئے کماتواس نے مصنوعی غصے کھورا۔ "ياالله خرابائ \_ كاش من في محى أيك المجهم وتنول میں ڈائری لکھ لی ہوتی اور کسی وقت تمہارے آس پاس رکھ کر بھول جا آ۔ کم از کم تم میرے جذبات ے تو آگاہ ہوجاتیں۔"موحدنے آہ بھری تو مریم مسکرا

" ڈائری تونئیں مگرتم نے بہت سے لوگ ضرور تیار کررکھے تھے جو آ آگر بچھے تمہاری عظمتوں کے قصے ساتے رہے "مریم نے جوس کا پکٹ کھولتے ہوئے بنایا تو موحد اظمینان ہے مسکرایا ' بد کمانی کے بادل يقينا "جهن ڪيتھے "میرے ساتھ رہ کر کانی تیز ہو گئی ہو۔"موحدنے

مریم کے مطمئن چرے کود مکھ کرچھیڑا۔ "ہال مرتم سے زیادہ نمیں-"مریم بول-" یہ طزمے یا تعریف؟" موحد نے بہت سکے

وہ تو ہر کسی کے لیے اچھاسو چنے والی تھی۔ اس نے پہلے ون سے سوچ لیا تھا کہ جو سلمان نے اس کے ساتھ کیا ہے وہی موحد عنایہ کے ساتھ کرے گا اور اپنا سارا غصه اور نفرت سلمان سے موحد کی طرف معمل کر

ومیں نے موحدے اس ڈیل کی تفصیلات سیں یو چھی تھیں مرجو بھی تھااس نے کہا تھا کہ بیرسب وقتی ہو گا اور .... وہ شادی کے بعد ساری حقیقت بتا وے گا یے بھیے ہمیں پاتھا کہ تم دونوں اتن انااور تاک والے ہو۔ کیا کوئی یول بھی نکاح جیسے مقدس رشیتے کا نیاق اڑا آ ہے۔" اب آمنہ خالہ کے لیج می خفلی

" میں مان ہی نہیں سکتی کہ موحد جیسے مخص کے ماتھ کوئی رہے اور اے موحدے محبت نہ ہوسکے۔" آمنه خاله ني شكايي لهج مين مريم كود يمحانووه تظرين جَرا كني-ابعي لوي ان وبوع تع جب اس في ايخ ول په غور کرنا شروع کیا تھا۔اس کی آہوں کو پیچانتا اور

"أب تفيك كهتى بين خالد!موحد كي ساتھ رہے والوں کو اس سے محبت نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے۔ مريم اله كراندر على تي-

"مريم يه تم مونايار؟"البيكرے عنايد كى آواز

"عناية تم؟"وهاس آعےندبول سی-"كيے بي موحد صاحب؟ بم سباوك بهتاب سیٹ ہن ان کے لیے" "شکرے اب بمتریں پہلےے"مریم جبجک

ود چلوشکرے اللہ کا ... میں تو تم سے ناراض بھی کہ شادی کے بعد سے غائب ہو گئی ہو۔نہ سوسل میڈیا پر نظر آتی ہواور نہ ہی کوئی فون دغیرہ - وہ تو آمنہ پھیچونے فون برہایا کہ تم نہ جانے کن تصول ہاتوں کو

صورت میں نفرت میں بدل کئی تم موحد کواس سب کا فصوروار مجھتی رہیں مراس بے جارے کا کچھ خاص قصورنه تفاب بيرتوتم بهي جانتي بقبل كه عنابيه خوداس كو فون کرتی تھی۔اے آنے پر اصرار کرتی تھی وہ مرد تھا اور رہتے دار بھی۔ کیا کر بااور چرمیں بھی اسے مجبور كرتى رى-"آمنه خالەركىس اور گىراسانس كيا-" پھرتم سب لوگ جلے سے سب کاسفردر میان

W

W

W

m

میں ہی رہ گیا 'موحد کراحی اور تم لوگ اینے اپنے گھر .... پھر عنایہ کی شادی میں تم سے ملاقات ہوئی تو پھر ہے بچھے موجد یاد آگیا۔جب بھی میں نے شادی کاذکر کیااس کی آنھوں میں تمہارا علس دیکھا بچھے نہیں لكتاعفاف اس كول من تعي اسبات كاندازه بجه جی تب ہوا جب اس نے مہیں این دوست کے أمس ميں جاپ كرتے ديكھا 'آگر عنايہ كامستلہ نہ ہو آاتو یہ سب کچھ بہت آسان اور سیدھا ہو آ مرعنایہ کی شادی ہوجانے کے بعد بھی تمہارااس کے لیے مان جاتا نامکن نظر آنا تھا۔ آخر کوئی بھی لڑی ای سمیلی کے ساته ايباليي كرعتى بيسبات مين بخفي تحقي

تھا۔ کتنے دن وہ مجھے فون کر کرکے کان کھا آر ہاکہ میں تمهارا رشته لينع جاؤل يا بحرراني كوجيجول بجصے لگا كه اس تمام عرصے من وہ تم سے بالکل بھی بے خبر میں ما بحریں نے رابعہ کو تمہارے متعلق بتایا مراس

اورتم بھی مرموحد مجھنے سمجھانے سے آتے نکل جکا

يدران مجهے امريكيه جانا رو كيا۔" آمنه خاله حيب مو لئير- آئے بتانے کو پھونہ تھا۔سبواضح تھا۔

موحد ذوالفقار باتول كالحلاثري جانباتها بمس كوكس طرح تیشے میں آ ارتا ہے۔ وہ جانیا تھا دوسی کے رشتے میں درا ژ ڈالے بغیر محبت کا رشتہ نہیں بن یائے گاسو اس نے نفرت اور بر کمانی کارشتہ قائم رہنے دیا۔وہ جانیا

تھا پہاں محبت کے بجائے نفرت استعال کرتی ہے بعد میں بھی بھی نفرت کو محبت سے ضرب دے کے گااور ماصل جواب محبت آجائے گا'اس کے سارے

حباب كتاب يور عص مریم جران مھی وہ کیوں اتن بر ممان تھی اس -

2014年11月 105年 1853年



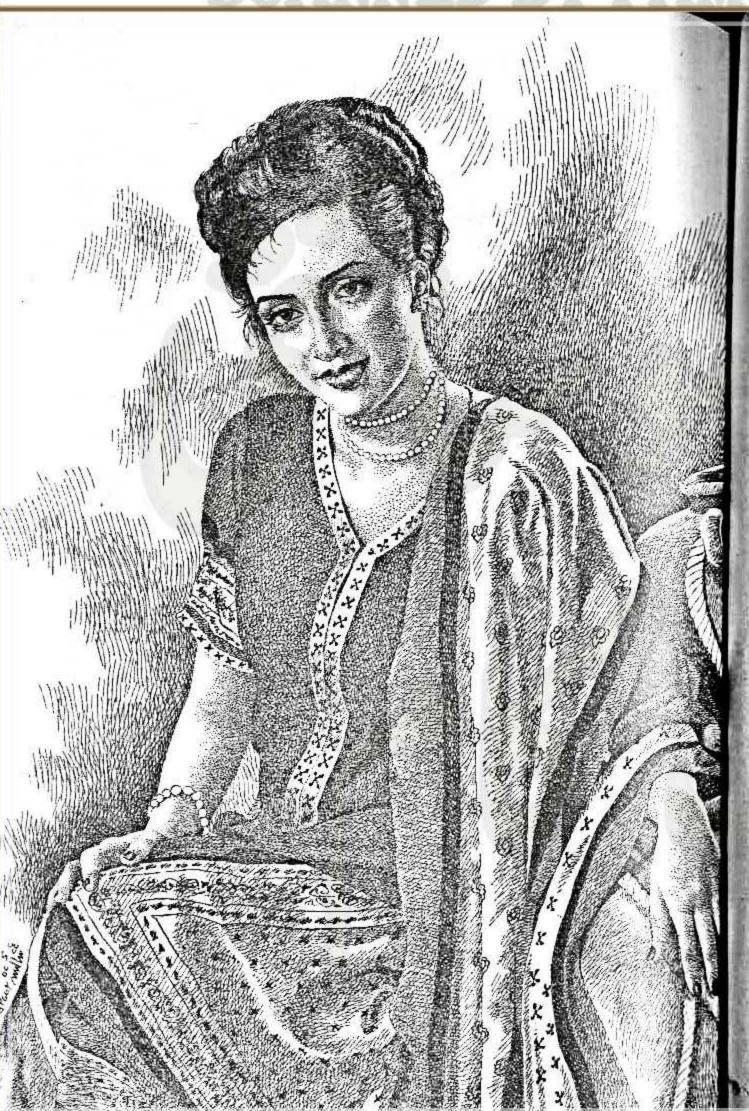



"الله ير بحروسا رتهيس بهابهي يهده وه سب كي سنتا ب-"انبول نے سین کوچوم کر آنکھول سے لگایا۔ "لوگ كتے بيں ناشكرى مول ميں فور تين سينے یدا کیے آئے بہونے جاری تواہے ہی نا ٹک کرتی موں بنٹی کی طلب دکھا کر۔۔اب کسی کو کیا کہوں <sup>ا</sup>لا پچ کرتی ہوں۔ بٹی کی تربیت کرنے ہے جنت کی ملتی ہے ہ در بین کی رورش سے توجت کی ہے ہی۔ بی ک پروی بھی جنت کا فلٹ ہوتی ہے بھابھی ۔!"انسول فرسان سے لکتے کیات مالی۔ "تم توكموك- وووييليول كى ال جومو- تسارك

مكث لو كثير بوت بي بى-" بعابمى ترجل كف لىج میں کما تو محمد کی مال بنس روس سب بی متماعے چرے کے ساتھ وائی اور ملازمہ پر آمے میں جلوہ

" مبارك مو بعابهي بيلم ... مبارك مو تجمه كي ال

"ارے میرے مالک ...!" بھابھی بیلم کھڑی ہوئیں گرٹائلس کیکیارہی تھیں۔ تخت پر گرنے کے ے آنداز میں دوبارہ بیٹھ کئیں۔ ''بیج کہتی ہوناں؟''نجمہ کی النے بوچھا۔

"بالكل تيج آياجي .... بالكل تج-" الأزمه كي خوشي كا بھی کیاعالم تھا۔ اسے اندازہ تھااد حربثی پیدا ہوتے ہے اے منہ اللَّے تحالف دیے جائیں سے دیورانی جشانی ایک دوسرے سے لیٹی مبارک باد دے رہی

وونول سرهنين جو ديوراني جشاني مهي ممين بدے سے آگن کے اس کونے میں جاریائی والے مینی تھیں۔ جمال سے وہ سامنے والے مرسے بر نظر بھی رکھ عیس اور اجرتی ہوئی سکیوں اور کراہوں ہے ساعتوں کو بچالیں۔

W

W

W

m

وروله سے ترقیق تجمد کیاں ال بول ند کھڑی تھی کہ بٹی کو اس حاکت میں دیکھنا دل بند کر وسینے کے مترادف تفااورساس کی توتصور بی ہے کھکھی بندھی عاتی تقی-ایک ایک بل صدی کی طرح کزر تاتھا-حالا نکہ یہ نجمہ کا پہلا بچہ نہیں تھا۔ انجوال بچہ۔۔۔ دونوں کلام النی کاورد کررہی تھیں۔ آیک نے تسبع پرر کھی تھی۔دوسری نے سین جب دائی اور کاموالی ملازمہ کے اندر ماہر کے چکر میں جیزی آتی توان کے ہونٹوں کی جنبش بھی رفتار پکڑلتی۔ تبيع ممل ہونے برساس نے اسے چو ااور مفی بند كرتے ہوئے معندى سائس لى تب مجمد كى مال نے

يسين سے نگابس اٹھاكرانسيں ديكھا۔ ور کچھ نمیں ہوا۔"ساس نے بولنا شروع کیا۔ وربس وی خیال آگیاتھا کہ بید دنیا کے پاس ڈھیرروا ہے تسخوں' وظیفوں اطریقوں کا \_\_ایے کروتوبیٹا ہو گا \_\_ویے كرو توجيا مو كا-اى فرمائش كے نام يرب بوے برول نے اینے رکائیں چکار کھی ہیں۔ کیا تعوید تو کیا ٹونے .... برکسی کے پاس بٹی پیدا ہوجانے کی دعابھی نہیں اوردوابھی نمیں بات کروتودنیاایے ویکھتی ہے جیسے

W

W

W

کی سابی کم کرنے کی کوشش میں جرو بھی رکڑتا پڑا۔ سب سے اہم کام دوسیے کووی کی طرح تند لگا کرشانوں ر گرگی مرکزہ خواتین کے منہ تھلے کے تھلے رہ گئے۔ ٹریاتوا کے بی دن میں کیا ہے کیا ہو گئی۔ بت راهی لکھی تولگ ہی رہی تھی۔ بے حد خوش تھی۔رات محتے تک تابیں کھولے بیٹھی رہی۔وادی نانى سے كمانياں سننے كاشوق تھا تكر انسيں وہ والى باتيں بالكل نهيس يتا تحميس بحو كتابول ميس لكسي موتى بي-

W

W

W

a

O

یاری ٹریائے جب دادی کانی کو ماہوس تہیں کیا تھا تواباميال كوكيس كرتى-ذبانت خداداد تعمى بعرشوق اور جنتج<u>ہ</u> تھوڑے ہی عر<u>صے میں جیسے ڈیئے بجنے لگ</u> صورت شكل خداكي دين \_ اكلو تاموتا ايك اضافي خولی ۔ پھر سکتے طریقے اور بڑھائی کی لیانت نے مخصیت کو جار جائد لگا رہے۔ ٹریا سے سب خوش رہے۔ اس کی مثالیں دی جاتیں۔ ٹریا ہی کی دیکھا ويكعني خاندان اور آس يروس كي مجمى كنتي بي الركيول نے اسکول کامنہ دیکھا۔وہ کسی کے کھے بنا ایک لیڈر

وادى كى توجد دى تعليم كى طرف سى سووبال بعى بانی اے مراۃ العوس کی اصغری ہے بھی کچھ بردھ كريناناجابتي تحيي-مال امور خانہ داری میں طاق ہونے کے لیے ساتھ الإميال توشاندار رزلث دكمه كرخوش ريخ بي

اتني خويوں كامجموعه .... ثريا ميں أيك خاي جمي می جوبظا ہر بے ضرر تھی مراکشر بے ضرر نظر آئے والى چيزس بى ضرر رسال مونى بي-اے آج کا کام کل بر ٹالنے کی عادت تھی۔ یا ووسرے الفاظ میں کام جب کرتی جب تاک تک آجا یا

التے کسی قدر شوخی سے کمااور ساتھ بی دور رسی کورتی شریا کور محصاف دو بھائی رس کے سرے مکڑے و یے تھماتے تھے اور ٹریا تھی کہ کود کود کر تھکتی تھی غمر جنون کم نہ ہو تا تھا۔ جب چھوٹے دونے بانوشل مو مانے ک دہائی دی متب بوے دو بے وست بستدائی خدات بیش کردین که بهناکاول نه تو ت ورائے تم نے تو دنیا ہے الو تھی بات ہی کردی۔" وادى نے انگلی تاك پر جما كر كها- نانى مجھ نه بوليس كه خود

ال سفي الني كه الم محديد الوشكات اوك رو آج الوطي للق ہے ، بیس سال بعد میں کھے گی۔" ابامیاں نے کما۔ "آپ خود ہی تو کہتی ہیں وہ اتن ذہین ہے مقامل ہے

توالیم بچی کاتوحق ہے کہ اسے سب کچھ دیا جائے اور سے رور کرمس سفے بنی کوایک ہی طرح سے پالنا جاہتا ہوں۔ میری بنی ان رڑھ کیوں کملائے 'خوامخواہ

ر یا کااسکول جانا شروع مو حمیا-ابادفترجاتے ہوئے سائکل پر چھوڑتے واپسی پر ہانگا۔ مملے دن گھر بھر مں ایم جنسی لگ گئی۔ ثریا کے تاشتے دان کی تیاری۔ اوراس يرثريا كى تيارى کائے بند بوٹ ... سفید شلوار دد ہے کے چے ہلکی خوب تیل ڈال کرا تی کس کے چوٹیاں کوندھی کئیں کہ آنگھیں"چینی"ہو کئیں اور اس پر سرمہ کا الاكاسدية بواس بواعدور پیرسفیدددیے کونمازی طرح سے او راهادیا-

مچی پیاری معورت ثریا کو کیاسے کیا کردیا توب وبهر كودابسي يرثريا انسان صورت تهي-نچرنے بال وصلے كروائے اور قبل ند لكانے كى ہرایت کی یا کم از کم اتنا نہیں۔منہ دھلا دھلا کر آ تھوں

یاد ہے۔ دادی تو رٹو طویطے کی طرح شروع ہی ہو كئير-كهيں جاكرناني كوموقع ملا۔ "ہاں ہاں ماشاء اللہ \_\_ چھڑی بکڑنے کا طریقہ بھی آگیا ہے۔ آلو کا چھلکا ایے ا تارتی ہے 'جیے کاغذی یرت ہو۔ آٹاگوند جنے کی ضد کر دہی تھی۔ میں نے خود ے بی روک دیا۔ لی بنانی تو آئی گئے ہے۔ اٹھ میں ان سلیقہ ہے کہ مانو صدیوں کا بجربہ ہو۔ کام کرتے وقت محال ب جولباس رجمینثاسابھی پڑجائے بین ٹانگناتو آیا ہی تھا۔ تریائی کا کو بھی سیکھ لیا ہے ماس دن تم بھی تو مدرے منے کہ المال تعین میں آرہا میری قیص بن ثريان لكائين-"

نانی کو تو اسکول والی بات مرے سے ہی غلط کھی می-سارے جوازے برے ان کی آ تھوں کانور كتناجى جموث بوليس كوئى سات آثھ كھنٹے نظرول

ے او ممل رہے گا۔ اے اف ریا کیال خاموش تھی۔وہ مال اور ساس کی طرف وارتو تھی مگریات شوہرنام داری بھی درست لکتی تھی۔ " امال اور مجى امال \_\_" وه رسانيت سے كويا ہوئے۔ " آپ کی کوئی بھی بات غلط شیس مراب تیم سے پہلے کی دنیا نہیں ہے یہ 1962ء ہے 1962ء .... زندگی گزارنے کے نئے اصول و تواعد ملے کیے جارے ہیں۔اب لڑکوں کے شاتھ ساتھ الوكيول كى تعليم بھى ضرورى ہے

"ہم رائے زانے کے لوگ" آج مرے کل دو سرا دن \_ ! اُس نے تو وہی آگے کا زمانہ جینا ہو گا تال-ایے بی ان بڑھ رہ کئی تو زمانے کے ساتھ کیے ہے گی۔ لل كولسي مقام بر پنج كى تال توہا تھ اٹھااٹھا كردعا تيں

"اونى!" دادى اور تانى كوكرنشاكا-"اے توکیانوکری کرے کی کلٹر لکے گی؟" تجمہ بھی بری طرح چونک کر مرتاج کودیکھا۔ ''بالکل!نوکری بھی کرناجائے تو کرے ۔۔۔ اور کلکٹ بھی لگ سکتی ہے۔ کلکٹر کو کیا سرخاب کے پر لگے

سنحى ثریا کے لاڈو بیار کے ساتھ تربیت کابیرا بھی سارے گھرنے اٹھالیا۔ ہر مخص بساط بحر حصہ ڈالتا۔ چاروں بھائیوں کی سوچ تھی وہ کلی ڈنڈا 'پٹو مرم 'ادیج ہے' رسی کوونے جیسے کام بس سال کے اندر اندر سکھ لے۔ بھائی اس دن کے بھی شدت سے منتظر تھے ' جب وہ دوستوں کی بہنوں کی طرح شکار کیے گئے چڑوں كاكوشت بعون كردين ك قابل موجاتي-

W

W

W

m

بحد بلم كوصرف اس تارشار ركف كاهم تقا-یاتی نانی اور دادی نے بغیر کھے کام تقسیم کر کیے تھے۔ واوي كى سارى توجه ديني تعليم وتربيت يرسمي جبكه تالى سلقه شعاري کے حوالے ہے نواس کوطاق ویکھنا جاہتی

سلائی گڑھائی سارے ہی ٹائے کانے جامیس اور بھون بھون کے سارے پکوان بنانے میں تو ٹریا کا کوئی

جب ژبا زرا بدی مولی متب سب اسے ای ایلی پندے سانچ میں ڈھالنے کے لیے تک ودو میں لگ محصر ایسے میں اہامیاں نے اپنا خواب بتا کرسب کو حران کرویا۔وہ بنی کواسکول داخل کروائے جائیں سے اور بھائیوں کو بدآیت کی کہ اسے ہاتھ پکڑ کر لکھنے کی مثق کروانا شروع کردیں۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ گھرے لڑکواٹ

كااسكول بى كتنادور تفا الركيول كالوسنائ كم بهت بى دورے - مانو شرکا کونا ... دوسرا حصہ سات سال کی چھوٹی سی بحی وہاں تک پہنچ ہی سیس عتی- توبہ توبہ-اور تمام امور میں ممارت دینے کے لیے دادی کائی سردهز کی بازی نگانوری ہیں تال بے دینی تعلیم ضروری ہوں اشاء اللہ قرآن یاک شروع کیا جائت کے لئی بى دعامى اور حديثين منه زبانى يادمو كى بين-اور نعت تواس كن اور سوز سے يراحتى ہے كه ول جهوم جهوم المحتاب اور آنکه نم موجاتی-

اور سب سے بردھ کر سورة رحمٰن ترجمہ کے ساتھ

تانی جان نے اپنے وائیں بائیں تیزی ہے کمی ودس و كو كلوجاتوسب نورس بس براس شرياكي كلاس بهمي اختثام كولينجي-كتي بن فطرت بدلي نهين جاسكتي-عادت تبديل ہوجاتی ہے مربعض عادین*یں جو پختہ ہوجائیں وہ فطرت* ہے بھی زیادہ متحکم اور قطعی بن جاتی ہیں۔ كام كو نالنايا عين وقت ير بهام بعاك كرايتاس كي مخصیت کا حصہ بن کیا جینے ہے۔ اُور اتااہم اس کیے تهیں رہاکہ کام ہوہی جا باتھا۔وہ بھی پچھتائی بھی نہیں مان ان وادى اور ديمر الل خاند كے كام كاج تووه سى بند كسى طرح وقت ير نبادي مرايين ذاتى كامول کے کیے ڈھیلی رہتی۔ نونس بنائے کے لیے میجرایک ہفتے کاونت دیتیں۔ برسارا ہفتہ اتھ برہاتھ دھرے میمی رہی کلاس میں۔ اؤكيال لا بررى من كتابيل جمانث ربي بن- آيس میں وسکشن کر رہی ہیں۔اے شامل کرنے کی کوسٹش كرتيس توبيه شاني اجكادي- مهجمي تومس في محمايي ئىين توكىياۋ**سكىس** كروك؟" "ارے تواب دن ہی گتنے رہ کئے ہیں اور تم کے ابھی تک کھول کر بھی نمیں دیکھا۔" "موجائے گا بھئے .... کیا آفت ہے!"وہ لاہروائی اور پھرواقعی ہو جا آ۔وہ نوٹس دینے والی آخری رات میں رات کئے تک مجب الل خانہ خواب فركوش كے مزے لوث رے ہوتے كردو بيش سے بے خرام چلاتی ورق پہتی۔ اور مجسب سے معرین

W

W

W

a

O

C

اسائنت اس كامويا- تبايك شان بينازي سرا تھائےوہ چلتی۔ اے کرتے والے سب کاموں کا بتا ہو یا تھا محروبی كر \_\_ ابھى توبت وقت ب كمه كر مزے سے محومتی کہ کرلیں گے۔ ہو جائے گا۔ مسئلہ ہی کیا ہے۔ کیاکوئی پیھےلگاہے؟"

ے ال کو منا تھا 'اب تیزی سے مفائی دی۔ " بھی الاستارندي-" «نواس کاکیامطلب میلے سے تیاری کرکے کھنی جا سے نال می عاد تیں رہیں تو پختہ ہوجاتی ہیں واع ليك جميع من بن سي ميك اليات ہانے کے لیے بھی چنگی بجا کرجاؤی ....کہ جی بس ہاں کو سخت شکامیتیں تھیں اس سے ٹریائے بے جد را منه بنا کردادی نانی کودیکھا که دیکھیے آپ کی پولی نے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ "اب كياكياكس \_كدومراك اوربس دانتول تلاالكان داب ليس" تانى جان بوليس- ومحيد الاست من ركها تفار اسكول من مينا بإزار لكي كاربرونك مجاكر ریشی کیڑا منگوایا۔ جھایہ لگوانے کے لیے کوئی ڈیزائن ناك رندج ما بحربوان بعيجال اس كوخود كوتو مرف دے رکوشیدی بل ٹائنی تھی۔اب مینا بازار جانے وال رات جب كيرك فكالے بي تواكي جانب يلو خال اوردوسري طرف سے ماتھا ئي پر بھي كروسياكى بيل ندارد- آدهی بن تھی۔ دھاگا کردشیہ ساتھ ہی تنہ لگاکر ر کھاتھا۔ ساری رات جاک کر پھر بیل بوری ک-"-

نانی جان کالبجہ قلق سے بھر پور تھا۔ "توبورالوكرلياتها تل \_\_سب خوب صورت لباس تفاميراسب الركيول ميس-"اس دن كى يادف اس کے لبول پر مسکان بھیروی-"اوروه جوانگليال فكار مونيس جلدبازي ميس-"تاني او شمادت کی بور بر کروشیہ کے سوئے کی چو تیں یاو تھیں اب تھیذکرے بیول جرسالیا۔

"انظيال فكار موتي جلد بازي من \_\_واه!"واه بڑے بھیا ابھی ہی اندر واخل ہوئے تھے" کیا مصرعہ الماآب في تالى جان! ابدو مراجعي سنائي "بري بھیائے کویا جھوم کرداودی۔

'مقرعه \_ دو سرا\_ کون مقرعه \_ اور دو سراتو يهال كوئى بھى نہيں؟" بحانى في سامنوالى چعت سرافقاكريني انس کودیکھا۔وہ پڑھ رہے تھے اور سب آوازیں کان پڑرہی تعین اور من بی تفا\_ ویکه ربانهانماز کو\_ یه طرول ظریں۔ یہ ظرول پر ظریں۔ ساتھ ساتھ دیوار سے ارتی دھوپ پر بھی نظروار دہی تھی۔ جلدی جلدی دعاما ملى منه ربائعه مچفيرااوريه جاوه جا-" بعانى جان في سارى حقيقت بنادًا لي- ثريا جعيني گئے۔ واقعی اس کی نظریں دھوپ پر تھیں۔ وقت وراپ كو تحرم نيس آتى كسى كى نمازد يكھتے ہوئے؟" "اجما ... تمار جمكى كابوتى بيه؟"

"بالكل مولى ب-"اس فنورو عكركما-"م کسی کی این نماز ہوتی ہے۔" "تو يمراني نماز كومشكل ميس كيون والا؟" بمائي جان فلاجواب كرويا-

ریا ددبارہ شرم سار ہو گئی کہ تینوں خواتین کے ساتھ دو بھی قائل ہوئی گی۔ "اميما أتنده شين كرول كي-"

"ہمارے ساتھ ہی کھڑی ہوجایا کرد-"تانی جان اور واوی جان نے آسان عل پیش کیا۔

" خالی میں ایک مسئلہ تھوڑی ہے؟"ای جان کے حساب مزيد بازيرس الجمي منروري محي-"جباے تاہے کہ اس کے ابامیان شام کو آتے الله على الله كى جائية بين و بعنى دهيمي آجير سلے سے جانے کا یائی چڑھا وے عرصیں بسلام دعا الے کی۔ ہاتھ سے بیک لے کی۔ جو ارکھے گی۔ كيرك دين كي بعد جبوه منه باته دهوكر لسلي سے بینے کر جائے مانکس کے۔اس کو تب یاد آئے گاکہ چائے تور کی بی سیں بھر سرر بیرد کھ کے بھاکے

"تولے بھی تو آتی ہوں تاب ملک جھیکتے ۔ بھی ابا میاں نے یہ تونہ کما مجھ کودر ہو گئے۔ اذان کی آوازے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔"اس نے بڑے ضبط

اور چونکه بلا کی با اعتاد تھی اور خود پر بھروسا بھی سو عادت پخته موتی جلی گئے۔ نانى سمجماتين- ال بعى نصيحتين كريتين-وادى

W

W

W

m

کی جلی کٹی مثال تو بچے بیچے کواز پر ہو چکی تھی۔ " دروازے کھڑی بارات ..... چھیدو لڑکی کی

ریا ندرے بس برتی۔ دادی کو بشتی ہوئی بری یاری لئی-الله کرے سداایے بی کملک ان رہے مراوري عصب يو ميسي-

"اس مين شنه كى كيابات بنياسد؟" د کچھ نسیں دادی جان! میں بس بیہ سوچ رہی ہول کہ بارات وروازے پر کھڑی ہے۔ استقبال کو کوئی نسیں۔ دولمامیاں حرت سے دانس بانس دیکھ رہے بن علط كمرة نهيل أعمق بيه نهيل خبريد كمراة ورست ب مرسارے کے سارے اندر زنانے عیل تاك جمد في عين "

بات خم كرت كرت ثريا بنس سے لوث بوث ہو تنیوں خواتین بھی مسکرائیں مکرنانی جان نے

تادیب ضروری مجی-"اے بچی الرکوں کے بننے کی آواز کھرے باہر

نہیں جانی چاہیے۔" " چلیں جی- کل کو آپ کمہ دیں گی-او کیوں کو ہنی مجی سیں آلی جاہیے۔

و بالكل أنا جانب الله رب العرب سب كي بیٹیوں کو ہنتا مسکرا تا شاد آباد رکھے تمر ہرچیز کا ایک طريقه مو بآہے"

"اب جب بتاہے کہ عصر کاونت بہت تنگ ہو آ ب تواذان کی آواز کان برتے ہی نماز کو کیوں نیرا تھیں .... بعد میں دیوار کی دھوپ کو کرتے دیکھ کر بھاگی ہو۔ ا تنی تیزی کے وضومیں کیا تراوث اور کاملیت .... پھر نماز کیسی رہی ہو کی۔وہ اب تم جانویا اوپر والا۔۔۔" " بالكل تعيك كمه ربي بين آپ داوي جان!" بجفلے

شوہر بھی افسرا گاتھا۔اوراہے بھی اتبا آکے جانا تھا کہ برط ا نسرین جائے۔ آیک دم بڑا افسریہ کھر بھر کی لاڈو رائی عملی زندگی میں داخل ہوئی توساری لایروائیاں چھو ژنی یزیں۔اس دوڑ میں کام کو آگے جمیں ٹالاجا ٹاتھا۔ بلکہ ونت سے بہت پہلے حمم كرنا برا ما تعاورند آپ ميچھے رو

54ء میں پیدا ہونے والی ٹریائے جب بھین کے ون کزارے توس 64ء کا تھا۔وس سال مزید کزرے لو 74ء کے آغاز میں جوائی بھی جوین پر معی طریمر معاشر اورمعاش في تقاضون من انتا فرق اورجدت نمیں آئی تھی بطنی آج کے دور میں ہے۔ اقدار و روایات کا پاس تھا۔ شرم لحاظ .... پردہ ا جوک .... قناعت سادی کھرکے اندر کھی چلن

عرایک نیا مچر... درانگ روم مچر... بھی و کھاوے کا عضر .... غرور اور بے نیازی کی ادا میں او مح طبق من بروان چره ربي تعين-متوسط طبقدان چزوں سے نابلد تھااور روایات کایاس دار بھی۔ جبکہ ڑیا اور شوہر نام دار اس نے مچرکو سراہ رہے تھے اور اس میں واحل ہونے کی مک و دومی جت کئے۔ میں متوسط طبقے کی درجہ بندی سے نکل کراعلیٰ طبقے کا

80ء کی دہائی کے آغاز تک دونوں مردھڑی بازی لكاكرريس من جنت كئے۔مقابلہ ہرمیدان میں تھا۔ لباس 'خوراک ' ربائش 'اسکول 'سمولیات اور طرز

برے سے ناشتہ دان کے ہمراہ مانتے ہر سرکاری اسكول جانے والى ثريا كے يائج بيج أيك نف شف بيخ الكشميذيم اسكول مس جاف تك

مهمان واری بھرے وسترخوانوں سے ہٹ کر ريفهشمنده ميسدل كئ-

سركاري ربائش تهي تومحبود وايازايك صف ميس کوے تھے 'جیے کی مثال ہو گئی مرزندگی بحرایے ہی ة نبيل ربينا تفايال \_ كراجي مين نئ نئ باؤستك اسكيسيس متعارف كرواني جاري تحيس- ناظم آباد كلش ويفس اور كلفش ايار ممنث كلير-ایکا بھے علاقے کی رہائش بھی آپ کے معاشرتی رتے کو بلندیا کمتر ظاہر کرتی ہے۔ سونیانے کے ساتھ

ساتھ ملنے بلکہ آنے والے وقت میں خود کو درست ا الغ کے لیے ضوری تفاکہ سلے سے پیش بندیاں ں مرنی چیز کو اینانے کے لیے ذاہنی طور پر تیار تھے

اور جسمانی مشتت جس کا حل تھا۔ مسابقت کی اس ورژمين بهت کچھ بيچھے چھوڑنا پردا طوعا" و کرہا" بعض رفعہ خوش ولی سے مجھی کہ امھی شے کی تک و دومیں بت کھ فراموش کرناہی ہو گاہے۔ زندگی خواہدوں کا جابک بن کئی تھی اور یہ محورے

\_ جابك رول مى ذراجود ميم موت محرت برئے ناہموار سانسوں کے ساتھ بھامے جاتے مجامے فاتے 'بھا مے جاتے \_\_ يمال تك كدوه سب بلكداس سے بروہ کر بھی ایا جو بھی سوجا کرتے تھے۔

تمراس دوران کیا کیا جھوڑنا پڑ گیا ۔۔ یا چھوٹ گیا بلكه چھوٹ جاتا ہے۔ جب ہم دنیا كى اویت كے پیچھے بھاگتے ہیں تورشتوں ناتوں کی اہمیت حتم ہو جاتی ہے۔ جب ہم صرف دنیا کوذمہ داری سمجھ لیتے ہیں تب۔ انی ہے وقعتی پر دین اور آخرت خود بخودایے حق ے دستبردار مو کر چھے مہ جاتے ہیں۔ راستہ چھوڑ دية بن-مندس بحد تمين كمته بس سوج ليتي بن-اب ایک بار یعنی آخری بار بی بات موگ-

2014ء رينازمن كاسال ... جب سركاري وستح يراعلان كرديا جاتاب كداب آب كى مزيد خدمات ل ضرورت میں یا آب ساٹھ سال کے ہو گئے ہیں اوراس قابل رہے ہی سیس یا ہے بھی کہ بہت کرلی آپ

نے خدمت محنت اب شکریے کے ساتھ آپ آرام ریٹائرمنٹ کی تشریح جودل چاہے ان معنول میں کر ليجيع مرحقيقت يي موتى بكراب آرام سيبغ اور ہر ریٹار ہو جانے والے مخص کی کیفیات وسرے سے جدا ہوئی ہیں۔

Ш

سبك الني خوابشات مروريات اوروجوبات عران سب سے رے رہا کے لیے رہازمن مراسر طمانیت تھی۔ یوش علاقے کے شان دارسے لمرمن فراغت کی چلی منع ... ہر حوالے سے فراغت اور سکون بخش دن کا آغاز .... دو بیٹیول کوبیاہ چى تھى۔ ايك بيٹالندن ميں ملازم تھا تو دوسرا وہاں روصے چلا کیا۔ سب سے چھوٹی بنتی سی بوے جینل کی بيورد چيف تھي۔ باو قار 'نفيس' زبين بڑيا كو سارے بيج بي قابل للت على ارك للته مرجمول كي توبات بي

لندن میں زر تعلیم بیٹے نے صاف کما تھا۔ "میری فکرنه کرین مجھے تو کسی کوری ہی سے شادی

برے سٹے کے لیے بھائی کی بٹی لی تھی۔وہ وہاں جا كركوريون سے براہ كركوري ہو چى كلى-

چھوٹے بیٹے کے اعلان نے نیہ تو جیران کیانہ دل توڑا۔ کویا ماڈرن ماں تھی۔جب زندگی اس نے گزارنی ہے تو۔۔ بات ہی سم ہے

ریٹار منٹ کے بعد کرنے والے کاموں کی ایک لسف والحقوم محمد لنتي كي چند كام چھوٹی بوے عررے ہر تھی۔ آئے دان چینل بر کسی نہ کسی سیاست دان سے اوالگا کر میتی موتی-برے برے لوگوں میں افعنا بیضنا۔ کیاسیاست وان جاكيردار صنعتكار وفنكار-

" تمهارا رشته كرفي من توجمين بدى مشكل موكى من! جس طرح کے لوگوں میں تمہاراا ٹھنا بیٹھنا ہے۔

INE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ادهرتانی دادی جب تک زنده رئیں اسے ساتھ

نانى يارسے اور مجی حکميداندازيس محدوانث

ویت کراینے سامنے کام کروائیں۔ دادی نے یہ کیاکہ

نماز کے لیے کھڑی ہو تیں تو تب تک عبیرنہ متیں'

جب تک ژیا کرتی پڑتی برابرنہ آجاتی۔ دادی کا تو ہے

طريقه تفاكه تماز كاوتت بونے والا مو باتو وضوكرك

وویا جما کربی کرازان کی آواز کا تظار کرنے لکتیں۔

"ارے توکیا کوئی جابک لے کر پیچھے کھڑا ہے کہ

"بالكل كواب\_ مربس بات يه ي كه جابك

رمضان کے مہینے میں جویا مج سات روزے چھوٹ

نانی دادی کوجب خبر مونی تب الو ثریا کی شامت آ

اس پر تین رمضان کے روزے بقایا تھے۔خوب

"اب الليام كركي حرى بناتى-اكيل روز

دادی جان نے حل نکالا۔ تعلی روزے وہ رکھا ہی

اور جو تک ثریا محبوں کے زیر اثر تھی اور دعاؤں

کے۔ محنت اور ذہانت کی خولی اللہ کی ود بعث کروہ تھی۔

سووہ کامیابیاں ممینے سمینے اس مقام سے بھی آئے

برهی جو بھی دادی کے خدشے کی صورت اور ایامیال

ينتخ بنتے وہ محکمہ تعليم كى بہت برى افسر بن كئى۔

کرتی تھیں۔موسم اچھاد کمچہ کراہے بھی ساتھ لگالیا۔

تين جارلوك مل محيّة ومودساين كيا-

کے خواب میں حاکاتھا۔

جات الهيس ركھنے ميں اتني دير لكاني كيه الكلار مضان

مرر آ کواہو یا۔ تب بھی آج کل کے چکر۔۔

و کھائی نمیں ویتا۔" واوی کا جسم اللہ کے خوف سے لرزہ براندام ہو

اذان عمل ہوتی تو دعا الکہ چاتی ازیر کھڑی ہوجاتیں۔

فورا" فورا" ـ" واحتماح كرفي -

حالمانية جي ورجالي-

W

W

W

m

باك سوساملى كلف كام كى ويوشق Elister Stable

پرای نیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل کنک 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے ہے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نے کے

W

♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت اہانہ ڈانجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نارىل كوالثي، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ اید فری لنگس، لنگس کویسے کمانے کے لئے شر نک تہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنکوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗲 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیگر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





چرے کی بازی وجک شوہر صاحب تین برس پہلے ریٹائر ہوئے تھے۔ وہ ای نی لا نف میں سیٹ ہو چکے تھے۔ جج توریثائر ہوتے ى كرائے تھے۔ ژبا كو بھی ساتھ چلنے كو كها كر ژبانے

آن ہو آئے۔ میری ریٹارمنٹ ہو جائے تو

شوهرصاحب كوينهات بهي بحلي لل-اور ابھی رات ہی تو وہ کمہ رہے تھے جج فارم بحروادون؟ تب ريائے اثبات ميں سرملايا مرساتھ

ہی ہے بھی سوچا۔ " تنین سال پہلے تو بقر عید نومیر کے میپنے میں پڑرہی قعی-اجهامو بااس ونت جلی جاتی-اب اس بارسمبر أكتوريس جانارو فسكااور كياقيامت كأكرم موسم جميلنا

شوہر صاحب بلڈ بریشراور شوکر کے مریض \_ اپنا عج توده كريق تصر ليكن أكر سائقه نه جات توثر يا كالج کسے ہو آ؟ بیوں کی ترجیات میں ج کا تمبرتو نجائے كون ساتفااور تعابعي كسيه نمين!

"ارے وہی کام ٹالنے والی میری عادت ب "ایخ ماتے برباکا ساہاتھ مارے خود کولاؤلی مرزلش کرتے ہوئے وہ ڈائری تکال لی۔جس میں ان فرائض کی ایک فرست می اور جو رہار منٹ کے بعد کے لیے شرا

اول تمبرر نمازی محین-نانی دادی کی سخت تربیت کے باعث نماز زندگی کا لازی حصہ ربی مرکز کتی و بیروں کو آفس سے واپس آگر جب بیڈ ہر کرلی تو غنود کی میں جاتے جاتے ہلکی سی جھرجھری لیتی کائی آنکھ ے گھڑی دیکھتی۔ بس پانچ منٹ اور ۔۔ پھر اٹھتی ہوں۔ پھر جب پانچ منٹ پورے ہوتے تب آنکھ کھلتی تویا لگنا ظهر کاونت عمر کو بھی ساتھ لے اڑا ہے۔ بھی لیک جمیک قضا کے لیے کھڑی ہوجاتی اور بھی کل ملا کے پڑھ لوں کی۔ سوچ کر کھراور بچوں کو سنجالنے لگ

جوتمهارا حلقه احباب اورمقام ب- كنوسي مي بالس والنيراس مح كويا-" ر ایم تے لیے میں بٹی کے لیے ستائش می ستائش تھے۔ شوہر صاحب نے زور نورے سرملایا۔ وہ جی اکٹراس پہلوپر سوچے تھے بیوی ہے ذکرنہ ہوسکا۔ وہی ہے بناہ مفسوفیت۔ آج بات نقل تو مائندا سسر

عمن في ونول كوبغورو يكها-

W

W

W

"ان بليز! أبي لوك اس فكرت تودور بي راي-اب لوگ و عوندس مے تو مجھے کیا خرہوگی کہ موصوف كون بن كيم بن مارامينل ليول ميج بو كاكه نميس اور سب سے براء کر جھے اس محص سے شادی کرنی ب جومیری فیلڈی نزاکوں کورنیلائز کرے گا۔اعدر اسنینڈ کرے گااور سکنڈ جھے ارہے میں توکل ہی سیں ب سمجھ محنے نان آب لوگ میں کیا کمنا جاہ رہی

بنی کے ارفع خیالات بر دونوں نے جی جان سے اثبات میں سرملایا۔ بالکل سمجھ کئے بیٹی نے ارتیج میرج توکرنی ہی نمیں ہے۔ مطلب لومیرج کرنی ہے نال چلوجی جان چھولی۔

ایک کام جو بری تملی سے کرنے کا سوچا تھا۔ ریٹار منٹ کے بعد چھوٹی کے لیے رشتہ اور شادی ۔۔۔ اس سے بھی بری الذمہ ہوئے تواب بیجیے کیا بھا۔ ٹریا گرا گرم جائے کا کب تفامے سوچ رہی تھی۔ بوری زندگی ایک قلم کی طرح سامنے دیوار پر کویا چلادی کئی تھی۔ ایک کے بعد ایک

منظر الباب وادى تانى بھائى ، كىين \_\_ چرسے بر سكان ي جي تھي۔ ديوار كبرقد آدم آكيني من وه خود كوكرى پر بيشاد كم كوني عمرچوري مبين .... ده سايھ برس كى ہوگئى تھى مرسج بات ہے لگ سیس رہی تھی الی سیس مولی بالکل نہیں۔ رنے ہوئے بال جدیداٹ الل کے ساتھ

کچی بہتی والے فلاحی اسکول میں اگر ایک تھنٹے کا پیر<u>ید آب بھی لے لیں۔</u>"اس درخواست کو قبول تو کر بأكرم عراتي موعة الا-" أيك بيريد كول جم بحربور ساته ويريح بس ذرا فراغت ميسرآجائية... چھ خرے اسکول توویس کاویس رے گاکہ دنیا چلتی رہتی ہے استاد بھی مل جائیں گے۔ یہ سوچھے کہ کیا آب اس وقت رہی کے؟ اور پھی لوگ رہتے داروں اور دوستوں سے ملنے کو جى فراغت ملنے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت بچین میں قرآن یاک بردهنا سیما تما چر مسلسل دہرانے کی ضرورت بی نہ مل سکی ۔ کسی محلے دار کے سوتم میں جب الته من سياره تعادياً كيا- تب بت مستحكية ہوئے کن اکھیوں سے دائیں بائیں سب کودیکھنے کے بعدجب ورق كمولاتب بالكابر تيسرك لفظيرا ثلناير رہاہے اور روائی تودور کی بات انظی چل ہی جمیس رہی۔ تب خود سے بی بحرے شرمندہ ہوتے ہوئے سے کرنے کاعبد کرلیتے ہیں مرکب نواغت کے بعد تا ...ابوقت بی کتناره کیا ہے۔ کرلیں کے ہوجائے گا۔اس نوجوانی مستانی ہے۔ جدوجد کا وقت کا ہے۔ مرتوز کوشش منامن فیمی ہے۔ ریا کے پاس صحت بھی تھی۔ مان استحکام بھی۔ درے بی سمی مردہ اپنے کام پورے کر لیا کرتی تھی۔ اس فيراشاندار نائم ميل سيث كيا تعالم اليكن إس كا طے کردہ وقت اللہ کے مقرر کردہ وقت سے الرا گیااور جب الله مفنى بجادين تبسب كى بولتى بند موجاتى ب وتت رك جا آب کتنے ہی باب او مورے رہ جاتے ہی مراورات حتم

Ш

W

<sub>د ب</sub>ہ بکل ٹرک کو نجانے کمال پینچنے کی عجلت تھی۔ اں کی پہلی تھوکریسے کار روڈ پر یوں اچھلتی مئی۔ جیسے پیری محوکرے سکریٹ کی خالی ڈیل کمیں بہت دور جا مرتی ہے اور اس پر کسی کا پیررد جا ماہے۔ منس۔ جرمر اکوتو بھین ہی ہے آج کاکام کل پر ٹال دینے کی عادت مھی۔ عادت پختد اور مرر رسال اس کے سیس کی کہ ... بھی کوئی نقصان اٹھایا ہی نہیں۔ بھلے سے بت درے ' بھلے سے عین وقت بر بھا کم بھاگ ... ليكن وه عمل كام كے ساتھ سب كے برابر جاكر كھڑى ہو ہی جایا کرتی تھی اور اس خود اعتمادی اور بے نیازی نے

اے بھین تھادہ روکے ہوئے کالے ہوئے کام الشم چھم كرلياكرتى ہے۔ كي في سوال نہ اٹھاياكم لیے کیا۔بس وہ میں کروی می۔ ممل بے عیب ادر زیا کوچھوڑدیں کو توعادی تھی یا اس کی فطرت تھی۔ ہم میں سے بہت ہے لوگ جوانی کو تحض ونیا حاصل كرف كى جدوجد من كزاردية بين كه جواني كى جدوجيد محفوظ متنقبل كي صانت موتي هي-ايك خود مخار برسلا - جب آب دنیا کے سامنے اسنے بحول کے سامنے سر خوہوتے ہیں۔

ہم میں سے کی لوگ \_ میں بھی اور آپ بھی \_ خواہوں عوابوں کے جابک کے دارسے اندهادهند بھاگ رہے ہیں کہ میں وقت ہے جو کرتا ہے کرلو۔ بعد من توفقط بحصاوا موكا

ہم نے بھی عباوتیں 'ذکر ' نمازیں اور روزے برسانے کے لیے مال رکھ ہیں جب کرنے کو چھے

ہم میں سے ہرایک کے الگ الگ یلان ہیں۔جن یر ہم نے فراغت کے دنوں میں عل کرنا ہو گا۔ باغبانی کا شوق ہے۔ ریٹائر منٹ کے بعد۔ کتب بنی کاشوق۔وہی ریٹائرمنٹ کے بعد محتابیں کے لے کر سالوں سے ڈھیرنگا رکھا ہے۔ کسی کو

بالدال كى سيركو جانا ہے۔ (كيات قوي مضبوط رہيں

کے لیے میکے آنا جاہتی تھیں۔ان کی آمد کی تیاری مجھلی بنٹی ہاؤس وا یف تھی-سومیاں کی چھٹیوں پر چلتی تھی۔ برسی ورکنگ وومن اپنے حساب کتاب سے نکلتی۔ مال کی فراغت کی خوشی میں برے اہتمام سے میجا ہونے کا وقت ملے کیا تھا۔ دونوں بہت برجوش فیں۔ بکنک 'شانیک ' لمنا لمانا تفریح کے بہت ہے موبے \_ مال باب كے ساتھ كىلى سے مزے سے ''وائٹ واش اس ویک کے اینڈ میں شروع کروالیتی

مول-ساتھ ساتھ ویکر تیاریاں بھی <u>۔۔۔</u> رمضان <u>ہے</u> سلے کے وس وٹول میں روزے رکھ لول کی چھلے برس مے .... جب بخارنے آن کمیراتھا۔"

ریا پروکرام ترتیب دے کر مطمئن ہو گئے۔ فرصت کے ان کمحوں کا انو کھانسہ ں ول وجان کو معطر کر رہا تھا۔ یو نمی خود بخود سارے تھر میں سکے گئے۔ ہر چز ہے یادیں جڑی تھیں۔ محنت اوسٹ و خواہش اور تحیل .... دیواریر کلی پوری قبلی ممبرزی مختلف مواقع یر فیخی تصاویر کے یاس رک کر یادوں کے در كمنكعثان مس برامزا أرباتعا

مردروازے کے پیچھے ایک واستان لنني مزے كى بات تھى۔جوجا باوماليا۔ كوئي قلق میں۔ کوئی تمنااد حوری نہیں علمانیت سی طمانیت۔ کی سے مسالا بھننے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ماسی بوری مل جمعی ہے ہاعدی تیار کر رہی تھی۔ تیشے کی وبوارے لان کی ہرالی و کھائی دیتی تھی۔ مالی فینجی بكرے مشغول تفاق وي كي آوازبند تھي مرمهمانون کے لئے لیتی حمن کی فصاحت وبلاغت سمجھ میں آرہی

زندگی بحرصبح جلدی جانے کے خیال سے گاڑی کو دوڑایا تھا۔ آج نسی مجھی چتا کے بغیر خراماں خرامان جانے میں برامزا آرہاتھا۔ کتناسکون تھا آج انہیں کوئی

وونوں بیٹیاں اس بارچھٹیاں رمضان اور عید منافے نمازوں کی تعداد کاحساب تو نہیں تھا تکرروزے یاد تھے۔ یا بچ میں سے جاریجے رمضان میں تولد ہوئے منصه تنمس روزول کارکانانیہ۔ پردوسرے ناغوں کی گنتی کی توتعداداتی زیادہ ہوگئی کہ آنکھوں کے آگے تاریے سے تاج اتھے۔ سر پکڑ بہ کینے رکھے جائیں گے ؟ سوچا .... کچھ رکھ لول اور کھے کا فدیہ دے دول کیلن با میں فدیہ کاکیا سم ہے؟ دادى جان ہوتيں تور توطوطے كى طرح بتاديتي حوالول سے مثالول سے ۔ اور اگر کل سے روزے شروع کر بھی دول تو کتنی مرى ب اور آم رمضان بھى شروع مونے والا

W

W

W

اور وہ جو سوچ رکھا تھاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد خود قرآن یاک برده کرامی امامیان عالی جان دادی جانِ اور برے بھائی جان کو بخشے کی

"تووه كام بھى باتى ہے-" "اب بچوا بھلے بے قبر کی نہ کردانا بھلے مٹی میں مٹی ہو کر بے نام و نشان رہ جائیں مکر پڑھ پڑھ کر مارے نامے نکشے ضرور رہا۔"

تبعي بمغى دادى اور نانى يرموت كاخوف طارى مو ماتو بس مغفّرت کی دعا کی منت کر ڈاکٹیں ۔۔۔ مکر مصوفیت کے اس عالم میں ٹریا کو وقت ہی نہ ملا۔ نمازر مناتوا يك عادت محى لايرواني سعجو جھولى اے پڑھنااتامشکل نہیں لگ رہاتھا۔ تمریوزے۔۔ ماں یاد آیا 'برط بیٹا کمہ رہا تھا کہ سال چھ ماہ اکر مال باپ اس کے پاس آگر رہ جائیں ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر

روزے وہی جاکرنہ رکھے جائیں۔ مردموسم .... چھوٹے دن۔ توبیاتو بھرمانو جے کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ لیکن بیہ ہے کہ آج کل میں آٹھ روزوں کا ایک سیٹ تو رکھ ہی لول۔ کھرکے اندر توموسم اچھاہی ہو تا ے۔ معندے کمرے۔اے سی اور یا ہرجاتا بھی سیں ہو گا گراہمی وائٹ واش کی بات بھی ہو رہی تھی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہوجاتے ہیں۔ کمالی مک جاتی ہے۔

مارا تصديعي تمام موارداستان ادهوري ره عي-

سوال صرف بير م كيا- ليس آب محى ثريا توسيس

DULINE LIBRARY FOR PAKISTAN

m



میرے شعور کا آغاز بیس ہے ہو آ ہے۔ بیتا راؤ میری دوست مجھ سے تفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے۔ تماس مجھی کھانے والے ہو۔ میں انڈیا میں اپنے کرینڈ پیرنٹس (دادا اور دادی) کے ساتھ آیا تھا۔ میرے والد کا انتقال ہوجا ہے۔ ہم برطانیہ کے رہنے والے تھے۔ کرینڈیا یمال کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں آئے تھے۔ کریلی نے یمال کوچنگ سینٹو كھول ليا تھا۔ مينا راؤ ہمارے ماں برھنے آتی تھی۔ اس نے كما تھا۔ ماس مجھى كھانے والے نسى كے دوست تميس بن كتے وہ وفادار سیں ہوسکتے میں نے كرينڈيا كو بتايا توانهوں نے مجھے سمجھايا ، قدرت نے جميں بہت محبت سے تخليق كما ہاور ہماری قطرت میں صرف محبت رکھی ہے۔ انسان کا اپن ذات سے اخلاص بی اس کی سب سے بردی وفاداری ہے۔ عمرے منکنی تو ڑنے پر زارائے شہروز کو فون کرکے بلایا تھا۔شہوزنے آگر عمرے بات کی تودونوں میں جھکڑا ہو گیا۔ اس کی کلاس میں سلیمان حدورے دوستی موج آئی ہے۔ سلیمان حدور بست اچھا اور زندودل از کا ہے۔ سلیمان کے کہنے ر بر ہائی کے ساتھ ساتھ کھیل میں بھی دلچس لینے لگا۔وہ اپنے کھرجاکرای ہے بیٹ کی فرمائش کر ماہے تواس کے والدریہ من لیتے ہیں' وہ اس کی بری طرح پٹائی کردیتے ہیں۔ ماں ہے کبی سے دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ پھراس کے والد اسکول جاکر منع کرنے ہیں کہ سلیمان حیدر کے ساتھ نہ بٹھایا جائے سلیمان حیدر اس سے ناراض ہوجا باہے اوراہے ابنار مل کمتا ب-جسےاس کوبہتدکھ ہو آہ۔

W

W

W

m

امائمه كي والده شهوز كونون كرتي بن-كاس مسلمان حدر ملى وزيش ليتا إلى بانج نمبول ك فرق اس كى سيند يوزيش آتى بيريك كراس ك والدغصے باکل ہوجاتے ہیں اور کمرہ بند کرے اے بری طرح ارتے ہیں۔وہ ویدہ کر آے کہ استدہ رتکوں کو ' منتک کو ہاتھ سیں لگائے گا مرف راحانی کے گا۔

اس کے والد شرکے سب سے خراب کالج میں اس کا ایڈ میٹن کراتے ہیں۔ اکد کالج میں اس کی فیرما ضری پر کوئی کھ نه که سکے اور اس سے کتے ہیں کہ وہ کھر بیٹھ کر پڑھائی کرے۔ باہری دنیا ہے اس کا رابطہ نہ ہو۔ اس کا کوئی دوست نمیں

شہوز کے سمجھانے پر عمر کو عقل آجاتی ہے اور وہ اسپنے والد کو نون کر باہے جس کے بعد عمر کے والد اما تمہ کے والد کو فون كرے كتے بيں كہ بچوں كا نكاح كرديا جائے۔ دونوں كے دالدين كى رضامندى سے عمراور امائمہ كا نكاح موجا آ ہے۔ نكاح کے چندون ابعد عمراندن چلاجا آہے۔

نکاح کے بعد عمراور امائمہ دونوں رابطے میں رہتے ہیں۔ نکاح کے تین سال بعد امائمہ عمرکے اصرار پر تن تشالندن پی جاتی ہے۔ لندن مینچنے پر عمراور اس کے والدین امائمیہ کا خوشی خوشی استقبال کرتے ہیں۔ ا ائمہ عمرے ساتھ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آجاتی ہے جبکہ عمرے والدین اپنے کھرچلے جاتے ہیں۔ امائمہ عمرے

ساتھ اسنے چھوٹے فلیٹ میں رہنے سے گھبراتی ہے اور عمرے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عمرے والدین کے گھر رہنے کو کہتی ہے جے عمریہ کمہ کررد کردیتا ہے کہ وہ اپنے والدین پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔

اس مخص کے شدیدا صرار پر نور محراس سے ملنے پر راضی ہوجا آ ہے۔ دواس سے دوستی کی فرمائش کرتا ہے۔ نور مح انکار کردیتا ہے 'سین وہ نور محمر کا پیچیا نہیں جھوڑ ماہے۔وہ نور محمر کی قرات کی تعریف کرتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ اس نے نماز پڑھنانور محرے سیکھا ہے۔ پھروہ بتا آہے کہ اے نور محرکے پاس کی نے بھیجا ہے۔ نور محمرکے پوچھنے پر کہتا ہے۔ خصر**انی** دیمیں

روپ گفرے واپس برطانیہ آنے پر گرینڈ پا کا انقال ہوجا تا ہے اور کریٹی مسٹرار ک میں دلچیپی لینے لگتی ہیں 'وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں اپنی ممی ہے رابطہ کروں۔وہ بجھے ممی کے ساتھ جمجوانا جائتی ہیں۔ میرے انکار کے بادحودوہ ممی کو بلوالگی میں اور جھے ان کے ساتھ روانہ کردی ہیں۔

ميرى كالجم مطلحداورراشدي واتفيت موجاتى

" بخصب بحب جميه " بال كي بوجماز ازي منم راس کی تاک ہی سیس آ تھوں اور کانوں میں جھی انی اینا وجود منوایا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کے ۔ خواس معطل ہورہے تھے اسے لگادہ ڈوپ رہا ہے۔ منداور تاك من كدلے يانى كاذا كفتد اور خوشبوايك ساتھ تھے تھے اس کے اُرد کرد آوازیں تھیں تر پھر مجی اے صرف اسے ول کی دھڑ کن سنائی دے رہی

'' انی سے ڈرتے ہو ''کسی نے بتایا تھایا شاید یو چھا تفائيراس كالمتح تقام ليأكيا-

"بالى توزىدى ب زندى سورتمو" اے سیدھا کھڑے ہونے میں مدد دی گئی۔ وہ سدها کھڑا ہو گیا تھا اور اے احساس ہوا تھا کہ پانی بمشكل اس كے كندھوں تك آرہا تھا ليكن اس مح

قد مول تلے زم زم چلنی مٹی تھی جو چسلتی جاتی ھی۔ زم متی سے اس مٹی کے باوے کا وجود پرواشت میں ہو اتھا۔اس نے مرجید کے اتھ کومضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھیں آپ محیک سے دیکھ سکتی تھیں۔ یانی کے اوپر کی دنیا کتنی طاقت ور تھی۔ وہ احساس دلانی تھی کہ زندگی ابھی قائم و دائم ہے چلتی مچرلی ہے۔ وہ زندہ تھا۔اسے زندگی کے اس احساس ہے توانائی کی تھی۔ زندگی صرف توانائی کا حساس تبیں دلالی اس کے ساتھ مزید کئی اور چزس خود بخود آجاتی

ہیں-اے شرمندگی ہوئی-اے اس درجیہ خوف زدہ اس ہوناچاہے تھا۔ یہ بردی سلی والی بات تھی۔ "من دوب رہاتھا سر-"اس نے جھینے مثانے کی

كوشش كرتي موعة مرجيد كى شكل ديمسى-م میں دوب رہے تھے ... صرف تمهارا ول

ڈوب رہاتھااحمق۔ ''انہوںنے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کما مگراس نے المين كامياب تهيين مونے ديا تھا۔

"اینے دل کو بھی خوف کے حوالے نہیں کرتا م جاہیے ورنہ بیہ آپ کا خدا بین جا آے۔ میرا مانتا ہے فوف "بھی شرک کی ایک متم ہے۔"

FOR PAKISTAN

ن اسے جھڑک رہے تھے۔ ن مزید شرمندہ ہوا مر اس نے ان کا ہاتھ حمیں چھوڑا تھا۔ بیریانی میں اتر نے کا اس کاپہلا بر مقارات تیرنائیں آناتھا۔ اکیڈی کی يجلي فيل ہوئن تھي۔ ڪري بھي حتم نہيں ہوئي تھي ليكن نی رُم کی ابتدا تھی۔ سب اڑکے بردھائی کے معاملے مل لارواس مورب تصر سوسب في راهنے سے الكاركرويا تفا-

W

W

W

a

C

C

0

مرجیدادر سرامتیازسب کو تھیر کھار کر پکنک میانے کے آئے تھے۔ موسم میں بے پناہ جبس تھا۔ ہوا کسی مجتے کے سائس کی طرح سائن تھی۔ نسر کا یانی اس کیے مال کی ممتاکی طرح مہان محسوس ہو یا تھا۔اسے يهال آنابت اليمالكا-سببي باؤبو محافے ميں مكن ہو تھے تھے کیماعجیب منگنا آہوا سکون تھا'وہاں کہ ول چاہتا تفاویس کے ہو کررہ جاؤ 'ای کیےسب ہی اڑکے بے قابو ہو کراس کی آغوش میں بناہ لینے دوڑ پڑے

وہ شاید اکیلائی تھاجو چھوٹے معصوم بچوں کی طرح ایک جانب کھڑا رہا تھا۔ ول میں خواہش تو تھی کہ پانی کے ایسے کمس کو محسوس کرے مرخوف بھی تھا کہ كرك ليل مليس مونے جاميس ورند ابو ناراض مول ے کہ وہ کیول سب کے ساتھ شریر چلا کیا۔وہ ای سوچ میں ڈوبا منهمک کھڑا تھا جب سر انتیاز کے اشارب يرسرمجيديفاس كاباته تقام كريك ومبي ياني من چھلانگ لگادی تھی۔

وہ اس کا ہاتھ تھاہے اس کا خوف دور کرنے کی کو خش کررہے تھے۔ یائی میں چینی مٹی ہی نہیں تھی بلكيه بيرهى تصح جوباؤل من جبهتم تص توكد كدى

"بردل مت بنو بردل مردبرای میں لکتابے شرم بھی لگتا ہے۔ بزولی مرد کو مقابلہ کرنے سے پہلے ہی بچھاڑ دیتی ہے اور اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو ستق ہے کہ مردایس چزسے ارکھاجائے جواللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہی جمیں ہے۔اللہ نے کچھ چزیں مرد کے لیے سیس بنائی ہیں۔بردلی ان بی چیزوں میں

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

سروراردا ہے اسے آپ کواس کے حوالے کرمارہ ا ہے اس کے سینے پر عابزی سے قدم دھرنار تا ہے کہ به کے تواکر انسان سے براسورہ سمجھتا ہے خود کو تو مجھے کرلے تنخیر بچھے اپنے بس میں کر سکتا ہے توکر لے \_ یانی کوبس اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ انسان میری عزت کرناجانا ہے یا جس اسے میری حرمت كاياس ب يا حيس كه الله في من من محصد الما تواس بنایا-وہانیان کی اس اداے مسور موجا آہے۔انسان کی خودسرد کی اے یا کل کردیتی ہے پھروہ مطمئن ہوجا تا ہاور خود کوانسان کے حوالے کردیتا ہے۔ ی سرمجید کی باتوں نے اس کو اسے سحرمیں جکڑ لیا وہ واقعی پانی کے مہان کس کو بورے ار تکاز کے ساتھ محسوس کرنے لگا۔اے میلی بار ڈر نہیں لگائی نے بهت آہستی ہے اسے یاؤں کدلی مٹی سے بالکل علیحدہ کے 'چراہے بازدواکر کے دویال سے ہم آغوش ہونے لگار مشکل میں بہت مسور کن تھا۔ اُس نے پانی کو ابن سب سے قیمتی چزدے دی تھی۔اس نے اِن کواینا آب دے دیا تھا۔

W

W

W

O

اب و حادیا ها۔
پانی نے اسے کیادیا تھا۔
پانی نے اسے عاجزی کا وہ سبق پڑھانا شروع کیا کہ
جس کو سکھنے کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔
ایک ایسی چیز جو خدا کے پاس نہیں اور وہ انسان سے
اس کی تمناکر تا ہے عاجزی۔
پانی آب کو عاجزی نہیں سکھا آ ۔۔ وہ سکھا تا ہے کہ
عاجز ہوجائے میں دراصل کیسی کشش ہے کیامزا ہے۔
پانی آپ کو سکھا تا ہے کہ سم سبجو دگی میں کس قدر

وہ اوا کل اکتور کی ایک خوب صورت شام تھی۔ شام بھی کیا تھی 'سبک سبک چلتی ' دھرے دھرے وطلق رات بن رہی تھی۔ آٹھ زیج رہے تھے لیکن ابھی بھی مکمل آرکی نہیں چھائی تھی۔یہ الل لندن کے لیے قدرت کا آیک خاص تحفہ ہے۔ یہاں سورج کم کم پرسری باتیں بھولنے کی معیں۔

"این اعصاب کو پرسکون ہونے دو ۔ باتی میں منادالی خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ انسان کو اپنی بانہوں میں نے کرلوری سناسکتا ہے لیکن ان کو جن میں باتی کی مطاحیت ہوتی ہے " وہ مسلسل بول فطرت مجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے " وہ مسلسل بول رہے تھے انہوں نے بھراس کا ہمتے تھام کیا تھا۔ اسے دسلہ ملا لیکن لحمہ بھر کا کھیل تھا انہوں نے بھراس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔

ہاتھ چھوڑ دیا۔

ہاتھ چھوڑ دیا۔

اند چھوڑوا۔ "سر! پلیز پلیز ... میرا اکد مت چھوڑیں "اس نے التجاکی تھی۔

"شف اب چیونی جی انی میں گرجائے او اس اؤں ہلانا سکے جاتی ہے۔۔ تم اس سے بھی گئے گزرے ہو کیا۔۔ ڈریوک۔۔ مرد کے نہیں تم ۔۔ اور اگر یہاں تکسی ہے تمہاری تو بچو کے نہیں تم ۔۔ موت کا وقت اور جگہ مقرر ہوتی ہے۔ اسے ٹالایا روکا نہیں جا سکنا۔ یہاں آنی ہوئی تو بہیں آکر رہے گی۔ میں اس سے درخواست نہیں کر سکوں گاکہ بی آج بید راضی نہیں ہے کل پرسوں آجاتا" وواسے جھڑک

اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی ہمت مجتمع کی تھی۔ وہ سرکے ساتھ ساتھ کھوشے لگا تھا۔ اس کادل لرز رہا تھا مگروہ اس کی جانب سے لاپروا ہوئے گئے۔ وہ چونئی سے تھوڑا سازیادہ بہاور تو تھا۔ وہ سرکے سامنے مزید شرمندہ ہوتا نہیں چاہتا تھا۔

"شاباش ... بالکل تھیک ... پانی کو شریکا مت سمجھ ... بان کی سمجھ ... اس کے ساتھ دو بدومت ہو۔" ان کی ہدایات جاری تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے پانی کے سحر پیس بتلا ہو رہا تھا۔ اس نے سینہ آن کرچند قدم بحرے بنے۔ وہ بازووں کو پھیلا تا سکھ رہا تھا پھراس نے یک دم اپنا آپ بانی کے حوالے کردیا تھا ماس کے پنج کیلی مٹی سے ادیرا تھ رہے تھے۔

'' پاآل کی فطرت میں بظام عاجزی ہے یہ آپ کے ساتھ دوبدو مقابلہ نہیں کر آگیکن آپ کو آیک باراس کے سامنے اپنی "میں" مارنی پڑتی ہے خود کو اس کے ند قرآنی آیات کاورد کیا تھا۔ وہ اللہ کویاد کر دہاتھا۔ نہر کے

انی میں طغیانی نہیں تھی اور اتن کمرائی بھی نہیں تھی

مراس کا ول سرکی اتن ہاتیں سن کر بھی بمادری کے

ان ورجے پرفائمز نہیں ہوا تھا۔

مود دمر! آج بس آب اس بھیڑکو ہی لیکجرد ہے رہیں۔

و مرا آج بس آب اس بھیڑکوئی لیکچردیتے رہیں مے یا ہمیں بھی کوئی توجہ دیں گے۔ "جنیدا یک بار پھر سطح آب پر ظاہر ہوا تھا۔

مرجید نے ابھی بھی اس کی جانب دیکھا تھانہ اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے کی جانب بردھ رہے تھے۔ پائی کمرا ہونے لگا تھا۔ کند حوں سے خفل ہوئی ٹی گردن تک پنجی تھی پھروہ اسے اپنے کانوں تک محسوس کرنے لگا تھا۔

سے بوں سے ہوں ہے ہوائے کردد ۔۔ یہ دیکھو السے۔ "سرمجید نے بکرم پینیترابدلا تھا۔ وہ ذراسالوپر ہوئے تھے اور خود کوپائی کے سینے پر رکھ دیا تھا پھرانہوں نے بازد پھیلا کرانہیں چیووں کی طرح چلانا شردع کیا تھا۔ وہ بات کرتے تیزنا شروع ہو گئے تھے۔ اس فار نہیں آپ کرو" دائنہ "بناتے دیکھا۔ نے انہیں آپ کرو" دائنہ "بناتے دیکھا۔ "یانی پر قابض ہونے کے لیے اس کوانیا آپ پیش

کرنا رقی ہے 'اینا آپ اس کو سوخیا رقی ہے۔۔۔ ایسا کرنے والوں کو پائی اچھا تمانسیں بلکہ سنجھال لیتا ہے۔ " وہ اس کے عقب میں تصدان کی بات کو سننے کے لیے وہ بہت احتیاط ہے ان کی جانب مزا تھا۔ مٹی پھر اس کے قدموں کے نیچ سے سرکی تھی وہ پھر پائی کے اس کے قدموں کے نیچ سے سرکی تھی وہ پھر پائی کے قانے میں سیسنے لگا تھا۔ اس کی دھڑ کن ایک دم تیز ہوئی تھا۔ پہلی وفعہ کا تجربہ وو سری وفعہ سے زیادہ خوفناک تھا۔ پہلی وفعہ کا تجربہ وو سری وفعہ سے زیادہ خوفناک

"میںنے کماناخود کوپانی کے حوالے کردو۔۔۔۔یافی بہت بے ضرر ہے۔ اس کی نری کو محسوس کو اس کی رضا کا خیال رکھو۔ "مرمجید فورا" اس کے قریب آئے تھے لیکن انہوں نے اس کو سہارا نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے ڈو ہے حواسوں پر بمشکل قابو پائے جمل کامیاب ہوا تھا۔ اس کی ہمت اتن ہی تھی بس 'اسے ے ایک ہے۔ اسے ہمادر مردایتھے لکتے ہیں۔ وہ پند
کرنا ہے کہ مرداس کے علاوہ صرف اپنے آپ سے
خوف زدہ ہو 'صرف اپنے آپ سے شرم کھائے۔۔
جانتے ہو کیوں۔ اس لیے کہ جو مرددد مرے انسانوں
سے شروانے سے پہلے خود سے شروالے تو پھروہ نڈر ہو
جانا ہے پھر اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نمیں
ستانہ۔"

W

W

W

m

وہ اس کا ہاتھ تھام کر دھیرے دھیرے آگے براہ ہے تھے۔

' بے خونی مرد کے لیے سے برط ہتھیار ہوتی ہے۔ یہ ایک ایس نگام ہے جو سر کش گھوڑے جیسے پائی کو مجمی انسان کا مطبع بنا دیتی ہے۔ پائی انسان کو بڑے سبق بڑھا آہے۔''

وہ آہے آج ایک نیاسبق پڑھارہے تھے اور ساتھ ساتھ آگے چلنے میں بھی مدودے رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے وہ زیادہ کرائی والے جھے میں جائے۔ اسے پہلی بار اس کھیل میں مزا آیا تھا۔

"تم ڈوبو کے تمیں میرے دوست! ڈوب والے کو تئے کا سہارا بہت ہو ہے اور تہیں تو پورا جھا ڈو مل گیا ہے ۔ " یہ جنید نے کہا تھا۔ اس کا اشارہ سرمجید کی طرف تھا۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی تاک کودا ئیں ہاتھ کی انگل سے دیا تا ہوا پانی میں تھس کیا تھا۔ سرمجید ہے انگل سے دیا تا ہوا پانی میں تھس کیا تھا۔ سرمجید ہے سب ہی لڑکے کافی ہے تکلف تھے۔ سرنے جنید کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں تھا۔ دیکھا بھی نہیں تھا۔

" بانی میں پہلی بار ازواور بیہ سوچ کرا تروکہ اس کو سخیر کرتا ہے تو پھراس کو نظرانداز مت کرو۔ بیہ وہ پہلا اصول ہے جو پانی کو زیر کرنے میں آپ کے کام آیا ہے۔ آپ کی ساری توجہ پانی پر ہونی چاہیے۔ پانی کو اہمیت دو۔ اس کی عزت میں کی نہ کرو کیو تکہ بیہ آپ کا ہی جزو ہے۔ مٹی میں اللہ پاک نے پانی ملایا تو انسان وجود میں آیا۔ "

وہ بہت آہمتگی ہے اس کے ہاتھ سے اپناہاتھ چھڑا رہے تھے اس کا ول لمحہ بحرکے لیے پھر غیر معمولی رفار سے دھڑکا۔ اس نے تعوک نگلتے ہوئے کچھ

و دوين و الحيث 123 عرالي 2014

خُولَتِن وَالْجَسِّ 122 مِولا فَي 2014 اللهِ



درشن دیتا ہے۔ سردیوں میں بالخصوص آسان بادلوں کی
اتن مضبوط چادراو ڑھ لیتا ہے کہ سورج جیساسورہ ابھی
اس میں شرگاف نہیں ڈال سکتا اور اس کا بدلہ سورج
یوں لیتا ہے کہ جب طاہر ہو جا تا ہے تو آسانی ہے اپنے
اثر ات غائب نہیں ہونے دیتا۔ جس طرح ایک نیک
آری کے مرنے کے بعد بھی اس سے فیض حاصل کیا
جا سکتا ہے بالکل اسی طرح لندن میں رات ہو جانے
جا سکتا ہے بالکل اسی طرح لندن میں رات ہو جانے
اپناراجیات قائم کرنے میں کائی وقت لگ جا تا ہے۔
وہ بھی اکتوبر کی ایک شام تھی سوخوب صورت
اپناراجیاٹ قائم کرنے میں کائی وقت لگ جا تا ہے۔
مرمئی رنگوں کا امتزاج بکھرا تھا۔ سردی بھی او قات
میں تھی اور گری بھی موسم ہے حد معتمل تھا جو
طرحت کی ہوائی ایک شاہ

W

W

W

m

طبیعت کوبھلالگ رہاتھا۔ امائمہ کوجھ ماہ گزارنے کے بعدیہ احساس ہو گیاتھا کہ لندن کی فطرت میں آوار گی ہے۔شہریت 'زہب' قومیت کی تخصیص کے بعد سب لوگ تفریح بر جانا پند کرتے تھے ای حاب سے یمال آؤننگ اللكشينة تحيي جيے ميوزيم 'ياركس ' ليے ليندز' آرٹ کیلریز ' کھیٹرزغرض دیکھنے کے لیے اتنا کچھ تھاکہ وہ حیران ہو جاتی اور دلچسپ بات سے تھی کہ اتا کچھ ہونے کے باوجود لوگ ان چزوں سے اکتاحاتے تھے اور بچرا یک اور چرجوان کی توجه این جانب مبذول کروالیتی تھی۔ سیرمار کیٹیس' سیراسٹورز' شانیک مالز' بیوٹی كلينكس اورفيش اؤسرى يهال بحرار مهى-ساحوں کے لیے یہ جگہ کسی ونڈرلینڈسے کم نہیں مرساحوں کی بیہ جنت بے حد مہنگی تھی۔سووہ لوگ جن كالعلق ترقى يذر قومول سے تھادہ يهال رہتے تھے تو بجت کے کئی درمیانی راہتے بھی انہوں نے ڈھونڈ نكاف تصدوه لوگ شاينگ الزمين جات كھومت اور

بغیرشاپنگ کے واپس آجاتے تھے کیونکہ ایسی جگہوں ہر

شاپنگ کرنا صرف ارب تی عرب شیوخ کاحق تھا۔

المائمه كواب سمجھ ميں آيا تھا كه عربوں كو دراصل

"اربول" لکھنا اور بڑھنا چاہیے۔اس نے دیکھا کم

لین سابت تفاکہ عرب شخ ایک پرفیوم کی منحی ہی شیشی خرید نے پر سینکٹوں پاؤنڈ بہت آرام سے خرچ کردیے ہیں۔ اربوں کی پرابرنی عربوں کے لیے بہت عام می بات تھی۔ کئی عرب شیوخ کی بہال ذاتی پراپرنی علی منگے اسٹور ذیر عربوں کارش اور عربوں ہی کا دو پیہ نظر آ باتھا۔ موں میں اس نے پرنٹ میڈیا میں ماس کمیونیکسشن میں اس نے پرنٹ میڈیا میں ماس کمیونیکسشن میں اس نے پرنٹ میڈیا میں

اسميشلا رئيش كيا تفا- اسے ان چيزول مي بست د پیسی محسوس ہوتی تھی۔ عمر کواس طرح کی چزوں میں زياده دلچيي نهيس تھي اليكن ده امائمه كي خاطراليي كتابين أور ميكز بنيز وهوند كرلا تاريتا تفاجن مين يهال کے معاشرتی میائل اور ساجی زندگی کے متعلق تفصیلات ہوتی تھیں ۔ اس نے امائمہ کو بیلک لائبرري كاروث بهجي سمجها ديا تفاليكن وه أكملي كهيس آتے جاتے کتراتی تھی ابھی جبکہ عمرات آتے جاتے روتس کے متعلق سمجھا آرہتاجس میں وہ قطعی دلچیں نہیں لیتی۔عمرجاہتا تھا کہ وہ اتنی خود مختار ہو کہ کمیں بمى جانا جاہے تو آ جاسكے ليكن جدماه گزرجانے كے بعد بھی اہائمہ ابھی تک آتی سوشل نہیں ہویائی تھی کہ اظمینان سے ممی کے گھر کے علاوہ کہیں جانے میں دلچیں لیت وہ بیشہ عمرے ساتھ جانے میں خوش رہتی حالا تك ان كى دلجسيال اور شوق مختلف تقع عمر قلم تھیٹر کادلدادہ تھا۔اس کی دلچیسی آرٹ میں تھی۔اے جب وقت ملا وہ پنیل کے کر بیٹھ جاتا اے اسكيچنگ من مزاآ ا تھا۔ اس نے امائمہ كوبطور خاص چنداحچمی آرث کیلریز بھی دکھائیں کیکن وہ اخبار یا کتاب برصنے میں دلیسی میں لیتا تھا۔اخبار میں اسے صرف کھیل کے صفح میں دلچینی ہوتی یا وہ ان اشتهارات کوشوق ہے بڑھتاجن میں نئے نئے ڈرامہ اور تھیٹری پلبٹی ہوتی تھی۔

ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی ایسی تھی کہ ایک دو سرے کی خاطروہ ایک دو سرے کی دلچپیوں میں دلچپی لے ہی لیا کرتے تھے لیکن ہرے بھرے خوب صورت وسیع و عریض پار کس میں چہل قدمی کرناان

دون کو ہی مرغوب تھا۔ محمنوں ایک دو سرے کا ہاتھ پڑے دہ لیے لیے راستوں پر بغیر بھٹکے اور اکرائے چل سے تھے۔ دو سوا یکڑیا اس سے بھی زیادہ رقبے پر پھلے لندن شہر کے پارکس دنیا جمال کی دلچسپیاں لئے ہوئے تھے۔ ان دلچسپیوں میں عمراور امائمہ کو سب سے زیادہ پند ان پارکس میں ہے انتمائی خوب صورت اور جران کن راستوں بعنی واک اور پر شملنا تھا۔ جران کن راستوں بعنی واک اور پر شملنا تھا۔

جران کن راستوں یعنی واک اور پر حملناتھا۔
رچمند پارک میں وہ پہلے بھی آ بچے تھے اور اب
بھی ایک کی فرمائش پر عمراے یمال الیا تھا۔ رچمند
کے ملاقے کی خوب صورتی ہے بھی ہے کہ اس کے دو
طرف دریائے ٹیموز لگتا ہے۔ دریائے ٹیموز سے
چھوٹے جھوٹے اللب ٹائپ نہرس ان گزرگاہوں
سے گزر تیں جن بر بل ہے تھے۔ یہ چھوٹے جھوٹے
بل ہے حد قابل ستائش تھے۔ امائمہ اور عمر بھی اس
وقت جب سورج کی روشنی مورچوں سے بھاگ رہی
وقت جب سورج کی روشنی مورچوں سے بھاگ رہی
ودونوں نسبتا میم رش تلاش کرتے اس طرف آئے
وہ دونوں نسبتا میم رش تلاش کرتے اس طرف آئے

تصادر پھرایک جگہ رک کرنیج جھا نگنے لگے۔ "میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایسی ذندگی گزارنے کاذب یکھاتھا۔"

عمرنے مسکراتے ہوئے کما تھا۔ موسم اور ماحول دونوں ہی طبیعت کو بشاش کرنے میں سازگار ثابت ہوتے ہیں اور آگر من چاہاساتھی ساتھ ہو تو ول جھوم جھوم کر پورے وجود پہ خوشکوار اثرات مرتب کردیتا ہے۔ اِن گدلاتھا مگراس وقت وہ بھی بھلالگ رہاتھا۔ "تم بھشہ سے میرے خواب دیکھ رہے ہو کیا ؟" امائمہ نے مسکراتے ہوئے اسے چڑا تا چاہا۔ الائمہ نے مسکراتے ہوئے اسے چڑا تا چاہا۔

" آف کورس مائی ڈیر .... میرا اور تممارا تعلق مارے پیدا ہونے ہے بھی پہلے ہے ہے۔ سام جوڑے آسانوں پہنچ ہیں اور مارے پیدا ہونے ہے بھی پہلے آسانوں پر ہماری روحیں ایک دو سرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ "

"میرا دل کمد رہا ہے کہ مجھے تممارے اس س انیس سوایک کے ڈاندلاگ پریفین کرلینا جا ہیے۔"

اس کی جانب دیکھتے ہوئے امائمہ ابھی بھی شرارت کے موڈ میں تھی۔ "اوئے ۔.." وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس کی جانب مڑا پھر لہج پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ "بیہ ڈانیلاگ نہیں ہے ۔.. میرے دل کی آواز

W

W

W

a

0

C

S

t

Ų

ہے ظالم لڑگ۔"
"اچھا۔ تمہارے دل کی آواز میرے بارے میں
اور کیا گہتی ہے۔" ہنسی چھپاتے ہوئے وہ پوچھ رہی
تھی حالا تک عمراس کے بارے میں اپنے احساسات
تھی نہیں چھپا یا تھا۔وہ کافی ایکسپریسوانسان تھالیکن
امائمہ کادل چاہتا تھا کہ وہ بارباراس کے منہ سے ہے۔

دہرائے جانا پندہے۔ "کیا سنتا جاہتی ہو؟"وہ مزید اس کے قریب تھکتے ہوئے پوچھ رہاتھا۔

یہ صرف انسانی فطرت کامعالمہ نہیں ہے محبت کو بھی

" وہی جو تمہارے ول کی آوازہے۔" امائمہ کے چرے پر میٹھی ہی مسکراہٹ بردھ رہی تھی۔ "اچھا؟"عمرنے سابقہ انداز میں کہا بھررخ موڈ کر سیدھا ہوا۔ اب وہ اس انداز میں کھڑا تھا کہ امائمہ تو نیجے جھانگ رہی تھی مگر عمر سیدھا کھڑا تھا۔

"توسنو پھرمیرے دل کی آواز "امائمہ نے اچانک بے حد قریب سے اس کی آواز "فی تھی۔
" دھک دھک .... دھک دھک .... دھک دھک۔" وہ اس کے کان میں پہلے سرگوشی کے سے انداز میں بولا تھا پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہوتی گئی اور آخر میں اس کی آواز کافی بلند ہوگئی تھی۔امائمہ نے پہلے ناک سکیٹری پھر مصنوعی انداز میں اسے گھورا۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے منہ سے گھورا۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے منہ سے

ہنسی کافوارہ بھوٹانھا۔عمرنے اس کاساتھ دیا۔ ''تم شاید کچھ اور سنتا جاہ رہی تھیں ؟''ہنسی روک کراس نے پوچھا۔

"جی سیں ۔۔ بی کافی ہے۔"امائمہ کی ہسی رکی نہیں تھی۔ "نہیں سیرسلی۔۔۔ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے بتا

خولين دُالجَتْ 125 جولائي 2014

کشیدگی کا ماحول تھا۔ امائمہ کے ول کا حیال اس کے چرے پر لکھا ہوا تھا۔وہ کافی خفالگ رہی تھی جبکہ عمر کو قطعًا" اندازہ نہیں تھاکہ ایباکیا ہوا ہے کہ جس نے الائمه كامزاج برہم كرديا ہے۔ عمرفے چند أيك مرتب اے خاطب کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہونی ہے چپ چاپ بدر لیٹی رہی۔ عمر کو اکتاب مونے گی۔ میں تم سے کچھ بوچھ رہا ہوں امائمہ! اتن ال مينودُ لئي تو تهين موتم .... مين توقع كريامول كه مين تمے کچھ بوچھوں تو تم کمے کم جواب تودو۔" وہ او کچی اواز میں بولا تھا۔ اہائمہ نے نظریں اٹھا کر اے دیکھا۔اس کی آنکھوں میں ملخی کے رنگ بے حد "تمهارے جیسے مخص کواکر ویل مینو ڈیستے ہیں تو من المنودي تعيك مول-تم جھے اسے جيسابتانے کی کوشش مت کرو۔" اس کے منہ سے الفاظ نہیں شعلے نکلے تھے۔عمر اس کی بات س کر ساکت رہ گیا 'چند کمحوں کے لیے تو اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔اس کے فرشتوں کو بھی خرنسي محى كه المائمه ال قدر غص مين كيول ب ليكن اس کے انداز دیکھ کروہ بھی غصے میں آگیا تھا۔ "میں تہیں اینے جیسابنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میں اس بات کو پیند ہی نہیں کر ٹانو میں ایس اسٹویڈ کوشش کروں گاہی کیوں۔" وہ بہت او کچی آواز میں نہیں بولا تھالیکن اس کی آئکھیں اور اس کا انداز اس کے دل کی حالت کی چغلی کھارے تھے۔امائمہ ایک بار پھرخاموش ہو کر مراتبے میں چلی گئی۔عمرچند کمجے اس کی شکل دیکھتارہا۔اس کا غصه برمه رباتهااور في الحال برداشت بهي-"الائمة إتم مجھے بتاتیں کیوں نہیں ہو کہ آخر ہواکیا ب\_ ؟ گھنشہ بھر پہلے تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں تم- "وه بهت ضبطت كام لے كر تحل سے يو چھنے لگا-ودكيامواب ؟ \_ كيامواب عمر؟ \_ يدتم خودت

W

W

W

a

S

0

C

S

t

Ų

C

0

m

« في از ما أي وا كف مار فقا- "عمرة اما تمه كي جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا۔ مارتھا عمر کا ہاتھ چھوڑ کر لائمہ کی طرف چلی آئی پھروہ اس انداز میں اس سے ملی "بی از مائی ہزینڈ-"ایے ساتھ کھڑے لڑکے کا تعارف كرواني كالجمي خيال بالأخراس أكياتها-يهال ي ساري صورت حال تحيك تحي-اصل مسكه تب ہواجبوہ اڑکا بھی آھے برمصااور بیوی کی طرح امائمہ کو مُلِي لَا رَاور كال جوم كرشادي كى مبارك باددين لكا-"تم بت خوش قسمت بومسر عمر كه تنهيس اتن نوں صورت وا نف می ہے۔ ایک کمھے کے لیے تو اں کو دیکھ کرمیری دھڑ کنیں رک محی تھیں۔ایشین الزكيال بهت دل موه لينے والى بوتى ہيں۔ وہ ول کھول کر تعریف کررہا تھا۔امائمہ کاجیسے کسی نے سارا خون نجوڑ لیا۔ اسے اندازہ نمیں تھا کہ وہ مخص اس اس طرح سے ملے گا۔ "میری قسمت پر تومجھے بھی شبہ نہیں رہا...."عمر اس تعریف پر پھول کر کیا ہو گیا تھا۔اس کی باچھیں چر ى كئى تھيں۔ امائمہ كابس شيں جل رہا تھا كہ يمال " مجھے گھرجانا ہے عمر!"امائمہ نے اکتاکر کما۔ عمر نے ایک کھے کے لیے اس کے چرے پر پھیلی بیزاری کو دیکھا پھراس نے ان دونوں سے معذرت کرلی۔ والبي كے سفر ميس عمر كو محسوس ہو گيا تھاكہ اس كامود چھ آفے کیکن وہ اس کی وجہ شیں جانیا تھا۔ "اچھا۔ وہ تم کیا کچھ آئی لوبوجیسابولنے کی بات کر رہی تھیں۔" صرف اس کا موڈ خوشگوار کرنے کے کے عمرنے ددبارہ بات وہی سے شروع کرنا جاہی تھی۔ "وقع كروب كارى باتول كو-"امائمه في بعناكركما تماادراس سے دوقدم آھے چلنا شروع کر دیا تھا۔ " بچھے بالکل سمجھ نہیں آ رہاکہ ایساکیا ہواہے جس

"میری ستی بر توبه کرنے کے بجائے یمال کے لوگوں کی تیزی پر افسوس کو عمارے مشرق میں ایا نہیں ہو تا۔"وہ بھی ای کے انداز میں بولی تھی۔ "اس کامطلب سارے مشرق کی لڑکیاب آئی لوہو کہنے میں اتنی ہی در لگاتی ہیں ۔۔۔ اور وہ بھی اسے شومرول كوي "بان ا\_ حيابي كوئى چزے سيكوئى بات ك بلاوجه ان سنسروباتنس كرتے رہو-''مائی گاڈے۔امائمہ کی بچی اس میں ان سینسرڈ کیاہے، وه منت ہوئے بوجھ رہاتھا۔اندازاساتھاجیے کوئی برا كسي بيج كي احتقاله بات يربنس ربابو-" میں تو بات ہے جو تم مغرب والے بھی نہیں مجھوے۔"وہ اٹھلا کربولی تھی اور تخرے کندھے بھی اجكائتص "ارے توب إمعاف كولى الميس تاسمجھ عى رہے ور"عمرنے اس کے سامنے ہاتھ جوڑو ہے۔ سیکن الائمه کے چرے پر مسکراہٹ تھی۔ای دوران ان ے آھے بازوس میں بازو ڈال کرچل قدمی کر تاجوڑا رك كيا تفا-ان دونوں كى آواز كچھ زيادہ بى بلند ہو گئ تھی تب ہی وہ لوگ مؤ کر دیکھنے لگے۔ وہ دونوں مقالی ينصروك اسكرف من البوس تحى جس كي المائي كافي كم می سین بیر معمول کیبات تھی۔ لڑی کی آ جمول میں شناسائی کی رمق تھی۔امائمہے نے عمر کاچرود یکھا۔وہ بھی اس جوڑے کو مسکرا کر ویکھ رہا تھا۔ وہ لوگ ایک ولي مارتها! "عمر في خود على النبيل مخاطب كرفي میں میل ک۔وہ اوکی آتے برمھ آئی اور برتیا ک انداز میں اس سے ملنے لی۔ عمرنے بھی اسے مطلے لگایا اور اس کا ہاتھ تھام کر ہاتیں کرنے لگا۔۔ اس کے ساتھ كفراالوكابهي مسكراتي بوئ ان دونول كى جانب ديكه رہا تھا۔ وہ دونوں چند منٹ آپس میں ہی ہاتمیں کرتے

دومرے کوجائے تھے۔ رے جس سے امائمہ کو یہ سمجھ آیا کہ وہ ووٹول کلاس فيلوزر يص تصربنس بنس كرايك دوسر عصابمي كرنے كے بعد انہيں اپنے اپنيار ننز كاخيال آباتھا۔

سكى مو-"وه يزانے سے باز ميس آيا تھا-امائمهنے نفی میں گردن بلائی۔منہ سے پچھے نہیں پولی مگرچرے بر اندرونی خوش کی سنری سنری کرنیں تھیں۔ عمر بھی مكراتے ہوئے اے واقعار ما پھراس نے اپنا سراس کے سرے الرایا-

W

W

W

S

m

" يى خواب دىكھاكر ماتھاميں كەتم بيشدايے بى میرے ساتھ بنتی مسکراتی رہو ۔۔ خوش رہو ۔۔ میرے لیے بیہ بہت معنی رکھتا ہے کہ تم خوش ہو۔۔۔ میرے ساتھ خوش ہو۔ تسارے چرے کی ب مسراہ مجھ دنیای ہر چزے زیادہ پاری ہے۔" امائمہ نے خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کیا۔ عمر کی میں محبت تھی جواہے بلکا پھلکا کردی تھی اور پھر کہنے کے لیےاس کے اس کچھ نہیں بچاتھا۔اب بھی وہ گنگ رہ تئ \_ ليكن اس كادل اس كاروال روال اس محبت ير رك كاشكر كزار مورياتها-"اب خاموش بی رہنا ہے کیا؟"عمرفے اس کا ہاتھ

تفام كرقدم آم برهانے كاشاره كيا-د نهیں میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس کمچ میں تنہیں آئی لوبو کموں تو تنہیں بہت گھسایٹا گئے گا ....

شرارتی م مسرا ہا امکہ کے لیوں پر مستقل ڈرہ ڈالے ہوئے تھی۔ وہ واپسی کے لیے چل رہ

تھے کیکن رفتار دونوں کی آہستہ تھی۔ "جى تنين بالكل نهيس كلَّه كا- "عمر في بونك

"اس كامطلب كهه دول؟" وه نبسي روك كريوجه

آف کورس-"عمرکے کہج میں قطعیت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔

«'آرنوشیور؟'اسنےایک مرتبہ پھربوجھا۔ "اوہو\_ کمناہے تو کمہ دو\_ نہیں کمناتومت کمو \_ ایک آئی لوبو کہنے میں جتنی دریم نگار ہی ہوتا اتنی در میں سال طلاق بھی ہوجایا کرتی ہے ۔۔۔ توبہ کیسی ت الوك ب "وه ناك يره ها كربولا تها-

126 - Shows

بوچھوتا \_ مجھے کول بوچھ رے ہو؟"امائمہنے

سلكتے ہوئے لہج میں جواب دیا تھا۔

نے تمہاراموڈاتنا آف کردیا ہے۔ "عمرنے بہت اکتاکر

بالآخريوج ليا-وه جب فيأرك سے واپس آئے

تصان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عجیب

چ توہ ہے کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو۔"وہ ایک

" إلى مين مسلمان عي نهيس مول ..... ايك تم

سلان ہو۔ خالص سجی اور کھری۔ ایسا کرو مم

خرایک نیک لگوالوجس پر برطابرط کرکے لکھا ہو کہ

زای سلمان عورت ہواور باقی سب لوگ تم سے

وي قدم كافاصله ركه كرچليس يا جهال تم نظر آجاؤ وبال

ے راستہ بدل لیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ

نس ب لوگوں پر بیہ جنانے کا کہ محترمہ امائمہ ہی بس

وه دونوں بهت غصر من آھے تھے کوئی ایک فراق

" مجھے کسی ٹیک کی ضرورت نہیں ہے ... مجھے تم

\_ میں ایسی چزوں کے بغیر بھی بہت اچھی ہوں \_\_

میری فکر کرنے کے بجائے تم اپنی فکر کرو۔"وہ غواکر

"اتنى بى الچھى ہو تو تم بى پچھ كرليتيں ....اس

وتت كفرى توتم بهي منه ويلحتي ربين .... أكر اننا برالگاتها

وتمنے کیوں اس ایڈیٹ کو اسی وقت نہیں ٹوک ویا

\_انتارالگاتفاتواس كامنه توژديتي كم از كم مجھے تواس

عمر کا نداز بھی اس نے جیسا ہی تھا۔ ان کے منہ

الفظ تهيس كويا بيرول ايل ربا تفاجو لكي مولى آك كو

"واه....بت خوب....مطلب اس كومين روحتي تو

کم جومیرے محرم بن کراس وقت میرے ساتھ <del>تھے</del>؟ تم

کی کیے میرے ساتھ تھے ؟ اور 'اور ۔۔۔ وہ تمہارا

واست تقا اتن بات حميس سمجه نهيس أتى عمردى

کیٹ کہ اس کو روکنا تمہارا کام تھا۔"اس نے لڑا کا

"میں اس کا پرستل ایڈوا تزر نہیں ہوں جو اسے

لوگوں سے ملنے کے طریقے سکھاؤں یا مشورے دوں۔

التحکیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ اس کارسل میٹر

م اور بچھ تو اس کے کسی طریقے پر کوئی اعتراض

مورون كل طرح أيك بار بحرمات يرباته ماراتها-

وتت اینادماغ نه خرچ کرنارور بامو تا-"

مزيد بحزكا ويتاقعاب

سلمان بن اور باقی لوگ مردود فرعون کی اولاد ہیں۔"

مجى دب ہونے كوتيار نميں تھا۔

نهیں ہوانا\_اعتراض تھاتم کو تو مجہیں ہی اس کو ٹوک "وه أكرن كساف تائم مجه اس طرح ملح كاتو میں اس کونوکوں کی نہیں۔ اس کے منہ پر تھیٹر ماروں کی کہ وہ ہی نہیں تم بھی یا در کھو یے "امائمہ انگل سے اے تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ "به دیکھو\_"عمرنے زچ ہوکراس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔

W

W

W

a

O

C

S

Ų

O

m

" بہ تمہارا اور اس كا معالمه بے ... ميرى جان چھو ژواور دفع ہوجاؤیمال ہے۔ عمرے اس جلے نے اہائمہ کے تن بدن میں آگ لگا

"عمر.... بو آربک .... بیک 'بک 'بک-"ده بھنا کر بولی بھر بیڈیے بڑا تکیے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل

"ليس آئى ايم .... آئى ايم سك ايند آئى ايم براؤد آف ائی سیاف ... مجھیں .... دفع ہوجاؤ۔" عمرنے اِسے باہر نکلتے دیکھ کر با آواز بلند کما تھا۔وہ کافی در تک کمرے میں غصے سے چکر کاٹنارہا پھروہ بڈیر حت لیٹ گیا۔ غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ ووسرى طرف الائمه بھى فيج آكر كشنز ير آرى ر چھی کر گئے۔ اس کا ول جاہ رہاتھا کہ ہر چز کو تس بيان كي ازدواجي زندگي كايملا جفكرا تھا۔

"میں آپ کے بغیر رہنا سکھ جاکا ہوں گری .... مجھے نہیں پاکہ آپ میرے بغیر ساکھ چکی تھیں یا نہیں کیکن میری دعاہے کہ آب جمال رہیں خوش رہیں۔ ہاتھ میں پکڑاسفیدواحد پھول میں نے کرینی کی قبر برركه دیا- موامین خنگی بی شیس نمی بھی تھی۔ فضامیں تھولوں سزے اور آنسووں کی ممک تھلی ملی تھی لیکن یہ میرے آنسونمیں تھے میری آنکھوں کے گوشے خنگ تھے لیکن میرادل رورہاتھا۔جب آنکھیں اور دل

ب- تهيس كھاتونىس كياده جوتم اتى بانپو ہورى \_ وه حميس ريسيك كرربا تعا\_ اتى كار نبیں سمجھ میں آتی تمہاری۔"امائمہ کواس کی بات ہے كرب حدافسوس موا-

"اتنى ى بات تمهارى سمجه مين نهيس آئى كەللەرۇ ربسيكك نبيل كررباتفا-ايك مسلمان عورت كوار طرح كريث كرنے كامطلب اس كى في مدسيك كرنا ب- بياس كى انسلك ب اور جھے بيرسي ر كربهت افسوس مواع عمر ... تم الم-"

اس سے بولائی سیس کیا تھا۔ عمرفے بغوراس) جانب دیکھا۔ اسے احساس تو تھا کہ وہ غلط نہیں کر رہی الیکن اے بیاندازہ بھی تھاکہ امائمہ بات کو مجھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔اس سارے قصے میں تعہ وأروه توحهيس تقا-

«ميري بات سنواماتمه!....اب تويه بوچكا\_ا تو کچھ نہیں ہو سکتانا۔"اس نے ابھی اتناہی کما تھاکہ

''کیوں نہیں ہو سکتا کچھ… تم اے ایک پارتا <del>گئ</del>ے ہو کہ اسنے کیا غلطی کے ہوار تم خود کوتو یہ سکھاسکتے ہوکہ کی غیر عورت سے ملنے کے کیا آداب ہونے ہں .... اور اس اسٹویڈ کو بھی کہ ایک مسلمان عورت كوكس طرح بات كرتے ہيں۔"

سب بناتا جاسے کہ اس کی وجہ سے میری بیوی رات ے اس بہربلاد جہ مجھے ایک اسٹویڈ ایٹو کے لیے ٹیز آ رہی ہے۔ جھڑ رہی ہے جھے سے اورنبہ مسلمان عورت .... جیسے بورے اندن میں تم اکملی مسلمان

"كياكماتم نے ووارہ سے كمنا يعنى كى گاؤیم 'تم-"وہ معیال بھینے کربیڑے اتری اور تن فن كرتى اس كے سامنے آكمرى موئى-"تمّ<u>ہ</u> تم عمراحسان ہے تم مسلمان ہی نہیں ا

" وْمِم الْ \_\_ تَمْ كِلِي بِهَاوَكُى تُوبِيا حِلْيِ كَا تا \_\_ تَمْ صاف صاف بات كيول نهيس كرتيس ؟ وه غرايا تقا-امائمہ نے حجملتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھ کر بیٹھ

W

W

W

S

m

«تہیں بتاہے عمر! تمہارااصل پراہلم کیاہے.... میں کہ حمہیں خود سے بھی سی چیز کا احساس ممیں ہوتا۔ عہیں ہربات بتانی ہوتی ہے اسمجھانی ہوتی ہے \_ حالا نک\_ حالا نک\_ تمہیں بتا ہونا جا ہے \_\_ کوئی اور مرد ہو ہاتو آگ بگولا ہو جا با مگرتم \_\_ "وہ رکی

" \_\_ تم منه الهاكرديكھتے رہے \_\_ تمهارے سامنے کوئی تمہاری ہوی کو گلے نگا کر 'جوم کر چلا گیا اور تمهاری پیشانی پر لکیر تک نہیں آئی... بجھے اپنے آپ سے کھن آرہی ہے اور تم ہوکہ بس کھڑے مسکراتے رے ' نامرف مسراتے رے بلکہ جائے کافی کی وعوتيس دينے لگے اور اب تم مجھ سے يوچھ رہے ہو كه مجھے غصه كس بات كاہے"

وہ چباچبا کربولی۔اس دوران عمرنا سمجھی کےعالم میں اے دیکھتارہا۔جباس کی بات ممل موٹی تووہ حران

"واٺ ربش\_اتن ي بات پر تم اتنامس بي بيو كر رى موجھ سے .... حالانك اس سارى اسٹويڈ چركاؤم دار بھی میں تہیں ہول ....وہ الو کا پھاتم سے جس طرح ملا 'جس طرح كريث كياده اس كاطريقه تھا 'اس كے مينوزتھ ... "المكرفاس كىبات كاشوى-"وہ اس کے مینو زئیں تھے۔۔ تمہارے تھے۔ تم نے پہلے اس کی بیوی کو اس طرح کریث کیا تھا۔ ہیں احساس ہونا جاہے تھا کہ اگر تم کسی کی بیوی کے ساتھ ایالی ہو کروے تو آف کورس وہ بھی تمهاری بیوی کے ساتھ الیابی بر ناؤ کرے گا۔" فالوكرنے كى كوشش كرے كا-يہ تمهارا لامور نميس ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تقلید میں یاگل ہو

جائیں۔ یہاں سب کے اپنے انداز ہیں۔ سب کو بتا

ہے کہ اس نے دوسرے محص سے کس طرور

"واك ربش\_ تمهاراكياخيال بمجھے اسىب عورت مو-"وہ حقارت بحرے کہتے میں بولا-المائمہ ا

خوتن داجي 128 جولائي 2014 🗞

خوان ڈاکے نے 129 جمال 2014 <u>- 2014 میں 2014 ہے</u>

مل کرروئیس تو دکھ ہو تاہے لیکن جب دل روئے اور آتکھیں اس کاساتھ نہ دیں توبہت زیادہ د کھ ہو تاہے۔ میں جھی بہت زیادہ دکھی تھی۔ گرینی ہرمعالمے میں عبلت پیندواقع ہوئی تھیں۔این موت کے ساتھ بھی انہوں نے تمام تر معاملات برئی جلدی جلدی طے کر ليے تھے میں وليك فيلڈواپس آيا تووہ بستربر ملى تھيں۔ ان کی حالت زیادہ انچھی نہیں تھی چند دن بعد ہی وہ ایے آخری سفر پر روانہ ہو گئی تھیں۔ کوہو ان کی بیاری کے بارے میں جانتی تھی لیکن اس نے بجھے میں بنایا تھا۔ جب گری بالکل بسترے لگ گئی تھیں تودہ مجھے لے کر آئی تھی اور میں ہمیشہ کی طرح بس ديجهاره كياتها-ابهي توميس كوئي احيهاساجمله بي ذبن ميس ترتیب نہیں دے پایا تھا جو میں گرینی سے کمہ کران كے سامنے اسنے ول كى بحراس نكال ليتا۔ ان سے جھڑنے کے۔انہیں طعنے دینے کی تمام تر آرزو ئیں تو انهيس بستربر وكمجه كربي دم توژهمي تحيس اوراگر يوني تسر باقی تھی تووہ ان کی موت نے رہنے نہیں دی تھی۔اب وہ اپنی قبر میں سکون سے سور ہی تھیں۔ میں کب تک

W

W

W

m

میں ای جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوہواور مسٹرابرک بھی میرے ہمراہ تھے مجھے دیکھ کروہ بھی کھڑے ہوگئے۔ میں نے گری سائس بحری اور اپنے سن گلاسز آ تھوں

اب تک جو کچھ ہو چکا تھاوہ میں نے نہیں کیا تھااور مزید جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی میں نے نمیں کرنا تھا۔ میں نے وہ سبق سکھ لیا تھاجو مسٹرا یمرس مجھے سکھاتا جاہ رے تھے میں واقعی قدرت کوزیر سیس کر سکتا تھا تو پھراس پر کڑھنے کافائدہ کیاتھا۔ ہم سب واپسی کے لیے قدم برسفا کے تھے۔ کوہواور مسٹرارک کرنی کی یادیں دہرا رہے تھے جبکہ میں بالکل خاموش تھا بھی بھی خاموش رہے میں زیادہ الفاظ استعال ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ نہی ہورہاتھا۔

"ميكى بميشه تمهارك بارك مين فكرمندريتي تھی ....وہ حمیس زندگی میں کامیاب ویکھنا جاہتی تھی

اس لیے اس نے تنہیں کرشین کے پاس مجوالا ماکہ تم دہاں رہ کراپی تعلیم کممل گروسہ ججھے امیر کہ کرشین تمہارے لیے احجی ماں ثابت ہوری

مبیعی تقی آور میں ان کی ہائمیں جانب تھا۔ مجھے ان م موقف ہے اتفاق نہیں تھا اور حیرانی کی بات میں تھی کوہو کے چربے پر پھر بھی ایسا کوئی باٹر نہیں تھا ٹانگ پر ٹانگ رکھے بظا ہرلا تعلق بیٹھی تھی۔ مگنہ د یر کل آے واپس طلے جاتا تھا۔ ہم ڈنر کے بعد کا آ رے تھے جب مسرارک نے پیات شروع کی۔ " آب میرے بارے میں غلط اندازہ لگا رہے ہ مسٹرارک! میں اتنی اچھی نہیں ہوں۔ ملی جم ميري ساتھ خوش اور مطمئن نهيں رہا-" کوہونے صاف گوئی سے کما۔ میں نے اس کی ازر

کی نہ ہی تائید میری نگاہی بال کے گلاس دور میں۔ باریک رات نے برف کی سفید جادر اور ف کی تیاری کرر تھی تھی۔ریڈیو پر بھی برف باری کی پڑ کوئی کی جارہی تھی اس لیے میرااندازہ تھاکہ کوہوجلہ از جلدوالس جانے كاسوچ ربى ہوكى-

''بلی ابھی بچہ ہے کر شین \_اتناعرصہ وہ میگی اُ تكراني ميں رہاہے اسے تهمارا عادي مونے مين وقت وركارب يجصاميد بيجلد تماري معيت ال رہنا سکھ لے گا۔۔ اور خوش اور مطبئن رہنا ہی۔ سٹرارک نے کافی کا گھوٹ بھرا۔ وہ سکے ہے فر ne 25 30

"اتنا تردو کرنے کی ضرورت کیاہے مسٹرایرک . ملی اب یمال ہی رہے گااس فارم ہاؤس میں چکے طرح - وہ ویسے بھی آینے اسکول سے مطمئن میں -- كول بلي إنم كيا كتة مو-" کوہونے اپنی رائے دی۔ مسٹرارک کافی کا

لوں تک لے جارے تھے یک وم رک گئے۔ "اوہ کم آن کر شین ... غیر ضروری باتیں <sup>ت</sup>

کوہو نے تڑب کر ان کی بات کاٹ دی جبکہ ومبرى جاب ديمين لگے تھے ميں چپ جاپ مسرارك استعجمي زياده تزيي تتص و کرشین آیہ تمہاری ذات پر ہجتا نہیں ہے کہ تم منارا میری نگایس مینٹل پیں پر بڑے ٹائم پیں پر قانونی اور اخلاقی باتیں کرو-تم کیا ہو میسی ہومیں بخولی ایک برط خوب صورت سا ٹائم پیس تھاجو میں یہ ایک برط خوب صورت سا ٹائم پیس تھاجو ريذيات اللي ع خريدا تفا- اس مس بظا براثلس جانتا ہوں .... بیتم ہی ہوجس کی وجہ سے میکھی بھی

ر این اس نے بوری دنیا کواینے کندھوں پر نل آیا تھا جسے اللس نے بوری دنیا کواینے کندھوں پر

الخاركها موليكن دراصل بيرايك بجير تفاجوفث بال كو

انھوں اور کندھوں کے ذریعے اوپر کو اچھال رہا تھا۔ ہیہ

ف بل التديكانے على المفاقا اور اس بروقت

أبهى اس بردس بج كاوقت تفاجبكه ميرے ساتھ

موجود دونوں نفوس کے چرول پر سوانو کا سیاف وقت

فابر موربا تفا- وہ دونوں کھل کرآئی رائے کا اظہار کر

بھی رے تھے اور نہیں بھی کررے تھے۔ میراخود کونی

ر میتی کی آخری خواہش تھی ملی .... مجھے امید

تم ایں یہ غور کو گے۔"مشرارک نے جھے

المنتكوم المنينا جابا ميس فاثلس والله تائم بيس ير

ے نظریں بٹائیں۔ کوہونے مجھے گھور کردیکھا۔اے

عادت ہی بر محلی محصی میری سخت میر کزن کی اداکاری

'آپ خود ہی کمہ رہے ہی کہ وہ ابھی بچہ ہے ۔۔۔۔

بج اليے معاملات كى سمجھ بوجھ نہيں ركھتے .... ميں

بحثيت اس كى ال به بهتر فيصله كر على بهول كه بيه كمال

رے گا .... اور میرا فیصلہ ہے کہ بید بہیں رہ کرائی

اس کا زاز بالکل دو ٹوک تھا۔ مسٹرارک نے مک

بجھے تحقی پر مجبور نہ کرد .... میں بلی کا تگران بھی

'ملی میرا بیٹا ہے .... قانونی اور اخلاقی طور پر اسے

آب جیے کسی معاون یا تگران کی ضرورت نہیں ہے"

الله مديكي كاشوم مونے كے ناتے ميرى دمدوارى

ے کم میں بلی کے معاملات دیکھول....اس لیے-"

ردهانی ممل کرے گا\_ بہتر مسٹرارک-"

الحال لا تعلق ر کھناہی ضروری تھااور بہتر بھی۔

نمایاں ہونے لگنا تھا۔

"میری ذات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اینے گریان میں جھانک کردیکھتے ....دراصل یہ آپ ہیں جن کی پریشانی آئی میکھی کوموت کے منہ میں کے گئے۔ آپ کی وجہ سے وہ بھی مطمئن نہیں رہی تھیں۔ وہ آپ کے ساتھ شادی کے فیصلے پر پچھتانے لى تھيں۔ انہيں آپ كى سازش سمجھ ميں آئى تھى۔ آب جونک بن کران کی ہتی ہے چمٹ گئے تھے۔۔وہ آپ تھے مسٹرارک جس نے آئی میکی کو بیار کرڈالا

W

W

W

a

O

C

S

t

Ų

C

O

m

كوبوماني لكى تقى ماحول بالكل بدل كياتها-مين ان دونول كي تفتكويس دلجيس ليغير مجبور مون لكاتفا-ود براس بند كروكتيا .... حميس مي سيات كرنے کی تمیزی نہیں ہے۔ میکمی تھیک کہتی تھی کہ باب نے اپنے کیے دنیا کی خود غرض ترین عورت کا انتخاب کیاتھا۔۔ کاش قدرت بلی کے لیے تہماری جیسی مال كاانتخاب نه كرتي مجھ پر الزام لگار بى ہو تاكه بلى كو مجھ ے متنفر کر سکو ... تم اے یہ کیوں نہیں بتاتیں کہ تم اے اے ساتھ رکھنے کا جھاخاصامعاوضہ میگی ہے وصول كياكرتي تحيين-يه بهي توبتاؤناكه دراصل جونك تم تھیں جو دولت کی ہوس میں اپنی اولاد کو مال کا پیار نہیں دے عیں \_ تہاری خود غرضی نے بھی مہیں ابنی ذات کے علاوہ کچھ سوچنے ہی نہیں دیا .... اوند\_اے شوہر کو بھی تم کھا گئی تھیں اور اب سیٹے کو کھانے کی تیاری میں ہو۔

مسٹرارک نے فرش پر تھوکتے ہوئے گالی دی تھی۔ کوہو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس ک آ تکھوں میں خون اترا ہوا محسوس ہو یا تھا۔ وہ دونوں مسرارک کمہ رہے تھے۔ کوہوان کے مار

.... بەمەيىخى كى آخرى خواہش تھى كەملى لندلانگ

خوتن رُخت 130 يولاني 2014

بال میں میری موجود کی کو بھلا میکے تھے۔ "اس دولت يرميراحق بيسيد ميرے شوہراور میرے بیٹے کی دولت ہے۔ میں نے اس کے باوجود بھی کسی چزر حق نہیں جتایا ... میں محنت کرتی ہوں اور آینا پید یالتی مول .... آنی مستمی مجھے بلی کے لیے جور قم دی تھیں 'وہ بلی ہی کی دولت میں سے تھی' ای کے لیے 'اس کی ذات پر خرچ ہوتی تھی۔۔۔ آپ بتائے آپ اتنے برے فارم ہاؤس کے مالک منے کے خواب کیوں دیکھنے کیے تھے اپنی خود غرضی 'سفاکی اور عیاری کا بھی توذکر سیجئے ... آپ نے کتنی ہوشیاری ہے آئی میکی کوانکل جیک کی موت کے بعد قابو کیا \_\_ بہلے انہیں آن کے برمھانے کا احساس دلاتا شروع کیا \_ان کی بیاری کوان بر حاوی کردیا \_\_وه جب خود كولاجار محسوس كرنے لكيس توخود كوان كاسب سے برط مدرد ثابت كرنے من جت محت آب نے اسس احساس دلایا کہ بلی ان کے بردھانے بر یو جھ ہے۔ آپ نے دادی اور بوتے کو علیحدہ کیا اور پھر آئی میکمی سے شادى رجال- أب في كول يدسب كيا ... ؟ مان يسجة مسٹرار ک .... دولت کی وجہ سے .... آپ بھی فرشتہ نہیں ہیں۔ معصوم بننے کی اداکاری اور اینے آپ کو سراہنا بندیجیئے بھراس کے بعد اپنا اور میرا نقابل سیجئے ... یقین سیجئے آپ بی فائے ہول کے .... خود غرضی کا فیک ہی نہیں ٹائٹل بھی آپ کوہی کے گا۔" دہ غوا رہی تھی۔ مسٹرارک کھے دیے ہوئے محسوس ہوئے مگرابھی شایدان کے ترکش میں کچھ تیر بالى تصدوه بھى اپنى جگد سے اتھے ميں بے حد حيرانى ے ان کی باتیں من رہاتھالیکن حیب تھا۔ مجھے خدشہ تھاکہ وہ ایک دو سرے کے ساتھ ماربیٹ نہ شروع کر

W

W

W

0

m

"اتنا کافی ہے کرشین \_ کافی بول چکی ہوتم \_\_\_ میں بھی تمہاری طرح اس طرح کی تھٹیا وہنیت کامظا ہرہ كر سكتا ہوں ليكن ميں كم ظرف نہيں ہول .... بهتر ے اتم میری بات مان لوسد اس میں تمهار افا کدہ ہے۔ میں میں تھی کی خواہش کے مطابق ملی کی دیکھ بھال میں

معاونت کا ذمه وار جول .... اور می این زمه دان يوري طرح نبھاؤں گا۔" ومیں آپ کو آپ کی ذمہ داری کے متعلق کا تقبیحت کروں کی نہ اپنی ذمہ داری کے متعلق آگ كوئي تصيحت سنول كي مديلي يهيس ره كريزه في مرااورمير بيخ كامشتركه فيعلم " مسرارك في محل كامظامروكيا تفااس لي كوري بھی اپنی آواز ست کرنی بڑی۔ وہ دونوں میری جائے بهت كم وكي رب تص ميرا كافي والاك خالى موراً تھا۔ میں نے اسے میزر رکھ دیا۔ "وہ یمال اکیلا کینے رہے گا۔ اتنا برا فارم اور

ہے اور ملی ابھی بچہ ... میری مخالفت اور ضد میں آگ احقانه فصلے مت كرو- "مسٹرارك اب يقينا"مامحاز اندازانارب

" أب كوكس في كماده اكيلارب كالسيف ال کے ساتھ رہوں کی۔۔

كوموك نصلے نے مجھے چونكايا۔ مسٹرارك بھى اس

"تهارامطلب بكهتم الي ملازمت الي الى زندگی این سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کرے ىبال اس دورا فتاده فارم باوس مېس رمو كې .... ره لوكي؟" وه استهزائيه انداز مين كهدرب تصد كوبونے فلمي ويمب كے جيسااونجامصنوعي قتصدلگايا-

" آب بھی توانی سرگرمیاں ترک کر کے بوڑی ار کر بی جیک کران کے لیے یہاں آگئے تھا۔ آپ بھی بہاں رہ رہے ہیں تا ہیں بھی رہ لول اگ ....میری فکر میں ایکان مت ہوں۔" مسرارك چند كمع فاموشى سے كفرے دے شابد

كه سوي لك تق من بهي اين جكه اله الله ہوا۔میراان کے درمیان کوئی کام سیس تھا۔ "كرعين! ميرا خيال بي تهمين أيك ودس

کے ساتھ جھکڑنے کے بجائے اس بچے سے پوچھ چاہے کہ اس کا کیا فیصلہ ہے ۔۔۔ بتاؤ بلی ۔ م

منزارك كوشايديك دم احساس موا تفاكه ميس بعي موجود ہوں۔ کوہونے میری جانب دیکھا۔اسے یقین فاکہ میں بھی اس کے اس کھرمیں جاکر شیں رہنا جابوں گا جبکہ مسٹراریک کو مگان تفاکہ شاید میں ابنی ال کے ساتھ رہے کو ترجع دوں گا۔ میں نے گری سانس بحرى-اب جاكربت ى كثيان مل من تحمين-ان دونوں کو مجھ سے مطلب نہیں تھا بلکہ اس دولت ے تھاجو گرینڈیائے میرے کیے چھوڑی تھی۔ کوہو میری ال تھی اور کرین نے مسرار ک کوائے بعد میرا مران مقرر کردیا تھا۔ میں نے ایک اور مکنی سانس بھری اور اینے ڈھلیے ڈھالے کارڈیکن کی جیب میں

المركبايه ابميت ركهما تفاكه مين كياجا بهنا بول؟" كيام اين ليے كوئى فيصله كرنے كے ليے آزاد بھی تھاکہ میں؟

کیا اس وقت کیا گیا میرا کوئی بھی اہم فیصلہ میری آئده زندگی می معاون ثابت بوسکناتها-

وہ دونوں میری جانب ہی دیکھ رہے تھے میں نے انے یاؤں کو دیکھا۔ سمت کالعین ہمیشہ دماغ کر آہے لین ہمیں اس ست کی جانب لے کر ہمیشہ مارے

" تم بناؤ\_ تم كياكمنا جائية مو "كومو ميري فاموشی ہے اکتائی۔ میں نے اپنے کارڈیکن کے ہڈ کو

"سونمنگ ...."میں نے برعزم کیج میں کما تھا۔ مں نقدر کے اتھ ربعت کرنے کااران کرلیا تھا۔ م کیا کرنا جاہتا تھا۔ میں نے انہیں بتادیا تھا اور وہ کیا کریجے تھے۔ یہ انہوں نے چند دن بعد بتایا۔ ایک ہفتہ بعد مسٹرار ک اور کوہونے شادی کرلی تھی۔

" يهال رہتا ہوں ميں "نور محدفے مرے كادروازه لمولتے ہوئے کماتھا۔ وہاں ملکجا سااند هیرا تھا۔ دروازہ ملتے ہی *سیرهیوں میں لگے* بلب کی روشنی بلا أجازت

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اندرواخل موئي تقى اور پرنور محداور احد نے بھى يى کیا تھا۔ کمرے کی اہتر حالت اس ذراس روشتی میں اور بھی زیادہ اہتر محسوس ہو رہی تھی۔نور محمد کو شرمندگی

"آب يهال الكياريخ بن"احدنے يوجها تھا۔ ان کی در میانی رفاقت نے بردی تیزی سے آگے کاسفر طے کیا تھاا جرکی شخصیت میں ایک اسرار تھا جونور محمہ كواني جانب لهينجتا تقا-

W

W

W

a

S

0

C

S

t

Ų

C

0

m

نور محرکی کسی اجنبی علاقائی مخص کے ساتھ انسیت اس کے اروگرورہے والوں کے لیے ایک برا ى انوكھا واقعه تھى۔ وہ نه صرف جيران تھے بلكه كچھ لوگ مجس بھی تھے کہ بیاجنی جے یمال آتے زیادہ ون بھی نہیں ہوئے تھے آخرالی کون سی خصوصیات کاحامل تھاکہ نور محراس کے اتنے قریب آگیا تھاآگر چہ احر معروف نے اپنے روپے سے سب کے مل جیت لیے تھے۔ وہ عمرہ خوشبو 'تقیس مخفیکو اعلیٰ لباس اور اچھ اطوار کے باعث بہت جلد واقعی سب میں معروف ہو گیا تھا۔ سباسے پند کرتے تھے۔اس لیے اس دویتی کو بسندیدگی کی تظرسے دیکھنے والول کی تعدادزياره تحى-

نور محراور احد معروف ظامري حليم ميس بي تهيس عاد آا مجمی ایک دوسرے سے متضاد تھے اِن کا اٹھنا بينهمنا كصانا بينابول حال سيب بي مختلف تتص ممروه أيك وومرے کے ساتھ ایے گھل مل گئے تھے کہ دن رات کی طرح لازم و مُزوم کُلنے لگے تھے۔ احمد معروف بہت مشفق فخص تھا۔ اس نے نور محمد كوبصد اصرارايخ حلقه بإرال مين شامل كياتهاليكن نور محمداس دوستى سے خود بھى كافى خوش اور مطمئن تھا-ای لیے وہ اسے اینا ٹھکانہ دکھانے لے آیا تھا۔اس

کے روم میشیں ایمی موجود نہیں تھے لیکن ان کی

نشانیاں سب جگه بلھری ہوئی تھیں۔ وہ سب لوگ

عجيب تتحداينا كام سائقه سائقه سمننے كے بجائے سب

ویک اینڈ کے متظررہے۔ ای لیے نور محدان سے

بعض او قات بهت آگتابھی جا آتھالیکن وہ منہ سے کسی

﴿ حُولِينَ الْجِنْتُ 132 جُولِينَ 134 ﴿ وَلَا لَا 2014 ﴾

عمارت کومتزلزل کرنے کے لیے آیا تھا۔ میراتوخیال ہے ہیہ ''وین ''انسان کاہے جواللہ نے اے دان کرویا ہے اور "ونیا" اللہ کی ہے جواس نے ایک دن وابس کے لیٹی ہے یہ اللہ سجان تعالیٰ کی "امانت" ، جوايك مزايك دن آب كودايس كرني موتى ہے۔اللہ پاک انسان ہے اس کادین واپس تہیں لیس مع برمسلمان كى بدحسرت اور خوابش موتى ہے كه مرتے دم اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے جان فانی اس کے سرد کرنے کاموقع ملے اس کامطلب یہ ہواکہ وہ آخری وقت تک جو چزماتھ لے جاسکتا ے وہ "وین" ہے"وین "کا قرار ہے جبکہ ونیا اور اس کی ہرچیز کووہ میس چھوڑ جا آے۔اس کامطلب میں ہوا تاکہ بید دنیا اللہ یاک واپس کے لیتے ہیں تووہ چیز جواللہ آب سے والی کے گاوہ آپ کیاس مرتے دم تک "امانت" ہے ... آپ کیے اللہ کی "امانت" ہے منکر

W

W

W

a

S

O

C

0

نور محرائے ہی بچھائے ہوئے میٹلی بردھم سے گراتھا۔احر معروف نے اس کے سامنے سوچ کا کیک نيادروازه كھول ڈالاتھا۔

"مجھے اسلام کی سب سے اچھی بات ہی ہد لکتی ہے کہ اس میں ''ونیا '' کا انکار نہیں ہے کوئی انسان دنیا ہے مظر ہو کر مومن نہیں ہوسکتا۔ بیرند کمیں دمن میں سکھایا گیانہ قرآن میں بتایا گیا اور نہ ہی نبی آخر الزاما<sup>ن</sup> في اياكياجب مارك ني مارك الدنيانسي تصاويم لیے ہو سکتے ہیں ۔۔ ہم کیے ہوجائیں آرک الدنیا ہے۔

احد معروف نے سوال کیا تھا۔ نور محر کے سینے سے ولی دلی سالس خارج ہوئی اس کے سامنے بیٹھا مخص غلطانو كمه تهيس رباتفا ور آپ کیا کمنا جاہتے ہیں؟"وہ ناسمجھی کے عالم میں ب کچھ مجھتے ہوئے بھی سوال کررہا تھا۔ دميس تو صرف پيه کهناچاه رېاتھا که اس دنيا کو حقارت کی نظرہے مت دیکھیں .... بیہ مومن کامقام نہیں ہے \_ یہ خیانت ہے۔ میرے رب نے ''ونیا'' کو

روازوں کے دوسری جانب سے شروع ہوتی ہے ہے ا تھی کمبی دیواریں تو انسان نے اپنی حفاظت کے لیے الله مولی بیں۔ان کے پارو مکھنے کے لیے ان کے اندر ے رائے بنانے پڑتے ہیں۔ دیواروں کے یار جھا تکنے س ليے انسان نے جو راسته بنایا ہے جو آلدا بجاد کیا ہے کوی ای آلے کا نام ہے۔ یمال سے دنیا محسوس ہوتی ہے نظر آتی ہے۔ اپنایتاوی ہے"احد نے سادہ ے انداز میں کہاتھا۔وہ ایساہی تھا۔ جلیبی جیسی ہاتیں گاب جامن کے انداز میں کرجایا کر ماتھا۔

" دنا \_ دنیا کی ضرورت سے ہے؟" نور محدنے ال سكرت موئ كما تقاراس كے جرب رباكواري نہیں تھی لیکن صاف یتا چل رہاتھا کہ وہ اسے کمیں نہ اس جھیارہا ہے۔وہ اس کی جانب یشت کر کے اسے بنك كے شحے سے کھ تھے لگاتھا۔

"کوں\_ دنیا کی ضرورت سیس ہے آپ کو"احمہ کے لیجے میں جرت تھی۔

ونسي يجھاس دنياہ كوئى غرض ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔"اس نے بانگ کے پیچے سے الك فولدُ كيابهوا ميثرليس نكالا تقا-

"كيون؟"احر لحاف بسترير ركه كراس كي جانب آكيا تھا۔اس کے جرے پر کھھ انیا تھاکہ نور محر بھی حران ہوا۔ وہ اتنا مجسس کیوں ہو رہا تھا۔ نور محد نے سوجا تھا مرات احمد كى لاعلى برياسف بوا-

" مومن کو دنیا سے کوئی غرض شمیں ہوتی .... مومن کو دنیا کی طلب نہیں ہوتی۔" نور محمہ نے المانمت بحرب ليح مين كما تقار

"كيون؟"وه أيك بار پريوچه رما تفا-اى اندازين كه نور محدنيج بوا

" جے اللہ کا دین کافی ہو۔اسے دنیا کی ضرورت کیا ب"اس نے زوردے کر سمجھانے والا انداز اینایا تھا۔ "الله كارىن.... ؟ توكيا دنيا الله كي شيس ب "احمه معردف کے اس سوال نے نور محر کوساکت کردیا تھا۔ به لا جواب موكر حب سامو كيا- كيا احد معروف اس کے عقائد 'اس کے تصورات کی بلند و بالا مضبوط

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

یند نمیں آ رہی تھی۔ نور محمہ نے اس کے چرہے)

" آپ بريشان مت مول بيه جکه بهت الجھي ہے میرے ساتھ رہے والے سب لوگ بھی بہت اور ہیں۔ آپ ایک دورن میں سب کے ساتھ ممل و جائیں گے اور بھریہ جگہ مسجدے بے حد قریب ہے آئے جانے میں بھی آسانی رہے گی۔"

اس نے نور محرے کما تھا کہ اس کے پاس رہے گی عكه نهيس إورجس عكدوه رستام ومحدس كالي دورہے اس کیے آگر کوئی نزدیک میں جگہ مل جائے توہ برا ممنون ہو گا۔ نور محمہ نے اے اسے ساتھ رہنے کی بیشش کی تھی جے احد نے تبول کرلیا تھا۔

"يمال بهت محنن ب كوري بعي نهيب كولي" احرنے اس کاساتھ دینے کے لیے ایک لحاف اقلا

"موسم ہی اتا اچھا ہو تا ہے کہ ہوا کے لیے بھی کھڑی کی ضرورت مہیں پڑتی۔' نور محرف اس كى جانب ديجي بناكما تفا- آئكمول كو هم مي استعال كرربا تفاوه-

بلی کود کھے کرکبور موت سے بچنے کے لیے آ تھول ہے جو کام لیا کرتا ہے وضع دار مخص وہی کام شرمندگی ہے بچنے کے لیاہے۔

وكمركيال صرف مواكى آرورفت كاذريعه ي نعيل ہوتیں"احرشایراس کے انداز کو سمجھ کیاتھااس کیے اس نے بھی اس کی جانب دیکھے بنا تمدلگانے کے لیے أبك اور لحاف الحاما تقاله

" روشن وهوب \_ زندگى \_ كفركيول ساور بھی بہت کچھ ملا ہے۔" اس نے لحاف کو تھ لگانی

" کھ کیال وروازے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ انسان کی تنائی کو باختے میں یہ بردے معاون ابت ہوتے ہیں ورنہ انسان اکیلائی رہ جائے مجبکہ انسان اكلارے كے ليے بيدائيس كيا كيا اے سب ساتھ رہنا ہو تاہے اس دنیا میں اور دنیا بھٹہ کھڑ لیک

ہے کوئی شکوہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔وہ اعتراضات كرنے كے بجائے خاموش رہنا يبند كريا تھا اسے نجانے کیوں ہر جائز کام میں بھی جھیک محسوس ہوتی

W

W

W

m

وہ اکٹرانے روم میٹس کے کیڑے اٹھا کرلانڈری میں رکھ دیتا 'ان کے لحافوں اور بستروں کو درست کر دیا كريا\_ان كے بھوتے برش پخن میں ركھ دیا كريا تھاجس روزوه به کام نه کر تااس روز کمرے کی حالت ای طرح ابترربتی تھی جس طرح آج ہورہی تھی۔۔

ابھی بھی کمرے میں رات کوئی گئی کافی کے مک اور كھائے گئے اللے اندوں كے تھلكے دروازے كے عين سامنے موجود تھے مہم كو ديولى يونيفارم يمننے كى غرض ے اتارے محتے باجامے بنیانیں بھی بستوں بربری تھیں۔ نور محمد کودل ہی دل میں بے بناہ شرمند کی ہوئی۔ احراس کی بہت عزت کر ہاتھااور یہ عزت اسے حد سے زیادہ مخاط بنادیتی تھی۔وہ اس حدور جیرعزت خوف زدہ رہے لگا تھااور حیرانی والی بات میں تھی کہ ائے

اس كاحساس جمى نهيس تقا-ایک کمزور اور وضع دار انسان کے لیے عزت کی فلاسفى برى الجھادينے والى ہو تى ہے۔

خوا مخواہ کی عزت سے زیادہ بے عزت کردینے والی چز دنیا میں کوئی نہیں ہوتی۔ اس کے چھن جانے کا خوف اور اس کو قائم و دائم رکھنے کے جتن بعض او قات انسان کے کندھوں کو بوچھ کے سوا کچھ مہیں ويت نور محمر ك كندهم بهي في الوقت جفك جفك ي نظر آنے لگے۔ دو سرول کا کچراسمیٹنااس کی ذمہ داری نہیں تھی لیکن وہ اس کام کو ذمہ داری کی طرح ہی سر

.....ایک دولوگ اور جھی ہیں۔" اس نے کمرے کی لائٹ آن کرکے جلدی جلدی کاف سمینے شروع کے تھے اور ساتھ ہی یو چھے گئے سوال کاجواب بھی دیا تھا۔احد نے سراٹھاکرچھت کی جانب ويكها تفاله وه بهت نيجي چهت والانتك سأكمره تھا۔ کھٹن کا احساس ہرچیزیہ حاوی تھا۔ اے بیہ جگہ



اوراکیڈی کے رہسیشن سے ذراہث کر تھا۔ "وبر کمال ہوئی یار ... جلدی کمو .... ہم نہ آتے کھے دیر اور تو تمہیں بات کرنے کابمانہ ملارہ تأ۔اب طلعه في جان بوجه كريات ادهوري جهوروي محى اور آنکھیں تھمانے لگا تھا۔ابیا کرتے ہوئے وہ بے حد برا لگنا تھا تمراہے احساس نہیں تھا۔ راشد نے ایسی باتوں میں حصہ لینا کافی کم کر دیا تھا۔ رزلٹ اور پھر النشرى نيسك كالموااب اس برزياده سوار ربخ لكاتفا-" وہ صانورین تھی .... مبارک باد دے رہی تھی ....اس نے اپنے کالج میں ٹاپ کیا ہے مگر بورڈ میں کیار ہویں بوزیش بی ہے اس کی ۔۔ یمی سبتار ہی اس کے دماغ میں غلاظت نہیں تھی ہمس کیے عام ے انداز میں اس نے کماتھا۔ویے بھی اس لوکی کے راعتاد اندازنے اے متاثر کیا تھا۔ وہ ذہین تھا لیکن اسے زبانت اتنی پیند نہیں تھی۔اسے براعثادی پیند تھی کیونکہ وہ اس چز کی شدید کمی کاشکار تھا۔ "بس میں بتایا اس نے \_ اور کچھ نہیں؟" طلعی واقعى ابك دهيث لز كأتفابه تبهى تبهى وه حالاك عورتول کی طرح آنکھیں مٹکا مٹکا کراس طرح بات کرنا کہ سامنے کھڑا فخص اینے آپ کوبدھو سمجھنے لگتااور وہ تو د نہیں۔اور بھی بتارہی تھی۔۔وہ گوجرانوالہے آئی ہے ... مجھ سے بائرلوجی کے نوٹس مانگ رہی اس كانداز ابھى بھى سادە تھا تمردل بى دل ميں ده "تم نے بھی کچھ مانگ لیٹا تھا ۔۔ مثلا "فون نمبر \_ یا گھر کالیڈرلیس وغیرہ۔" "اوئے خبیث انسان \_ بچھے کوئی اور بات آتی

W

W

W

S

O

C

C

m

طلعد نے آئکھیں مٹکائیں اس نے پہلے بھی صبا

تواز میں بتایا تھا۔ بیراس کے لیے واقعی قابل فخریات تھی کیونکہ وہ بہترین ہوتے تھے۔ صبانورین کے چبرے مجس مسكرات تھيل گئي۔ دہ شايد تھي رازجانے · جھے پہلے ہی پتا تھا ۔ میں بھی اینے نوٹس خود ا یاتی ہوں ۔ یمال کے نوٹس توابویں ہی ہوتے ہیں بجھے یہ اکیڈی اتن پند شیں ۔۔دراصل میرے گرے قریب با۔ اس کے ۔۔ اینٹوی نیٹ ی تاری میں یہاں ہے شمیں کروں کی۔۔اچھاتم مجھے انے نوٹس دکھاؤ کے ۔۔ بایٹولوجی کے ۔۔ چیپٹو تائن ئے \_ ابھی نہیں ہی تو کوئی بات نہیں .... کل کے آنا... ابھی توویے بھی سر آنے والے ہیں ۔۔ تھیک \_کل لے آنایادے۔" كتابول كوايك بازوس دوسرك بازوير متفل كرتي

ہوئے وہ ای روانی و تیزی سے بولی مکر کہتے میں ایک کھوج تھی جو یقینا"ان نوٹس کے لیے تھی جن کے ماعث اس کے سامنے کھڑالڑ کابورڈ میں تیسری بوزیشن لینے میں کامیاب ہوا تھا۔ صانورین نے ماکیدی انداز میں انگی اٹھا کر کہا تھا بھرہاتھ سے بائے کا اشارہ کرکے آگے بریھ گئی۔ای وقت طلعیہاور راشد ایک ساتھ اکیڈی میں داخل ہوئے تھے۔ان دونوں نے ہی صبا کو اس کے ہاں کھڑے اور پھر" بائے "کا اشارہ کرکے آگے برختے دیکھا۔طلعه کی آنکھوں میں شرارت جمکی اے جزانے کے لیے اس نے وسلنگ شروع کر دی ای لحد صانے موکر دیکھا بھرطلعه کووسلنگ کر تا باکر سخت نگاہوں ہے تھورا۔اس لڑکی کا انداز اتنا يراعمّاد تفاكه طلعه خاكف موكراد هراد هرو تمضي لگا-"بردی موجیں ہورہی تھیں۔"اس کے قریب آگر

نورين كود مكيمه ركصاتقياب " تم لوگوں كا نتظار كررہاتھا...! تن دير....؟" وہ ان دونوں کے ساتھ حلتے ہوئے اس جھے کی طرف آنے لگا جہاں لڑکوں نے اننی موٹر سائیکلیں اور سائیکلیں وغیرہ پارک کی ہوئی تھیں۔ یہ حصہ مرکزی داخلی دروازے

يارث توميس انشاء الله مين يوزيش ري كين كراول لی ... ری چیکنگ کا کوئی فائدہ تو ہو یا نہیں ہے ... سلے وھاندل سے پیرچیکنگ میں بچاس بچاس تمبول کی کورو کرتے ہیں چرری چیکنگ میں پانچ ہے دی مارحس بردها كراحسان عظيم كرديية بين أس كے علاق جو باربار بورڈ آفس کے چکرلگانے پڑتے ہیں وہ الگ بندے کوعابر کردیے ہیں۔ خبرمی اب خوش ہول جس دن رزلت اناؤلس ہوا اس دن تو میرا رونا ہی بند نہیں ہورہاتھا۔ بچھے اس کیے زیادہ روتا آرہاتھا کہ میں نے کو جرانوالہ سے ہی انٹر کیوں نہ کرلیا وہاں کم از کم ا تى دھاندلى نہيں ہوتى .... جھے بس شوق ہو گيا تھا كہ لاہورے ہی ایف ایس می کول کی ۔۔۔ ایخ کالج میں توخريس نے ہی ٹاپ کيا ہے ۔ ميں کو مين ميرى سے ہوں ۔۔۔ تم س کا بج سے ہو؟"

بالآخراك اني تفتكومن وتغددين كاخيال أكما تھا۔ صانورین تای وہ لڑکی اتنی روائی اور اتنی تیزی سے الفتكوكرري تمى مراس ساس سيس يرها تعاجبه جوفقط س رباتها بالنيے لگاتھا۔

"میں \_\_ ؟"اس نے بوچھنا مناسب سمجھا کھر

وهيمي أوازم اين كالج كأنام بناديا-" ہیں ۔۔ وہ ۔ وہ تو ڈب کالج معمورے ۔ مطلب وہاں کوئی برمھائی و ڑھائی نہیں ہوتی اور تمہارا میرٹ توانف ی 'جی سی تک کا تھا بھر۔۔؟''صافے جران ہوتے ہوئے سوال کیا تھا پھراس کوبو لئے کاموقع

ورسے ایک بات ہے مخود را هائی کے لیے سرلی ہونا جاہے کالج کی خبرے ۔۔۔ اب تم نے اس کا علی یڑھ کر یوزیشن کی ہے۔۔اچھامیہ بناؤ مم نوٹس کس کے استعال کرتے ہو ... میرامطلب اس اکیڈی کے بچرز جودہے ہں'وہ استعال کرتے ہویا کسی اور اکیڈمی ہے

اس كالبحداور آوازايك دم سے رازدارانه ي موكن

"میں اپنے نوٹس خود بنا آ ہوں۔"اس نے آہت

بهت محبت سے مخلیق کیا ہے اسے محبت نہیں دے کتے 'مت دیں اس کی عزت تو کریں ۔۔۔ یہ بھی اللہ سے منسوب ہے اور جو چرس اللہ سے منسوب ہوتی ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے۔ انہیں نفرت سے دیکھنا' حمتر سمجمنا حقیر کرداندانسان کو جیانسیں ہے۔اس کے ساتھ وہ مت کریں جو اہلیں نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔"نور محمر حیب کا حیب رہ گیا تھا۔ جواس سے سکھنے آیا تھا وہ اسے سکھارہا تھا۔

W

W

W

m

ومتم وہی ہوناجس نے بورڈ میں تیسری پوزیش کی

ایک لیے قد اور فربی وجود کی مالک لڑکی اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔بلاشبہ بیہ حوالہ بہت قابل فخرتھا کیکن پھر بھی اس نے کسی قدر بھجک کر سرملایا۔یہ عاجزي نهيس بلكه اين ذات يرعدم اعتمادي هي جواس انی خوبیوں پر ٹھیگ ہے خوش بھی نہیں ہونے دیق تھی۔اس نے سامنے کھڑی لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی

وكانكريش .... مين صابون .... اى أكيدى مين ر معتی ہوں۔۔ شاید تم نے میرانام سناہو۔۔۔ میری بورڈ مس گیار ہویں یوزیش بی ہے۔" وہ خود ہی این متعلق بتاربي تقني جبكه اس نے أيك بار پھر ہو نقول كى

وميرك من ففته يوزيش تهي ميري ....اس بار میں توقع کر رہی تھی کہ چیلی تین پوزیشنزمیں سے کولی ایک ضرور آئے گی۔ میرے پیرز بہت اچھے ہوئے تھے مگرلاہور بورڈ میں بہت دھاندلی ہوتی ہے۔ یہاں محنت کرنے کے باوجود آپ پر امید نہیں ہوتے کہ آپ کتنے مار کس اسکور کریاؤ کے کے حوجرانوالہ بورڈ میں ایبانہیں ہو تا ہے میں نے وہاں سے میٹرک کیا ے نا مرافقار کمہ رہے تھے ری چیکنگ کرواؤ .... دراصل مجھ ہے زیادہ میرے تیجیز شاکٹہ ہیں 'پر پھر بھی میں نے ری چیکنگ نہیں کروائی .... میں مطمئن ہول



ے کہ سیں .... ہروقت میں تصولیات "راشد کچھ

چ كربولا - فزكس كى كلاس يملے ہونا تھى اس كيے اس

نے ہاتھ میں فزکس کے نوٹس بکڑے ہوئے تھے اور

پاک سوسائی فائے کام کی میکوش پیولی الت سائی فائے کام کی میکوشی کیا ہے۔

💠 پیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ۋاؤنگوژنگ ہے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر پو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

W

W

ساتھ تبدیلی

♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج پر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈانجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سپريم كوالثي، نارىل كوالثي، كمپرييڈ كوالٹي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے

اوركى سار تاريخ الكان كالمعديوسك يرتبره ضروركري ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



O

m

Facebook Po.com/poksociety



نقلیں کروائی جاتی ہیں 'ان کی مرضی کے ٹکران متعمیر ۔ کے جاتے ہیں حتی کہ ان کی جوالی کاپیوں کی ارکنگ ہمی ان کے سامنے ہوتی ہے اور اب جو بدائشری تیسٹ کا شوشاچھوڑدیا ہےاس سے بھی ان ہی لوگول کافا کمه ہو كا\_ جب مم كجه كربى نهيس كت توبلاوجه ان كتابول میں سر کھیانے کافائدہ۔"

طلعه كى اين وليل تقى- اس في انس في فيمد مار كس كيے تصف وہ امتحان ميں كامياب موا تھا كيكن میڈیکل کے میرٹ کے حساب سے وہ بہت بیچھے تھا مگر اسے کوئی بے اظمینانی نہیں تھی۔ وہ اب کلاس روم میں داخل ہو<u>تھے تھ</u>

"لازی نہیں کہ یوزیش ٹیجرزیا پروفیسرز کے یح ہی حاصل کریں ... اس بار جس لڑکی نے فرسٹ بوزیش حاصل کی ہے وہ ایک امام معجد کی بیٹی ہے اور پھر۔ "راشدبات کرتے رکا تھااور پھراس نے اس کی

"اب اس کی بات مت کرو .... به توسائیس لوگ ہیں ۔۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا خاص کرم ہو تاہے۔۔ اب میں دیکھ لوکہ ہمیں حمیس آج تک کمی لوگی نے مخاطب نہیں کیا اور اس کے پاس آکر لڑکیاں نوٹس مانك كرلے جاتى ہى بلكه كالح كأنام بھى بتاجاتى ہيں۔ طلعه كى زبني رو بميشه بهكى ربتى تھى۔ اچھا بھلا سنجیدہ باتنیں کر آوہ ایک بار پھراس موضوع کی طرف

"طلعه! حيب كرجاؤاب-"اس فات توكاتفا كيونكه وه كلاس روم من داخل موسية تقع وبال كالى

الرك موجود تصاور أيك بات يهال يتأجل جاتى توجر سب تک چینج جانی تھی۔

"ارے یار ہو جا آ ہوں جب .... نہیں بتا آگسی کو کہ تمہاری ایک کرل فرینڈ بھی ہے۔"طلعدیا آواز بلندبولا تفاكه ان كى روكے كئي لڑكے ان كى جانب متوجه ہو سے تصور ان سب کی تظرین خود بر محسوس کرے رونےوالا ہو گیاتھا۔

" یہ فرکس کے تمام چیپٹو ذکے سولوڈ پر اہلمز ہیں "

کچھ ریٹنے کی کوشش میں ان دونوں کی گفتنگو حاکل ہو ربی تھی اس کیے اس نے طلعمد کوٹو کا تھا۔ "میں تہیں تو کھھ نہیں کمہ رہا۔ تم لگاؤر نے .... حالا نكه اس سے كوئى فرق نهيں پڑنے والا-" طلحه کاندازر وائی کے معالمے میں آج کل ناک ے مھی اڑانے کے برابررہ کیا تھا۔اییا لگتا تھا کہ اس کے لیے بیرسب چیزیں ٹانوی اہمیت کی حامل بھی نہیں رہیں تبہی راشداس برزیادہ غصہ کرنے لگاتھا۔ "كيول فرق ميس يوے كا\_\_ابھى المنظوى ميست کاساراتوے تا\_ میرے سیوٹی رسنٹ آئے ہیں ....یارٹ ٹومیں اگر ایٹی فائیو آجاتے ہیں توباتی کی کمی ا ہنٹوی تیٹ میں بوری ہوجائے کی۔۔ان شاءاللہ ... تم میرادل جلانے کے بجائے اپنی فکر کرو-"کلاس روم کی طرف جاتے ہوئے رک کر راشد نے اسے جواب دیاجس برطلعدے مرتقهدلگایا- عجیب زاق ازانے والا انداز تھا۔

W

W

W

m

"میری فکر میرے والد محترم کریں ....ان کی اتنی اروج توے تا۔ ذاتی قابلیت سے زیادہ ایسی چزیں کام آتی ہیں۔"طلعہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر راشد کو مخاطب کرتے ہوئے کما تھا۔

"اروچ صرف بریکٹیکل میں کام آتی ہے جہال آب سُجِيز کے تھرو برنگنيكل كينے کے لیے آنے والے ردفیسرے سفارش کر سکتے ہی یالیب اٹینڈینٹ کی تھی گرم کرکے چننگ کرسکتے ہیں۔ بریکٹیکل کے صرف چیس مار کس ہوتے ہیں باقی کے بچھیتر مار کس لينے كے ليے تورد هنارد آے تا۔"

طلعداور راشداے تظرانداز کرتے ہوئے اب آبس میں گفتگو کررہے تھے۔اس نے سکھ کاسانس لیا كەس برسے توتوجە بى ان دونول كى-''کوئی پڑھناوڑھنانہیں پڑتا۔ ہم لوگ پڑھ بھی

لیں تب بھی سیونٹی فائیویا زیادہ سے زیادہ اپٹی پرسنٹ عاصل کریاتے ہیں ... بوزیش تو عاصل کرتے ہیں بروفيسرز كے بچے تيميز كے بچے ... ظاہر إن كى ایروچ اتن یاور قل ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو با قاعدہ

کوے بات کررے تھے طلعہ کے چرے بروزی

ذومعنويت تھي جس سے وہ خار کھا يا تھا جبكيہ جنير جو

انہی کا کلاس فیلو تھا اس کے چرے پر بھی مسکراہٹ

چک رہی تھی۔ "نہیں ۔۔ شکریہ ہے کوئی نوٹس نہیں جائیں

... مجھے یہ بھی نہیں جائیں۔"اس نے انکار میں کرون

بلاتے ہوئے فزکس سے نوٹس بھی اسے واپس کردیے

" اوہو .... گھر جا کر اطمینان سے دیکھنا .... کالی

كروانا جامولو كروالينا فحرجص والس كردينا- ميس آج كل

بایراوی اور تیسٹری بر زیادہ زور دے رہی ہول اس

لیے بچھے ان نوٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھاتم کل

لیمٹری کے پہلے یا تی جیپٹو زکے نوٹس لے کر آنا۔

میں بھی لے کر آؤں گی۔ پھرہم کمیسٹر کرکے دیکھیں

"بال تھیک ہے ۔۔۔ میں لے آؤل گا۔"اس نے

صباکی بات کاٹ کر کما بھر مزید کچھ کے سے بغیر آگے

برمه كيا-اس يرجنحلا بث اور تحبرابث اس قدر حاوي

تھی کہ وہ مزید وہاں رکاہی نہیں بلکہ عجلت میں اپنی

سائیل نکال کر برے گیٹ سے باہرنکل گیا حالا تک

ابھی اکیڈی کا ٹائم حتم ہونے میں چھے وقت باتی تھا۔

آج کل چونکہ برمعائی کا بوجھ ذرا کم تھااس کے اڑے

بت جلد فارغ مو كركلاس روم ميں يا با مربيده كركب

شپ وغیرہ میں مصوف رہتے تھے۔ وہ اور کے جو بردھائی کے لیے سنجیدہ تھے اور وقت

ضائع كرنے كے خلاف تھے وہ ليب ميں جاكر فزكس كے

ر یکٹیکل کرنے لکتے تھے۔ کوئی کاکروچ یا مینڈک وغیرو

لیب میں مل جا باتو ڈائی سیشن کرنے والوں کا بھی جوم

لگ جا آ۔اے مینڈک کی چھٹر جھاڑ کا اچھا تجربہ ہوچگا

تھا اس لیے آج راشد اپنے کھرے ایک مینڈک

وهوند وهاند كرلايا تفاليكن طلعهك روي اورجيد

کی مسکراہٹ نے اے اتنابریشان کردیا کہ وہ وقت ختم

ہونے سے پہلے ہی گھر کی جانب چل پڑا تھا۔وہ مہیں

جابتا تفاکہ طلعہ کے کسی سم کے ریمار کس جند کو

عاب وه فورا "وبال سے جلے جاتا جا ہتا تھا۔

مكاوك كرس- طلعه أكر دوستول مي منه كهث

جندى متراهث ايك نے فدشے ميں مبتلا اس كاندازه اسے چندروز بعد موا۔

ان دونوں کے درمیان ہونے والے اس سلے جنگڑے نے ان کے تعلق کوایک نیاموڑ دیا۔اس سے سلے وہ ایک دو سرے کی محبت میں کم ہر چیز سے لاہروا تھے لیکن اس تعلین نوعیت کے جھکڑے نے بالاً خر نہیں حقیقت کی پہلی سیڑھی یہ لا کھڑا کیا تھاجس کے ائتیّام بران کے سامنے زندگی کأچہوہ مزید واضح ہو جا یا۔ اس نے پہلے وہ ایک دو مرے کے لیے فرشتہ تھے لیکن اس حکڑے نے اسیں باور کروا دیا تھاکہ ان دونوں میں خوبيان ہي نهيں خاميان بھي ہن-انهيں احساس ہوا تھا کہ محبت کی عینک لگا کر دیکھنے سے انسان فرشتہ نظر آ آے 'اصل میں ہو آسیں ہے۔

مثهور تفاتو جينيد يوري أكيذي مين منه بجيث مشهور تفا حالانكه أكيدي كأ ماحول اس قدر كهنا موانسيس تها-رے از کیوں کی کلاسز الگ الگ ہونے کے باوجودان ی آبس میں بات چیت پر کوئی بابندی نہیں تھی۔ یہ اربات كه زياده تراؤكيال اودائيج اور علتے اسٹوڈنٹس ے زیادہ مخاطب ہونے کے بجائے ذہین اڑکوں سے ات كريا پيند كرتي تحين-صاكو بهي اس مين اتن بي رکجیں تھی کہ وہ اس کے نوٹس لیٹا جاہتی تھی لیکن طلعداس چيزكوايك رتكين داستان قراردينير تلاموا

ہو کراس نے سوچاتھا کہ وہ طلحہ سے بات کرے گاکہ وہ اس زاق کو بہیں حتم کردے مگراس کاموقع نہیں ملا تفا- نداق نداق میں بات بہت دور تک نکل کئی تھی اور

وورات ان دونوں نے حلتے کڑھتے ہوئے گزاری۔ ایک دوسرے کے خلاف اس جھکڑے نے ان کے ول میں اتن بیزاری پیدا کر دی تھی کہ وہ خود کو ہی کوستے رسه عمر کوخود برغصه تفاکه اس نے امائمہ جیسی بدئمیز لڑکی گاا نتخاب لا تُف مار منر کے طور پر کیاہی کیوں جبکہ

صانورین نے فوٹواسٹیٹ کاغذوں کا ایک ملیندہ اس کی طرف برمھایا تھا۔اس نے وہ ملیندہ پکڑا مکر کھول کر نمیں ویکھا۔ اسے ان براہلمز میں کوئی دلچیں نہیں تھی۔ اے ان براہلمز کوخود حل کرتے ہوئے کھی كوئي دفت نهيس موئي تهي اورياتي كلاس فيلوزي طرح ده بھی کوئی گائیڈ بک بھی اس صمن میں استعال نہیں کر تا تھا تو پھروہ صیانورین کے ان نوٹس کا کیا کرتا۔وہ یہ بات اس لڑی ہے کہنا جاہتا تھا مگرانی ازلی جھک اور مروت کی وجہ ہے وہ بس اس کی طرف دیکھارہا۔وہ جلد ازجلد جاننا جابتا تفاكه وه لزكى اين ان نوش كمبدل میں اس سے کون سے نوٹس کامطالبہ کرتی ہے۔ "تہارے بائولوجی کے نوٹس بس تھیک ہی ہیں-میں سمجھ رہی تھی کہ تمہارے نوٹس باقی لوگوں کے

نونس میں تھوڑی بہت ترمیم کرکے انہیں طلبہ کو ° مختلف مگرموژ" بتاکررویے بھی کمارے تھے۔ "نوٹس بنانے کے لیے بھی ٹیکنیک جاسے ہوتی ہے ورنہ تولا تعداد کتابیں مگائیڈ بلس میجرز سے دائے ہوئے ہنڈ اولس وغیروسب ہی کے پاس ہوتے ہیں ان ہی میں ہے تقل کر کے لوگ اپنے نوٹس بناتے رہے ہیں لیکن میں ایسانہیں کرتی۔ میں نوٹس بناتے وقت اینامواد اینالفاظ استعال کرتی مول-"

"میرے با سولوجی کے نوٹس تمہارے نوٹس سے طرف آتے دکھائی دیے تصصیااوروہ اس سمت میں

W

W

W

m

نوس سے کھ مختلف ہوں گے ۔۔ مگر۔" وہ لابروائی بھرے لیج میں کہتی لمحہ بھرکے لیے رکی۔وہ اب تک اسے تقریبا"ب،ی چیپٹوزکے نوٹس لے چکی تھی مگرایک بار بھی اس کے منہ سے تشکر بھرایا تعریفی جمله سننے کو نہیں ملاتھا حالا نکہ اس کے بوٹس کی تعریف اس کے ٹیجرز بھی کرتے تھے اور کچھ ٹیجرز تو اس کے

وہ اسے شروع دن سے ہی این محبت میں مبتلا

زياده الجھے ہیں۔ تمہيں جاہئيں توميں كل لادوں كي۔" اس کے کہیج میں عظیم سخاوت کی خوشبو جھلکنے لگی۔ اس دوران طلعه اور جنيد أكيدمى كے مصبيشن كى

الائمدول بى دل ميں اين اي سے جھڑتى رہى كدانهوں

نے عمر جیسا ضدی اڑ کا اس کے لیے پند کیا تھا۔ گزشتہ

چھ ماہ میں ایک دو سرے کے سامنے بیٹھ کراور ہاتھوں

من ہاتھ دے کرکیے گئے وعدے اور دعوے یک دم ہی

عمراس کے تمرے سے چلے جانے کے بعد کافی در

تك منهيال بفينج بفينج كربردرا تارما جبكه وه نحك كمري

میں جا کر بردبرانے کے ساتھ آنسو بھی بماتی رہی۔

آ تھوں میں نیند اتر آئے تک وہ خیالوں میں ایک

دوس کے ساتھ جھڑا کرتے رے ایک دوسرے کو

غلط کہتے رہے اور ایک دو سرے کے ساتھ بات نہ

اگلی صبح ان کے اس جھوٹے گھر کی ایک عجیب صبح

تھی۔ ان دونوں ہر ہی جمیں سارے ماحول پر بیزاری

چھائی ہوئی تھی مراس چز کو تعلیم کرنے کے لیے وہ

دونوں ہی تیار نہیں تھے۔امائمہ کی آنکھ کھلی تو عمر پہلے

سے کچن میں موجود ناشتہ بنا رہا تھا۔ امائمہ نے کھٹ

ید کی آوازوں سے اندازہ لگا کرمندی مندی آنکھوں

ہے اس کا مکمل جائزہ لیا تھا۔وہ آفس جانے کے لیے

"اونهه .... کیے ہیروین کر کھڑا ہے جیسے کوئی قلعہ

فتح كرليا مو- ميري كتني انسلك كي محترم في رات كو

مُرجِرہ ویکھو کتنا فرایش لگ رہا ہے۔ شریف بھی وہ ہی

میں لی ہے جس میں کچھ زیادہ ہی ہنڈسم لگتاہے۔

مرد ہے تا 'اس کو کیا احساس کسی کے دل کا ....

الاتمه نے کڑھ کر سوچا اور خفلی سے منبہ موثر کر

كوث بدل لى- عمرف اس كوكوث يدلت و مكوليا تفا

اور اے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کن اکھیوں ہے

اس کا جائزہ لے چی ہے۔ وہ منہ کا زاویہ بگاڑ کر

اليكثرك كميثل المتابواياني كي مين اندملخ لكا-

''اُونہ مہارانی کے فخے دیکھو 'ابھی بھی بوتھا

ابیاسجایا ہواہے جیسے ساری علظی میری ہی ہے۔ رات

بحرمزے سے سوتی رہی ہی محترمہ اور ابھی بھی کروٹ

الكسكيوزنه كرے مرمندہ شرمندہ تونظرآئے"

الله عب محل للف لله تق

كرنے كاعد كرتے رہے۔

بالكل تنارتھا۔

W

W

W

S

O

C

t

C

0

m

ول سے خفکی کے تمام اڑات مٹاڈالے تھے۔ یہ صرف ا التمہ کی سمجھ داری تھی کہ اس نے رات کے اس بیر ناے زعم میں آگرانکسکیوزکرنے سے انکار نہیں کیاتھا۔ تب بی عمر کاموڈیملے سے کہیں زیادہ خوش گوار جُرُنت چوہیں تھنے میری زندگی کے خراب ترین

وہیں گھنٹے تھے امائمہ \_ آگر کوئی جھے سے بوچھے کہ نني كون ساوقت ايني زندگي مين دوباره نهيس ديگهناچا بهتا ر میں ان ہی چو ہیں گھنٹول کا نام لوں گا۔ میں زندگی میں دوبارہ کبھی جھکڑا نہیں جاہتاا مائمہ ہے۔ تم سے تو کبھی بھی نہیں۔"وہ اس کی آنگھوں میں دیکھتے ہوئے کمہ

" میں بھی تم سے دوبارہ جھگڑا مبھی نہیں کرنا جاہتی عراليكن بليزتم مجھے بھی دوبارہ اپنے کسی فرینڈے مت ملوانا۔ اگر تمهارا کوئی فرینڈ مجھے دوبارہ بھی اس طرح كريث كرنے كى كوشش كرے گاتو ميں ميں پھرے ہانہد ہو جاوس گی۔ میں ایس بدتمیزی دوبارہ برداشت نہیں کر علی۔"امائمہنے اپنی بات مکمل کر ای کی تھی۔وہ ماحول کو کشیدہ نہیں کرتا جاہتی تھی کیکن ای دتت عمررایناموقف واضح کرنامهمی ضروری تھا۔ "ده میرا فریند شمیس تھا .... ده میری فریند کا بزییند تھا اورده اتنابرائيس ب- ميس اس سے زيادہ بار تو تعيس ملا لن جننی بار بھی ملا ہوں میں نے اس میں کوئی خرانی نہیں دیکھی۔وہ بت تائس ہے۔اسے اندازہ نہیں تھا کہ اے تم ہے اس انداز میں پیش نہیں آنا جاہے

عرف اے این انداز میں اپنے دوست کی صفائی دى سى-امائمه كامزاج ايك دفعه بحرير بهم بونے لگا تھا-ہاں! بہت تائس تھاوہ .... تعارف ہوتے ہی گلے منے کورو ڈروا\_ اسٹویٹ\_اے آج تک سی نے ہی الس بنایا که مسلمان عور تیس باتھ تہیں ملاتیں مردوں ت كاكانس كليلكانا\_"

وہ تاک چڑھا کر بولی تھی۔اس کے سامنے اس کا متلمان شوہر تھاتبہی وہ بارباراسی بات کا حوالہ اتنے

ایسے بدلی ہے جیسے میں نے انہیں بہت ڈسٹرب کر دیا ہو \_ لائي بے حس عورت بے .... انکسکيوزنه سامنے رکھااور اینا کم لے کرکشن پر آبیٹھی۔ كرے مرشرمندہ تو نظر آئے۔" نی بیک کوا بلتے پانی میں ڈبکیاں دیتے ہوئے وہ تاک منه بچلا کر سوچ رہا تھا۔ ناشتہ بنا کروہ ٹرے اٹھائے دوبارہ تمرے میں چلا گیا تھا جبکہ امائمہ اس کی اس حرکت سے مزید جل بھن کئی تھی۔اس کابدلہ اس نے خود کومکرانے ہے روک نہیں سکے تھے۔ اس انداز میں لیا کہ عمر کے آفس جانے تک وہ اپنی جگہ ہے بلی بھی سیس اور سوتی بنی رہی۔ عمر کے دروازے سیں تعمیری ہو تاہے۔ ہے باہر قدم رکھتے ہی وہ تن فن کرتی اٹھی اور ہاتھ روم میں کھس گئی۔ مز جانتے ہوئے بھی اپنے لیے جائے رات کوبیر رکینے اس کے بالول میں نرمی سے انگلیال بنائی 'ٹی وی لگا کرد یکھا 'برانے اخبار میگزین دیکھتی رہی مگریجن میں دوبارہ جھا نگناپیند بھی نہیں کیا۔ ده خود کو مصوف رکھتی رہی مگرذہن باربار عمراور

اس کے رویے کے متعلق سوچ کر کڑھنے پر مجبور کر تا رہا۔ جانا کڑھنا اتنا براعمل نہیں ہے جتنا اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اندر کی بھڑاس کو باہر نکال کر انسان کوہلکا کھلکا کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے پریشر ککر کے اور رکھی سیٹی ہٹادو تواس کے اندر کاریشر بھاپ بن كرا رُجا يَا ہے بِالكل اسى طرح جلنا كرْهنا بھى غصے كے ليے بھاپ كاكروار اواكر تاہے۔

W

W

W

m

ساراون جلنے کڑھنے کے بعد امائمہ کاغصہ کانی کم ہو گیا تھا۔ دوسری جانب عمر آفس میں بھی امائمہ کے رویے بر ناراض رہا منہ بھلائے "کولیگر " تسمرزاور كلائنشس كوؤمل كرتارها بمكردهيان لمحه بحرك ليجمي المركم كانب تسيس مثاقفا- المتمد كاخيال كرت ہی اسے غصہ آنے لگتا اور پھروہ جلنا 'کلسنا شروع کر ریتا اور بوں ان دونوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جلتے' كريصة "كلستم إيناا بناغصه كاني ثم كرليا تعا-

كمروايس آكر عمرفاي آيكو "برسكون"رب کا مشورہ دیا تھا سووہ غصے کا اظہار کرنے کے بجائے رونین کی طرح فریش ہو کرنی دی لاؤ بچ میں بیٹھ گیا تھا مگراس نے امائمہ کوروزانہ کی طرح مخاطب نہیں کیا تھا۔امائمہ بھی اینے آپ کو "محل" کامشورہ دے چکی

تھی۔اس نے بھی عمر کو بنا مخاطب کیے کہ جو اس کی رونین تھی 'کانی کا مک ٹرے میں رکھ کراس کے ملے چند گھونٹ تک وہ دونوں خاموش رہے " کن اکھیوں ہے ایک دو سرے کو دیکھتے رہے 'ٹیرایک دوسرے کی چوڑی بکڑلی اور منہ کے زاویے بگا ڈبگا ڈکر ایک دو سرے کو دیکھااور سب سے آخر میں وہ دونول ثابت ہوا محبت ہیں لڑنے جھٹڑنے کا عمل تخریجی "آگرتم چابوتوجھے ایکسکیوزکر عتی ہو۔"

چلاتے ہوئے عمرنے شرارتی انداز میں کہاتھا۔ان کے در میان گزشتہ جھڑے کے موضوع یہ ہونے والی ہے میلی بات تھی۔ امائمہ اس کی بات کے روعمل میں چند کمی خاموش رہی۔ گزشتہ راتِ انہوں نے جھکڑ تولیا تھا لیکن صبح سے لے کراب تک کمیں نہ کمیں وہ دونوں بی شرمندہ ہوتے رہے تھے لیکن جھڑے کا ذمہ وار بننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اس لیے عمرے اس طرح كيف المئمة فورا" كي نبيل بول-"مِن كرليتي ہوں .... ليكن -" وہ كچھ الجھي ہوئي تھی اس لیے ورمیان میں رک کئی مگر پھر نجانے کیا

" اوے ... آئی ایم سوری ... میں بانپو ہو گئی می "عرکوایکسکیوزکرنے میں اس کا کیل کرنے كاعمل بے حد بھایا۔ مرد مشرق كا ہويا مغرب كاعورت کی فرمال برداری مسلح جوئی اسے بھاتی ہی ہے۔عمرنے اس کی طرف رخ موڑ لیا تھا۔ان دونوں نے ایک ہی تليير مرركها بواتها-

ومي توسوري يارىيد مين بهي بانهو موكمياتها يين نے کانی مس کی ہیو کیاتم ہے۔' عمر كالهجه المائمه كے بالوں ميں تھومنے والى اس كى انگلیوں ہے بھی زم تھا۔ بدرات کافسوں تھانہ کمرے میں پھیلی نیلی خوابناک روشنی کااثر کہ جس نے عمر کے

اس نے امائمہ کے ہاتھ پر ایناہاتھ رکھتے ہوئے کما تھا۔امائمہ چند کھے حیب جات اس کاچرود میستی رہی۔ " خامیان یا خوبیان انسانون مین موا کرتی بن

آرام ہے وے یا رہی تھی۔اس کی اپنی قبیلی کا کوئی مرد

ہو تاتواسی بات کا ہار ہار حوالہ ویے پر جذباتی ہو جا تا مگریہ

و کیاتم اس بات کو بھول نہیں سکتیں .... تہیں

" ہے کار کی بحث ہے؟ یہ ہے کار کی بحث ہے عمر

مجھے توابھی بھی سوچ کر گھن آتی ہے کہ کیے۔"وہ

"عمر!اے اتفاحساس توہونا چاہیے تھانا کہ ایک

«گذلارد .... يار ! تم اس بأت كو حتم كردواب ...

مسلمان عورت .... مسلمان عورت .... يم بارباراس

بات کو کیول در میان میں لے آئی ہو۔ یہ کوئی فرہبی

معالمه تونميس بااور ذب كسي كما تضير تونميس

عمراین جگہ ہے اٹھ کربیٹہ گیا تھا۔ عمرنے اپنی

"بيەزىبى معاملە بى توپ اورىزىپ ماتتھىر بى لكھا

ہو آہے۔مسلمانوں کے انداز واطوار بتادیے ہیں کہ وہ

مسلمان ہیں۔"امائمہ نے اپنے کو دھیمار کھاتھا۔

ان کے درمیان یہ باتیں عام انداز میں ہو رہی تھیں۔

"مائي دييرامائمه عمرا مين آپ کو اگر آپ چاہي تو

کھ ایسے مسلمانوں سے ملواؤں گاکہ آپ مصرف

حیران بلکہ بریشان ہو جائیں گی۔مسلمان اب نام کے

مسلمان رہ کئے ہیں محترمہ .... وہ تمام الٹی سیدھی

ایکٹوٹیز کے بعد بھی خود کو فخرسے مسلمان کہتے ہیں....

آپ ایک دین دلسن کود مکھ کر خفاہیں میں آپ گوایسے

النه ويأاور غلام مصطفى دكھاؤں گاكه آب اين

كانول كوباته لكائس كي-"

ماحول کوده دونون ہی کشیدہ نہیں کرنا جائے تھے۔

اکتابٹ کوچھیانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔

میں لکتا کہ ہم ایک بے کار بحث میں الجھ رہے ہی

W

W

W

S

O

C

S

t

Y

C

0

m

عمرتهاوه جذباتي نهيس ہوا تھامگرزچ ہو گياتھا۔

\_ایک بار پھر\_"عمرنے اکتا کر کما تھا۔

کھے بھرکور کی پھربولی۔

کو میں بمترا گاکہ فی الوقت وہ بات کو طول نہ دے سووہ

عمرنے اس کے چرے کے گرو نادیدہ دائرہ تھینچتے ایک ایک لفظ پر زور دے کربولتا ہوا عمراس کمجے ا ائمہ کو بہت عجیب لگا۔ اس کے لیے عمر کابیہ روپ نیا ى نبيس عجيب بھى تھا- وەسب كچھ بھول بھال كرايك نقطے را تک گئی۔اس نے عمر کوبات مکمل نہیں کرنے

'''تہیں میرے سرکور کرنے پر اعتراض ہے۔ مطلب بيه حمهين احيها نهين لكتابي وه انه كر جيمجة ہوئے بہت جران ہو کر ہوچھ رہی تھی۔ ایک اور

ہوئے لھے بھر کاتوقف کیا۔

جھڑے والاماحول بن رہاتھا۔ "مجھے اعتراض نہیں ہے لیکن .... ہال- یہ مجھے اچھانہیں لگتا۔ تم اس کے بغیر زیادہ خوب صورت لگتی ہو۔"وہ اعتراف کررہاتھا۔اماتمہ کامنہ بن گیا۔

"تم نے پہلے بھی نہیں کہا۔۔۔ یعنی بھی رو کا نہیں مجھے \_\_ آج سے پہلے"اس کالبجہ ایک بار پھررو کھا

'اوہو \_ میں کیول روکول گاخمہیں \_ مجھے یہ اچھا نہیں لکتا' یہ میرایر سل معالمہ ہے اور تم اس کو پئتی ہوئیہ تمہارابرسل معاملہہے۔ حمہیں آگر میرپند ب توتم كواسے استعمال كرنے كايوراحق ب-" عمر کواس کے چرے ہے اس کی خفکی کا ندازہ ہورہا تیااس کیے وہ قدرے اکتا کربولا۔ وہ گفتگو کو ایک اور جھڑے پر حتم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امائمہ بھی یہ نہیں جاہتی تھی اس نے ہون جینج کر جرے کے ماڑات

نارال كرناجاب " تقيينك يوسومج ... به واقعی ميرايرستل معامله ... تسارے کہنے ہر میں اس ترک میں کر سلتے۔"کوسٹش کے باوجودوہ خود کو تارمل سیس کریائی

انف كورس من مي مي كبدريابول مهيس ۔ اور پلیزاب اس ٹایک کو بہیں ختم کر دیں تو بہتر امائمه چند کمیح خاموش مبیٹھی کچھ سوچتی رہی پھراس

رسول نے اینا کر ہمیں رستہ دکھادیا 'اس کے خلاف حا كرہم مسلمان كملانے كے حق دار ميں \_اس كي م ملمان ہو'تم میں بت سی الیما بھی عاد تیں ہیں جن كوايناتاني ياك صلى الله عليه وسلم في لازم قراروما اس کیے تم مسلمیان ہو لیکن تم عبادت کزار نہیں ہو کیونکہ تم نماز تو بھی کبھار ہی پڑھتے ہو۔۔۔اس کیے اگلى دفعه بات كرتے ہوئے تم خود كو "اجھامسلمان" يا" لم اجهامسلمان "مت كهنا بلكه اجها د عبادت كزار" إ ودكم احماعادت كزار "كمنا-"

انی بات مکمل کر کے اس نے گھری طمانیت بھری سانس لی تھی۔اسے خوشی تھی کہ عمرنے اس کی بات کو بوری طرح سناتھا جبکہ عمراس کے چرے کی جانب دیکھ

وحميس مجهاس طرح نبيل كمناع من تفاكه من مسلمان نمیں ہوں۔"عمرنے سنجید کی سے کماتھا۔اس كانداز رامائمه ذراسام سرائي-اسے احساس تھائو غصے میں کاتی برابھلا کہ منی تھی اے۔اس نے عمرے باتقررايناباتقاركها-

" تم نے کل ایک بہت غلط بات کی تھی "تم مشرولین کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے تھے "مہیں ای طرح سیس كرناچا سے تھا۔"

عرفے بہت زی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے سيح سے مثاليا تھا۔

"اس کے باوجود اس کے باوجود امائمہ "حمیس كيثي واتزكرن كاحق نيس ب كريس ملك ہوں یا نہیں ہوں۔ کسی بھی انسان کو بیہ حق نہیں ہے کیہ وہ دو مرے انسان سے اس کے ندہب کا ثبوت ما تكم بعض او قات تم مجھے بت" ريجد "لکتي مو-جي كرتم نے كل بر آؤكيا۔ ميں جران ہو كيا تھا۔ ميں كل بھی کئی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا۔ میں آج بھی بحث سیں کررہا ہوں۔ میں حمیس ایک بات سمجھانے کی كوشش كررما بول اتنا كنزرو يؤاتنا ريجذمت بنوسيه سرده هكنا اكراف ببننا كاريار دوسرول كومسلمان ف ہونے کاطعنہ دینا ... بیغلط ہے۔"

زاہب میں نہیں۔ زاہب سے ہوتے ہیں 'اجھے ہوتے ہیں۔ان کو مانے والے سے ہوتے ہیں 'اچھے ہوتے ہیں مرزاہب سی مخص کی برائی یا اچھائی کے ضامن تهیں ہوتے اس طرح اسلام کا ہرمانے والا واقعى الن والاسمانيس بدنوكونى نهيس بتاسكنا-" الاِئمه بے حد زم کہے میں بات کررہی تھی۔ گفتگو کارخ کہیں ہے کہیں چلا گیا تھا۔عمرنے اس کی بات کو س توليا تفامگر جوابا"وه سوچ ميں رو گيا تفا گھرچند کھے بچھ سوچنے کے بعدوہ بولا تھا۔

W

W

W

m

«مين زياده احيما مسلمان نهيس بول.... عمر-" "اسلام میں ہریات بہت کلیئر ہے۔ بیہ سالن میں والے جانے والا نمک مرج یا جائے میں والی جانے والی تی نہیں ہے کہ اس کی تھوڑی یا زیادہ مقدار سے نسی تم ي كريدتك ي جاسك مسلمان يا مو تاب ياميس ہو آ۔اس میں کوئی درمیانی راستہ شیں ہے۔اسلام ہمیں کچھ طور طریقے بنا آہے ' کچھ اصول وضع کر آ ہے اور زندگی گزارنے کے کچھ آئین لینی "دین" دیتا ے۔ اب طور طریقوں کو مانے والا 'ان اصولوں کو ا پنانے والا اور اسلامی آئین یعنی دین کے رہتے برجلنے والا مخص ہی مسلمان کہلانے کاحق وارہے۔

بات بهت ساده ہے اور بہت پیجیدہ بھی ہے۔۔۔ ہم آگر ہے کہیں کہ اللہ ایک ہے اور نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الله ك أخرى في بين اوراس كے بعد جم يہ كين كه بم يانج نمازس روه بغير بهي مسلمان بين تومية غلظ ہے۔اسلامی مرار میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا دوغلا تضاد الله كويند تهين- اس طرح سے كمنے كا مطلب ب كه آب الله ك احكامات س منكرين-آب الله كومانيس اوراس كے احكام كونه مانيس اور پھر بھی آپ یہ کمیں کہ آپ مسلمان ہی توبیہ غلطے۔ اسلام من الله ب رسول ب ورآن ب سنت ب اور حدیث ہاس کے بعد کھ میں ہے فقط نری ہے آسانی ہے 'راحت ہے 'سکون ہے۔اللہ نے جن چيزوں کولازم قرار ديا اور "فرض" تصرا ديا "مم كسي طور ان ہے منکر نہیں ہو کتے اور جب چیزوں کو اللہ کے

حیب ہو گئی تھی۔اس نے سوچا تھاوہ کسی روز عمر کو سمجھا سكتى ہے مربعد ميں وہ خود ہى بھول كئي تھى۔عمرنے بھى ودبارہ بھی اس کے لباس کے متعلق اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ان دونوں کوہی احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایک ایساموضوع ہے جوان کے درمیان خفکی کاباعث ین سکتا ہے سووہ اسے دوبارہ چھٹرنا ہی نہیں جاہتے

W

W

W

S

O

C

e

t

Y

C

0

د متم کوئی صحت وحت بناؤیار تمهاری باڈی بہت اسلنى ب- جم جايا كرو 'باذى بلزنگ كرو 'ورك آوت کرو ورنہ تمہارا کیل بہت عجیب لگے گا کہاں وہ موٹو صانورین اور کمال تم-"

جنید کے اس مشورے پراس کے رونکٹے کھڑے ہو کئے کیونکہ اس وقت طلحہ 'راشد اور جنید کے علاوہ بھی کچھ لڑکے کلاس میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔وہ سب ہی اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ان کے چرے برجومسكرابث تمحى دهاسے بادر كروار بى تھى كەرەجىنىد کے مشورے کے بس منظرے بخولی واقف ہی مگر کسے اور کیوں ... انہیں یہ سب تن نے بتایا تھا۔ اس نے یکدم طلحدی جانب دیکھا۔

"ہاں یار جینداے کوئی ٹوٹکا بتاؤموتے ہونے کا پیر بھی تمہاری طرح کوئی ڈولے شولے (مسلز) بنالے "طلحه بجائے شرمندہ ہونے کے جنیدے

"ایک موثر نونکابروزانه تھوڑاورک آؤٹ کرد اور مبح نمار منه ایک گلاس دوده میں کیاانڈا بھینٹ کر ڈالو پھر آنکھیں بند کرکے غٹاغٹ کی جاؤ۔" جندنے تو تکا بتانے میں باخیر شیس کی تھی۔وہان سب میں سب سے مضبوط کا تھی کامالک تھااورا بنی عمر ہے کافی برا لگاتھا۔ " آنگھیں بند کر کے پینا ضروری ہے کیا؟" سکیم

كوتن داخية 145 عرال 2014 عرال





نے دلچیں سے بوچھا۔وہ ان سب میں سب سے اسباتھا

باك سوساكل كان كال 

پرای بک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۋاۇنگوژنگ سے پہلے ای ئیک کا پرنٹ پر پو پو ہریوسٹ کے ساتھ اللہ میں کہا ہے موجود مواد کی چیکنگ اور ایٹھے پرنٹ کے

> 💠 مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج بركتاب كاالك سيشن

💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ♦ ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالش، نارىل كواڭش، كمپريسڈ كوالش ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ اید فری لنگس، لنگس کویسے کمانے

کے لئے شر نک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او کاوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

💠 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



m



.... نواں چیپٹر بہت لمباہ۔ آدھاکل کرلیں مے اور آدھا برسول ... تھیک؟" راشد نے اس کا اندر بعانب كرسب سي يهله موضوع تبديل كرنا جابا تفاوه دربرده اس معند اكرناجاه رما تعاليكن جنيدن أساليا كرنے شين ويا تھا۔

"كرلين مح كل كاثيث فيسكس يمليهات حتم ہو جائے ... ہاں بھئی تم بناؤ ہم سے کیول چھیا رہے ہو ۔۔۔ ساری اکیڈی کویتاہے کہ صافحہاری کرل

جنيز بث دهري سے بولا تھا بجس سے وہ مزید تپ كيا- جالا نكه وه بهت وهيم مزاج كالزكاتها بولسي كي بھی او کی آوازاور سخت کہجے خا کف ہو جا آ اتھا مگر اس وقت اسے اتنا غصہ آرہا تھا کہ وہ جیند جیسے بھاری تن وتوش كے الك لاكے سے بحر كم اتھا۔

"میں نے کہاناوہ میری کرل فرینڈ نمیں ہے۔۔ تم این بکواس بید کیول میں کرتے "وہ جیند کے بالقائل

"سیس کر با بکواس بند .... وہ تمہاری کرل فرینڈ ہے ....وہ تمہاری کرل فرینڈ ہے....وہ تمہاری کرل فرینڈ ے\_\_ كرلوچوكرتاہے"·

جندراس کے منمناتی آواز کاخاک اثر ہوناتھا۔ الثاوه زیادہ برتمیزی براتر آیا۔اس نے آؤد مکھانہ آؤ اور جنیر کو دھا دے دیا۔ جنیدنے عقب میں بڑے ويبك كاسهاراليا اور باته ميس بكرى اس كى فاتل إس کے مرروے ماری-اس نے ای بربس سیس کیا بلکہ ساتھ ہی دوچار کھونے بھی اس کے چرے اور پیٹ میں مارے۔ وہی لڑکے جوان کے ساتھ بیٹھے تھے ان ك ورميان مونے والے اس جھڑے سے ڈر كرادھر ادهر ہو گئے تھے راشدنے باہر تکنے میں پہل کی جبکہ طلحد اور رميز 'جنير كو روك رے تھے جنيد كے بھاری ہاتھوں سے اس کا ہونٹ بھٹ کیا تھا اور اس میں سے خون بہنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہلکی ملی میص سرخ خون سے داغ دار ہو گئی۔ " زیادہ ہی شوخی میں آگیا تھا 'اس کو سبق سکھانا

اوردبلا يتلامونے كے باعث عجيب سالكتا تھا-''کیاانڈا بینا آسان نہیں ہو **آبیٹا \_ بہت ہیک** آتی ہے اور کانی در تک ملی کی کیفیت رہتی ہے لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے اور پھرفا کدہ کتنا ہو تا ب- مردانه بادى بنانے كے ليا تى مشقت توكنى بى رے ک۔" جنیرائے مسلز کو نمایاں کرتے ہوئے مزيد كمه رباتها-ات أيخ تنومند جمم ركجه زياده بى ناز

W

W

W

m

" يخ اليي مردانه باذي جس ميس مرد كوالثياب بي لكي رس-"سليم نے ناک چڑھايا تھا۔

'''تہیں بناکون رہاہے۔ میں تواپنے اس چوزے کوہتارہا ہوں جس نے بھینس جیسی لڑی سے دوستی کی ہے۔" جندنے دوستانہ انداز میں اس کے کندھے ہر

"وہ میری دوست نہیں ہے۔"اس نے جینید کا ہاتھ جھنگ دیا۔اس کی آواز کیکیارہی تھی۔اے اتناغصہ آ رہاتھاکہ اس کاول چاہا'وہ جیند کامنہ نوچ کے مراس کے اندر ہمت کی کمی تھی اور غصے کے باعث اس کی آوازاتنی آہت تھی کہ کسی نے دھیان ہی تہیں دیا کہ

''کیاانڈا منے اور الٹیاں کرنے سے بہترہے انسان كرل فريند بدل لے .... أكيدى ميں اسارث الوكيوں كى ی تهیں ہے" رمیسز پہلی دفعہ بولا تھا۔ سب ہنتے ہوئے مائیدی

اندازمیں اس کی جانب دیکھنے لکے اور میں وہ کمحہ تھاجب نجانے کیے اس میں اتن ہمت آئٹی کہ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل جنید کودے ماری جے جنید نے **ندا**ق

"تم سب ای بکواس بند کرو .... میں نے کمانا ایسی کوئی بات نہیں۔۔۔ دہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے۔' وه غرا کربولا تھا تبہی سب لڑکوں کواحساس ہوا تھا

" ہم بھی کن نضول ہاتوں میں پڑھئے ہیں .... چلو كل كے تيب كے متعلق سررضوان سے يوچھتے ہيں

وين الحك 146 على 2014

PAKSOCIETY1

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

فیلی سے ہمارے درین مراسم تھاس کے ڈیڈی اور انكلز الرينا باكوانكل كمه كرمخاطب كرتے تھے ہم ایک ہی علاقے میں رہتے تھے اور ہمارے اسکول بھی ا مشترک تصوه دو کیوای جیالیں "میں یار ہوس کلاس میں تھا جبکہ میں چو تکہ ایک سال گنوا چکا تھا اس کیے عمر میں اس کے برابر ہونے کے باوجود اسکول میں اس کا جونیر تھا۔ اس کی گزن راکیل سے بھی میری اچھی ودی تھی لیکن اس یارتی میں ایلی نور مجھے تھیپیٹ کر لایا تھا۔ راکیل بھی ہارے ہی آسکول میں تھی لیکن کرلزونگ چونکہ ہمارے ونگ ہے الگ تھا'اس کیے ہم اپنی کلاس فیلوز کو زیادہ جائے نہیں تھے اہلی نور کا خيال تفا اس يارتي ميس جميس بهت سي اليي كلاس فيلوز ے ملنے کاموقع ملے گاجو بھی بہت سلے جونیزونگ مالبری ہاؤس " میں ہارے ساتھ کیج شیئر کیا کرتی تھیں۔ وہ لڑکی جسے میں دیکھ رہاتھا اے میں نے پہلے بھی راکیل کے ساتھ "کیوای جی ایس" کے مشترک الوعس میں میں دیکھا تھا۔ مروہ مجھے نجانے کیوں شناساس لگتی تھی۔ مجھے شک تھا کہ شایدوہ" مالبیری ہاؤس "میں ہارے ساتھ بردھاکرتی تھی۔شایداس کا چرہ کسی اور چرے کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا 'جو مجھے في الحال شيس ياد آرما تھا۔

W

W

W

a

S

0

C

e

t

Y

C

0

m

ن من سرایر الرباط اللی تورسید "مالیری باوس"
"اس کانام کیا ہے ایلی تورسید "مالیری باوس"
میں تھی ؟" میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے اس نے اس کے اس سے اللی شرے میری جانب پڑھائی۔ میں نے اس میں سے ایک بیوٹ اٹھالیا۔

" منیں ۔ بیہ رکزی کی کوئی نئی دوست ہے۔۔ بری با کمال اور کے ۔۔۔ بہت اچھاڈ انس کرتی ہے۔ " وہ اینے دیدٹ کو برے برے مکروں کی صورت منہ میں منتقل کر رہا تھا۔ وہ شکل صورت میں اپنا ٹانی منیں رکھتا تھا لیکن اس کی حرکتیں اور عادات بہت بے دھتی تھیں۔

''آس کانام توبتاؤ؟''میں نے بھی ایک لقمہ لیا۔ ''ٹیا۔۔۔ لڑکی تواجھی ہے لیکن بہت نخر لی ہے۔۔۔ موڈاجھا ہو تواجھے ظریقے ہے بات کرتی ہے لیکن آگر خلہ کوہو کے رنگ ڈھنگ کسی ممارانی سے کم نہیں خے اور میں حال مسٹرامر ک کابھی تھا۔وہ وہ دونول شاہی اذارے بھی زیادہ شاہی طرز زندگی اینا کے تھے۔ أبك بات كااعتراف ميں ضرور كروں گاكہ ان كى تىت مى كچەنە كچە جادوئى عضرضرور تھا-ان دونول کے ملنے سے ہماری دولت کو خمیرلگ گیا تھااوروہ تیزی ے بھلنے بھو لنے تکی تھی جبکہ میں جس کے چھلنے پولنے کی عمر تھی ان کے سائے میں ممنار ہاتھا۔ ایک مشروم کی طرح جو در ختوں کے سائے میں آگتی بھلتی پھولتی ہے اور پھردھیرے دھیرے مرتھا جاتی ے۔ای طرح اُن کے سائے میں بل رہا تھا۔میں بظاہر آزادانی مرضی کی خود مختار زندگی گزار رہا تھا مگر میری ہر حرکت پر ان کی نظرر ہتی تھی۔وہ ہرمات کے متعلق سوال كرتے تھے اور ہر چزیر ٹو گئے تھے میں ان کی باتوں ہے اکتا یا تھا لیکن میں سے بھی سمجھ گیا تھا کہ قانونی طور ر میں ان کا محتاج ہوں اس کیے ان کی مرضی کے الع رہنامجبوری تھا۔

میری زندگی میں دلچینی کا دائرہ اب میرا اسکول اور
میری کتابیں تھیں۔ میں نے اپنا پر انا اسکول وہ کیوای
بی ایس "جوائن کر لیا تھا۔ میں اپنے ہم عمر دوستوں
سے کچھ بیچھے رہ گیا تھا لیکن میرا پر بھائی کا جنون بہت
تھا۔ گرینڈ پاکی ذاتی لا بیریری اب میرے مصرف میں
تھا۔ گرینڈ پاکی ذاتی لا بیریری اب میرے مصرف میں
تو نہیں تھی لیکن میرے شوق کی تسکین کا باعث بن
دری تھی۔ ججھے نت نئی چنرس سیھنے کا شوق تھا اور
دری تھی۔ ججھے نت نئی چنرس سیھنے کا شوق تھا اور
مطالعہ کا جنون ۔ میں زندگی کے چلن پہر راضی اور
اس کے طریق پر مطمئن ہوگیا تھا۔
اس کے طریق پر مطمئن ہوگیا تھا۔

ال المستحري برسمان ہو مياھا۔
"به ميري گرل فرينڈ كى دوست ہے۔" المي نور نے
ميري نظروں كے تعاقب ميں ديجھتے ہوئے آنكھ مار كر
كماتھا۔ ميں واقعی اس سمت ہے جيے جيك كررہ گياتھا
جمال وہ دو لڑكياں خوش گيموں ميں مصوف تھيں۔
ميری نظروں كا مركز براؤن رنگت والی لڑكی تھی اور بہ
جزائی نور نے بھانپ لی تھی۔ ہم دونوں دراصل ای

وہ ورزاننوز کیڑے مہنتی تھی۔منتی چیزس استعال کرتی تھی جس ہے اس کی شخصیت مزید دیکنے لگی تھی۔ وہ میلے ہے کہیں زیادہ پراعتاد ہو گئی تھی کیکن ہیں بھی ایک حقیقت تھی کہ ابھی تک اسے کوئی قابل ذکر کام میں ملاتھاجس سے وہ اے کی اداکارین کرسامنے آ عتی۔ اس نے معہور جریدوں کے لیے ہزاروں یاؤنڈز خرج کر کے بہترین شوٹس کروائے تھے۔ لیکن وہ منزل جس کی اسے تلاش تھی ابھی بہت دور تھی۔ مسرارك كوموس بعى دوباته أكم تصان كا شوق بھی میرے کرینڈ پیرنس کی دولت کامختاج تھا۔وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کرمنہ میں پائے لے کرایے حلقہ احباب میں سب سے مفرد اور انٹلکھو تل نظر آنے کے شوقین تھے۔انہیں کسینو جانے 'بڑی بڑی رقول بر جوا کھیلنے اور پھرار جانے کاخط تھا۔وہ ڈرلی میں کھو ٹول ر بھی لمی رقیس خرچ کرتے اور خوش رہے۔ مجھے نهيں بتاكہ وہ كبھى جيتے بھى تھے يا نہيں مليكن وہ أكثر ہارتے تھے مجھ سے وہ دونوں ہی اینے معاملات زیر بحث نهيل لاتے تھے ليكن ميں اب برا ہو رہا تھا۔ ان کے رہن سمن اور شامانہ طرز زندگی سے بہت ی اتیں مجھے خود بخود سمجھ میں آنے کی تھیں۔ قدرت نے مجھے ایسی زبروست قوت مشاہدہ عطاکی تھی کہ میں ایک نظرے بت ی باتیں ان سے 'ان کم بناجان

میرے لیے جرت آئیزیات یہ تھی کہ میرے کریڈ پیر تنس کے پاس آئی وافردولت تھی تو ادار طرز زندگی اتنا سادہ کیوں رہا تھا۔ ادارے گھر کا ماحول ' ادارے در میائے درجے کے دوست ' عام رابن سمن ۔ کسی زجمی بھی مجھے احساس نہیں ولایا تھا کہ ہم کوئی ہائی پروفا کل خاندان کا حصہ ہیں۔ کریڈ پا اور کرنی کے دوست ملکوں ملکوں بھوے تھے لیکن کرین بھی بھی خود دوست ملکوں ملکوں بھوے تھیں۔ جھے بھشہ اپنا کام خود کوشاہی فرد نہیں سمجھتی تھیں۔ جھے بھشہ اپنا کام خود کرنے اور محنت سے کرنے کا درس دیا گیا۔ انہوں نے جمال میری لا تعداد خواہشات بوری کی تھیں ' وہی بہت سی خواہشات پر مبر کرنے کی تلقین بھی کی گئی ضروری تھا۔" جنید نے زمین پر تھو کتے ہوئے عصلے
لہج میں کہا۔وہ غصہ جواس کے دماغ کوچڑھاتھا' وہ جنید
کے چند گھونسوں نے لمحہ بھر میں آبار دیا تھا۔وہ اپنے
آپ کواس غمبارے کی طرح محسوس کر رہاتھا جس میں
ہوا بھرتے ہی وہ بچھٹ گیا ہو۔
دوری میں اس میں سے گائی میں داخلی در وازے

W

W

W

m

کھٹے ہوئے غبارے کے منہ سے مزید خون سنے گا۔

数数 3

میری زندگی کا بندر ہواں سال۔۔۔
کوہواور مسٹرارک عموں اور مزاج کے تفاوت کے
باوجود تقریبا" آیک ڈیڑھ سال سے خوش حال شادی
شدہ زندگی گزار رہے تھے۔ ہارے قارم ہاؤس یہ ان کا
مکمل قبضہ تھا اور فارم ہاؤس میں جو کچھ تھا 'مجھ سمیت
نب ان کے اختیار میں تھا۔

وہ دونوں اتنے ہاہم شیروشکر ہو گئے تھے کہ بعض اوقات میں ان کو و کھے کر جیران ہو ہاکہ یہ پہلے اپنے اصلی روپ میرے اسلی روپ میں تھے یا اب ان کا اصل روپ میرے سامنے آیا تھا۔ وہ دونوں خود غرض تھے کا لچی ہمن موجی اور نضول خرچ بھی تھے۔ میں نے دوبارہ بھی انہیں ایک دو سرے کی مخالفت کرتے دیکھانہ وہ بھی میرے سامنے جھڑے۔

سائے بھڑے۔ کوہوخوب صورت تھی۔ اولئگ اور اواکاری اس کا جنون تھا۔ اسے سوسائی ہٹر فلائی بن کر رہنا اچھا لگنا تھا۔ وہ جی جان سے بڑی بڑی رقمیں خرچ کرکے اپنے اس جنون کو پورا کرنے کی کوششوں میں مصوف ہوگئی تھی۔ وہ مہینے کے زیادہ دن گرینڈ پاکے لندن والے گھر میں گزارتی۔ اس کا حلقہ احباب پہلے سے بھی زیادہ وسیع ہو گیا تھا۔ اس کے سیکڑوں چاہنے والے تھے اور اس کے پرستاروں میں تیزی سے اضافہ ہورہا تھا۔ اب

خُولِين دُالْجَـ اللهِ 148 جُولاكَ 2014 ﴿

ودن والحدة 149 علال 2014

(S)

پاک سوسائی قلف کام کی مختلی پیشمائی مائی کاف کام کے مختلی کیا ہے۔

پرای بک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۋاۇنگوۋنگ سے پہلے ای ئبک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے 🗀 موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الكسيشن 💠 ۾ كتاب كاالگ سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نارىل كوالثي، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج

♦ ایڈ فری گنٹس، گنٹس کو پیسے کمانے

کے لئے شر نک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗲 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





محسوس کرکے ہاتھ نیچے کرلیتا۔ میری نظموں کا مرکن محوروبی لژکی تھی اور اسی دوران جب دہ اینے کند عول ے نیچے آتے سیاہ تھنگھریا لے بالوں کو جھنگا دے کر گھومی تو مجھے اس کے پر کشش چرے میں وہ چرویا ر آگیا جے میں کبسے یاد کرنے کی کو شش کررہاتھا۔ " تعاتفيا تعيا\_ تعياتها في تعاتفيا ... "مير الو کرد چٹیا میں گندھے بال اور تھنگھرو ایک دم واضح "مِتَاراوَ\_" مجھے او آگیاتھا۔

"میںنے تہیں ایک نظرمیں پیجان لیا تھا۔"ما نے اپنے پر کشش چرے سے بالوں کی لٹ کو ہٹایا۔ میں شرمندہ ہو کر مسکرایا اور کندھے اچکائے وہ مزید

"تم ابھی تک ویے ہی ہوجیے پہلے تھے"اس نے منہ میں دبی بیل کم کو جبا کر پھیلا یا جو تھک کرکے پیٹ کیا۔اسٹرابری کی ممک میرے ارد پھیل کی۔اس کے ہونٹوں پر لب اسٹک بھی اسٹرابری کے رنگ کی هي...خوشما ...خوش كن....

" ميں \_ اب کھ بمتر ہوگيا ہوں۔" ميں نے سابقہ کی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا عالا تکہ ہیہ غلط تھا۔ میں اس کے سامنے خود کو آج بھی احمق ہی محسوس کررہا تھا جبکہ وہ تووہ تھی ہی نہیں۔۔ سرے لے کریاؤں تک مزاجے لے کرعادات تک حق کہ اس نے نام بھی بدل لیا تھا۔ میری بات براس نے محتقر

" سلے سے کوٹ ہوگئے ہو۔"اس نے میرے چرے کو انقی سے جھوا۔ میں یک دم جسے ہوا میں

شکریہ ..... تم بهت بدل گئی ہو۔" میں نے بے ساخته کها۔ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا کہ کیا کہوں۔ مجھے امید ہی نہیں تھی کہوہ مجھ ہے اس طرح کھڑے ہو کربات چیت کرے کی کجاکہ النفات ہے بات كرنا- وہ دانس كے بعد بهت ى نگامول كا مركز

موداحیانہ ہوتودیکھتی بھی نہیں ہے۔" اس نے اینالقمہ جباتے چیاتے بچھے بتایا تھا۔ میں نے سربلایا بیجھے ان سب باتوں سے سرو کار نہیں تھا۔ میں تو کوئی الیمی بات بوچھنا جاہ رہا تھا جس سے اینے وماغ میں چلتی تشکش کوأس کی پیجیان دے سکول۔ "شٰیا...."میں نے دہرایا۔میں نے بیام پہلی بارسنا تھا۔ای دوران دھن دی گئی اور آواز بھی پر مفادی گئے۔ اب بهت تيزميوزك جلنے لگا تھا۔سب لوگ ہال ميں

W

W

W

m

نے میرا ہاتھ کھسیٹا۔ ٹرے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی' تیزمیوزک کی وجہ ہے مجھے اس کی آواز سننے میں مشکل ہوئی تھی۔وہ رکزی کے قریب چلا گیا جبکہ میں وہں کھڑا رہا۔ میری کوئی کرل فرینڈ نہیں تھی۔ مجھے زندگی نے جھی اتنی فرصت ہی نہیں دی تھی کہ میں سی لڑکی کو متیاڑ کرنے کے کر سیکھ سکتا اور میری ھخصیت ایس تھی کہ بھی کسی لڑکی نے مجھ سے دوستی میں بیل کی ہی نہیں تھی۔سب لوگ جو ژول کی شکل مِن نا يخ لَكُ 'بُحرانيم لك وه لوك جو زياده يرجوش تھے ابھی بھی سلسلہ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ تھک جانے والے دائرے کی صورت میں پیچھے منے لکے جبکہ میں جار لوگ اس دائرے کے اندر ابھی بھی يرجوش تصدائني مين وه لزكي بھي تھي جس کا نام ايلي

وه نیک لیس بلاؤز اور ٹائٹ اسکرٹ میں ملبوس تھی۔اس کے پاؤں میں ہائی جیل شوز تھے کیکن کوئی بھی چیزاس کی مهارت میں رکاوٹ پیدا نہیں کردہی تھی۔سب ہی لوگ تالیا<u>ں بیٹ بیٹ گراس کا ساتھ</u> دے رہے تھے میرے دل میں خواہش بیدا ہوئی کہ میں بھی اتنا ہی اچھاناج سکتا اور اس کاساتھ دے سکتا ليكن مجھ ميں ايك جھڪ سي تھي۔ ميں تو بالياں بھي نهيں بحارہا تھا۔ میں تو صرف اینامشروب والا ہاتھ بلند كركے اس توانائي والے ماحول كے ساتھ لمحہ بھركے کیے مکس اب ہونے کی کوشش کر نااور پھرخود کو ہوئق

خوس والك 2014 عرادة 2014

بیوٹی بکس کا تیار کردہ مر بروانا ه

W

W

W

C

# SOHNI HAIR OIL



سوي المسيران 12 برى يونون كامركب باوراس كى تارى كراحل ببت مشكل بي البذار تموزي مقدار ش تيار موتا ب، يد بازار ش ایک دوسرے شہر میں دستیاب نیس ، کراچی میں دی ٹریدا جا سکتا ہے، ایک ا بوس كي قيت مرف = 100 روي بدومر عشروا لمني آور بيح كر جشر في إسل معكوالين ، رجشرى معموان والمعنى آؤراس صاب ع جوائي -

2 يكون ك لئ ----- =/250روب 3 برك ك ك ---- 350/= در ي

نود: الى عن داك فرق اور يكك وارجز عال ين-

## منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

يونى بكس، 53-اورتكريب ماركيث، سيئفظور، ايم اعد جناح رود ، كراجي دستی خریدنے والے حضرات سوبنی ہیٹر آٹل ان جگہوں سے حاصل کریں

بوئی بکس، 53-اورتگزیب،ارکیف،سینفطور،ایماے جناح روڈ، کراچی كتبدعمران ۋانجست، 37-اردوبازار، كراچى-نون نبر: 32735021

اں اور تھنے کے بل بیٹھ کریا ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کراس ی ٹوئی کرنٹ دیکھاسکوں ناکہ وہ مسکرانے لگے اور الیاں بجانے لکیے۔عورت کی قربت کس قدر وماغی خلل کا باعث بن علی ہے <sup>م</sup>ثیا عرف میتا راؤ کے ساتھ طلح ہوئے میں نے سوچا تھا اور خود کو کسی احتقالہ بات تے رو کا تھا۔ ویسے قصور میراجھی تمیں تھا۔ سروسال کا ہوجانے کے باوجود بھھے آج تیک کسی کڑی نے .....هدا رَنهٰ مِن کیا تھا۔ بیراس کی هخصیت کی کشش تقی بو مجھ پر سحرطاری کردہی تھی۔

" تنهين ابھي زيادہ دوست نہيں ملے ہيں۔اس لیے شاید تم اکتاب کا شکار ہورہی ہو۔۔ جب تہارے فرینڈزین جائیں گے تب تہماری ساری ہے زاری دور ہوجائے کی .... ویک فیلڈ کے لوگ بہت المنساراور محبت كرف والے بن-"

میں اسے نسلی اور دربردہ دوستی کی پیشکش ایک ساتھ دے رہاتھا۔اس نے بنا آثر ظاہر کیے اپنی جینز کی یاک میں سے ہاتھ ڈال کرایک بیل کم بر آمدی۔اس کا ایک عزا اس نے اپنے منہ میں ڈالا اور دو سرا میری جانب برمادیا 'جے میں نے شکریہ کے ساتھ وصول

"يمال ميرے دوست خاك بنيں كے ... يمال کے نوکوں سے میرامزاج ہی میں مل رہا۔ غیرضروری طور طريق بجھے غير فطري لكتے ہيں يصوبي سي بل مم بهي أيك لمياويج محض كوكرون جهكا كر شكريه ادا کرنے پر مجبور کردیتی ہے۔ میں کسی سے الیمی دوستی ہیں کرنگتی کہ ہمہ وقت شکریہ' بہت احی*ھا یا بہت* خوب کی عملی تغییری رہوں۔ تم لوگ انہیں مہذب طور طريق كيت موسيس انهيس غير ضروري تكلفات الهتی ہوں۔ میہ کیسی مکنساری اور محبت ہے۔" بل کم چباتے ہوئے وہ بہت آکتائے ہوئے انداز میں کہ رہی تھی۔ میری بیل کم ابھی ہاتھ میں ہی ک-میںنے جھینیتے ہوئے اس کاربیرا تارا اور مندمیں وَالْ لَيَا جَلِهِ رِيرِ كُوفْتُ مِا يَهِ بِرِيرِ فِي وَسِينِ مِن مِينَ وَالْ

جب تک میں نے ٹیا کو بیرونی داعلی دروازے سے باہر نكلتے نہ و مکھ کیا تھا اور جب وہ واپسی کے لیے بردھی تومیں نے فورا"اس کو جالیا تھا لیکن اس نے ناپندید کی طاہر كرنے ميں لمحه بھرند لگايا تھا۔

"تم ہندوستان سے کب آئیں؟"میں نے کھسانا ساببو كربيه يوجه لياحالا نكه مين يوجعنا لجحه اورجابتا تحل اس کے ساتھ چلنے سے عجیب ساسحرمجھ پر طاری تھا مين سوچ کچھ اور رہاتھا ممہ کچھ اور رہاتھا۔

"عرصه موكيان كافي سال كزر محصة ويذي كا ٹرانسفربہت پہلے ہو گیا تھا یہاں۔جب تمہارے کرینڈیا ابھی روپ نگر میں ہی ہوا کرتے تھے۔ ہم اتلی میں بھی رہے ہیں دوسال...اب توعرصہ ہو کیا یمال ہو کے میں ہیں۔چھٹیوں میں ہی جلیاتے ہیں انڈیا۔"

اس کا انداز پہلے سے زیادہ اکتایا ہوا تھا۔ میں لے کن اکھیوں سے بغور اس کا جائزہ لیا۔وہ اپنے حلیم جال ڈھال اور انداز تفتگو میں کہیں ہے بھی روپ فکر والى يتاراؤ تهيس تعىدوه صرف نيا تعىد

ورتم کی سالوں سے بہاں ہو اور کئی سالوں سے ہی

میرے منہ سے ایک بار پھر بے معنی و بے مقصد جملہ پھسلا۔ میں شایدائے حس مزاح کا استعمال کرکے اسے ہنانا جاہ رہا تھا۔ وہ مسکرائی تک نہیں تھی۔ مجھے بهت شرمندگی مونی-

"اتنے سالوں سے ہم اس فضول ویک فیلڈ میں سیں رہ رہے تھے یہاں تو جھے ڈیڈی کی وجہ سے آتا یرا میں اور میرے بھائی کاروف میں رہے تھے میرے سب دوست وہاں ہیں۔ میرے بھائی بھی یمال حمیں آئے۔وہ وہ ہیں۔ای کیے میں مجھتارہی ہول۔" وه مالقد اكتائے موئے انداز میں بولی-اس مح مجھ ر ایک ادراک ہوا۔ مرد کے لیے یہ بہت برط طعنہ کہ اس کی موجود کی میں کوئی عورت اکتابث کا شکار ہو۔ عورت کی ایک مسکراہٹ کی خاطروہ ڈگڈ کی والا بندريا سرنس كابالهي كهوزابهمي بننے كوتيار ہوجا آہے۔ میراول چاہا کہ میں بعل میں ونی کتابیں مندمیں وے

" بال \_ عيس يمل سے زيادہ خواصورت موكئ مول " اس نے بااوجہ وانت لکا کے۔ وہ میرے قریب ہوسمنی تھی۔اس کا تنفس تیز تھااور رفع کے باعث اس کا چرو سرخ ہورہا تھا۔ اس نے بہت اچھا

W

W

W

m

"کیا میں غلط کمہ رہی ہوں؟"میری خاموشی سے اس فے شاید بیہ مفہوم کیا تھا۔

وونسي ميس تو المساهي فورا "كما-" حتہیں تو تھیک ہے ایک لڑکی کی تعریف بھی میں کرنی آتی ... احمق..." وہ میرے سامنے ہوئی تھی۔اس نے اپنے بالوں کوہاتھوں سے سمیٹ کر ہوئی کی شکل دی پھر کلائی یہ بندھا بینڈا یار کراونچا کرکے بانده لیا۔اس کی کردن شانے اور بسلی کی ڈیال مزید نمایاں ہونے لگیں۔ بالوں کی کھے تثیں کرون کے کرو محور فص تھیں۔ بسننے کی چند ہوندس بھی کردن برجک رہی تھیں۔اس کے ہونٹوں پر مسکر اہث شوخ ہوئی۔ و بھے غورے ویکھو۔ کیامیں بہت خوبصورت نہیں ہوں؟ جمرون کواکڑا کراس نے زعم بھرے انداز میں دریافت کیا۔ میں توجاروں شانے حیت ہو گیا۔ م أكر خوبصورت نهيس موية توميس اندها

میںنے جملہ مکمل کیااوراس نے تہقہ۔

''ویک فیلڈ کے لوگ انتہائی خٹک ہں۔ میں یہاں آگر سخت بچھتاری ہوں۔"ٹیانے میرے ساتھ جلتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا۔ ایل نور کی پارلی کے بعیریہ ہماری دوسری ملا قات تھی جو بظاہر حادثاتی تھی کمیلن ميرادل جانتا تفاكه بيه معجزاتي تفي-

میںلائبریری سے واپس آرہاتھاجبا ملی نور ملااور باتوں ہاتوں میں اس نے بتایا کہ ٹیا اس کی بھن سے ملنے کھر آئی ہوئی ہے۔ میں اس سے جان چھٹرواکر آگے برمھا تھااور اپنا راستہ بدل کراس کے کھر کی طرف ہولیا تھا۔ میں تب تک اس کے کھرکے عقب میں کھڑا رہاتھا

حوين رُانجت 153 عول في 2014

﴿ 2014 رَبِي 152 عِنْ 152 عِنْ 152 عِنْ 152 عَنْ 152 عَنْ



ب ميراجنون ميري لكن- "بيه موضوع اس كي توانائي كوبحال كرديتا تقاـ "وَيْرُي بِيرِيات مِحْمَة إِلى ود بهت مثبت سوي کے مالک ہس لیکن اپنی بات منوائے کے لیے خاندان بھرے مرکبنے کی ان میں ہمت نہیں ہے۔وہ مجھے ر قص کرنے ہے میں روکتے مراہتے بھی ہیں مگر بلك بليس مين رفص كرنے كى اجازت مين ديتے۔ ان کے اینے ہی عجیب وغریب سے تحفظات ہیں۔ برحال مجھے روانہیں ... "اس نے سرجھ کا تھا۔

W

W

W

a

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

"میں کسی ایکس وائی ان کے کہنے پراینے شوق ہے'اینے جنون سے منہ نہیں موڑ عتی۔ میں اپنی لکن ہے اپنے آپ سے غداری میں کر سکتی۔ میں غدار نهیں ہوں ... میں تان ویج نمیں کھائی ..." وہ مکن انداز میں کمہ رہی تھی۔ میں چونک کراس کاچہو ويلحنے لگا۔ بيرٹيا تهيں تھي۔ بياتوون پراني ميتاراؤ تھي۔ "میں تان و یک کھا آ ہول ... مرغدار نہیں ہوں۔" ميرالجه سيات تفارول جي ارزن لكاتفا-وه ابهي تك این ای برانے و مکوسلے کو ساتھ لے کر چل رہی

وتم توريخ عي دودوست! حميس كتاب سے محبت ہے تا شوق سے كتاب را صفح ہونا اسے شوق كواني كمن توبنا نهيں پائے تم ايك لڑكى كے كہنے برائے شوق کو ان لکن کو کچرے میں پھینک دیا تم نے۔ مجھے کھو تمیرے جنون کی راہ میں جو بھی آیا تنیں نے روانسیں کی...اینے می ڈیڈی کو بھی چھوڑ دیا تمرایی لکن ہے منہ نہیں موڑا۔۔ میں نے کمانا میں غدار

(باقى آئندهانشاءالله)

ن بني پسماندگي يائي جاتي تھي جس کا اظهمار ميٽا کي ياتوں ہورہاتھا۔وہ رقاصہ کے طور براینا آپ منوانا جاہتی تھی۔جس کی اجازت اس کے گھروا کے اسے نہیں رتے تھے۔اس کار خواب ایک بغاوت سے کم نہیں تفاراس نے گھروالوں کی مندمیں پڑھائی بھی ادھوری

''تہماری می نے بھی تمہاری تمایت نہیں گی؟' مین نے اس سے یو چھاتھا۔

"می تو ڈیڈی سے بھی زیاں دقیانوسی اور اشتعال رلانے والی میں۔ وہ مجھے تمہارے ساتھ ان کیروں میں بیشاد کیے کیں ناتوانہیں دو سری سالس مشینوں پر الوائے کے کیے اسپتال کے جانار ہے۔" اس نے ای جانب اشارہ کرمے بات ممل کی۔وہ

بغير آستنن وألى شرث كے ساتھ اسكرث ينے ہوئے تھی۔ مجھےاس کی ممی کی سوچ پر بھی افسوس ہوا۔ '' ہم لوگ دراصل اولجی جاتی کے ہندو ہیں۔ میرے خاندان کے لیے ذات بات اہمیت رکھتا ہے۔وہ مجھے رقص کرنے کی اجازت اس کیے نہیں دیتے کہ ان کے نزدیک بیہ مارامقام نہیں کہ ہم ناچیں اور لوگ

اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کمآتھا۔ میں نے سربلایا۔ ہم ایک یارک میں بیٹھے تھے۔وھوپ کی حدت کھ چھکی می تھی لیکن ٹیا کے چرے پر مجھے بہت منهاس محسوس ہو رہی تھی حالا تکہ وہ بہت آگیائے ہوئے کہتے میں بات کر دہی تھی لیکن مجھے بہت اچھا لكربا تفاكدوه اسيخذاتي معاملات يرجحه ساس طرح ال كربات كررى ب ميس في كافي كوسيوزيل لب كو مضبوطي سے تھاما۔ وہ لايروائي سے ٹائليس ہلاتے ہوئے جھولا جھولتے بحول کود مکھ رہی تھی۔ " تہیں رقع کرنا بہت بیندے تا۔ "میں نے بلادجه يوجيدليا حالا نكداس كاجواب بجهي باتقا-

"پند بهت چھوٹالفظ ہے دوست سے میراشوق

سب ہجڑے ہیں۔ یہ ہمیشہ تالیاں بجانے والے سے رمنا جاہتے ہیں۔ انہیں چرہوتی ہے آگر کوئی اور ان كے ليے الياں بجائے بجھے اليبج ير ناچناد كھ كران سب کو دیسے ہی موت یز جاتی ہے۔ان کے خاندانی رہے کو تھیں چیچی ہے۔ اون میں بھاڑ میں جانیں سب النيائے بيشه كى طرح اپنے كھروالوں كا ذكر آتے ہی تاک چڑھا کر کما تھا۔

"اس لیے انہوں نے تہیں کھرسے نکال دیا؟" میں نے ول بی دل میں اس کے کھر کے مردوں کی تک نظری ریاسف محسوس کیا۔

" أنهول نے مجھے گھرے نہیں نکالا ... میں ہی انہیں چھوڑ کریہاں آگئی ہوں۔۔ میں تمہاری طرح جھوٹا تابالغ بچہ تمیں ہول ... دورھ پینے والل میں اين نصلي خود كرسكتي مول-"

وه سابقه انداز میں بولی تھی۔اس کی نظریں میری يريم كانى كے كب ير تھيں جبكہ وہ بليك كالي لى راى تھی۔ اب وہ بالکل پہلے والی میتا راؤ لگ رہی تھی جس كے ہر عضوت خوديسندي جھلكاكرتی تھی مردہ يملے كی نسبت زیادہ باتونی ہو گئی تھی اور اینے بارے میں بولنے کے لیے تو ہمیشہ تیار ہوجاتی تھی بالخصوص متحقی آزادی کی بات آتی تووہ اینے آپ کواس کاسب سے برط علمبردار ظاہر کرتی تھی اور اس نے بالاً خریجھے بتادیا تھا کہ وہ اینے می ڈیڈی سے تاراض مو کر کارڈف سے ویک فیلڈ اپی سی سیلی کے پاس آئی ہے اور اس کے کھرمیں ہے انگ کیسٹ کے طور پر رہ رہی ہے۔اس کے بقول اس کا خاندان اسے ابندیوں میں جکڑ کرر کھنا جابتا ہے۔ اس کے خاندان کے بارے میں پہلے ہے ى من كريناي كافي محمد سن حكاتفا-

اس کا تغلق ہندوستان کے ایک اعلا تعلیم یافتہ سای کرانے سے تھا۔ اس کے بہت سے انکلو ہندوستانی سیاست کااہم رکن تھے یا پھر تعلیم کے شعبے من پند عورت کا قبقہہ ' قبقہہ نہیں ہو آؤگذ کی سے وابستہ تھے۔ ان کے یمال یمی دوشعبے تھے جو رواج کی طرح ان کے رہن سمن کا حصہ بن چکے تھے

" پیر میں نے پھینک دیا اینے شکریہ کو ڈسٹ بن میں ... تم اس کو ملنساری اور محبت کہتی ہو؟"اس نے میری جانب دیکھا اور پہلی بار مسکرائی۔ صد شکر مسرائي-ميري مرداتلي كوعجيب ي تسكين ميتي-من پندعورت کے چری پر مسکان لانا کسی معرکے سے کم

W

W

W

0

m

"دعم شايديد كمناجات وكه تم ميرك ساته دوسي كرنا جائي ہو؟"اس نے راہ میں آنے والے يقركو تھوکرماری تھی۔

ومتم تجهد البحى بعي اس قابل نسيس سمجتين ... ؟ ميرا شكرىيدۇستەن مىل برائے-"

میں نے مصنوعی حیرانی ہے کمااور پیھیے کی جانب اشارہ کیا جمال ڈسٹ بن تھا۔ اس نے میری جانب ديكهااور كل كرمسكرائي-

"بيكتابيس وسف بن ميس وال سكتے مو؟"اس نے لائبريري كى كتابول كى جانب اشاره كياجوميرى بغل ميس ولى تقين- وه حلتے حلتے رك تئي تھي مجھے بھی مجبورا" ر کنارا۔ برمرد کی راہ کا پہلا براؤ عورت ہی ہوتی ہے۔ میرے سامنے ٹیانہیں تھی میراسلا بڑاؤتھا۔

میں نے این ہاتھوں کی جانب دیکھا، جن میں كتابين تحين اور إن كتابون مين ميرا دل تفاجبكه سامنے ایک عورت کھڑی تھی بجس کی بنسی کمابوں ہے کمیں زیادہ دلفریب تھی۔اس کے چرے پر میرا امتحان ليتي موئي آزمائش تھي۔ ايسي مسكراہث ايسي چیک ایسی لیک کمابوں کے چرے پر چملی کب دیکھی تھی میں نے میری مزاحت کمزور ہونے کلی تھی۔ میرا پهلا یراو میری میلی دلدل میری میلی عورت.... فيصله موچكا تفام من بيجهے كى جانب بھاگا اور كمابيس بھی ڈسٹ بن میں ڈال دیں 'پھرمیں نے ہاتھ جھاڑ کر اس کے سامنے پھیلائے تھے۔اس نے تنقہدلگایا۔ میں بر سکون ہو گیا۔

ومیرے ڈیڈی مجائی گزنزاور انکلز\_سب کے لیکن تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس کے خاندان میں

\$ 2014 TUR 155 ELSTON

204元]] 154年的



آ تھول کے آمے محبت کے نام کے کن بردے روجائين تو مِرداسة محبوب كي چو كھٹ تك جاكر فتم ہو جا ناہے۔ بیر کن بردے بیلوں کو کولو کے کرد کول کول محمان اور محوثول كوسيدها جلائ ركفتي كأربند

سفید موتیا کی دریافت کے وقت شاید میری آ تھوں کے گرد بھی ہی کن پردے پڑے تھے اور ہر

ناوليك

اس کے رخسار مقمیری سیبوں کی طرح سرخ ہو کر تن گئے اور انار کے ہموار دانوں جیے دانوں نے جیے تسى جھرنے كو بماويا-لىكن انسبكے باوجوداس كى ہنسی روز اول کی طرح زنگ آلود فوارے کی مانندہی ری جہاں سے پہلے ملکے سکتے سنے منے قطرے باہر کو سيكتے تھے بھر آہستہ آہستہ بڑی ست ردی ہے پانی فضا میں بروان چڑھتا تھا۔ جیسے ہروقت موت اور پستی کے احساس سے لرزال ہو .... ان بندیدہ دنوں کی کوئی بيسوس ملاقات مين وه ميلي بار بنسي تقي اس طرح ط کھول کرورنہ توجب بھی ہنسی کے تبادلے کا وقت آیا وه صرف چیکی م مسکرابث مونوں پرلا کرددبارہ اپنی ذات كے خول ميں معفل موجاتى۔

راستہ تھما پھرا کر مجھے اس کے در تک لیے جا رہا تھا۔

میں اینے آپ کواس دلیل کی حقیقت تسلیم کروائے

ہے ہچکنے تارہا کہ بعض او قات یمی کن بردے انسان کو

اندها بھی کردیے ہیں اور تب سیدھے راہے ' ہے

سمارے اور شول شول کرانچ انچ آگے بردھنے ہی

انسان کسی ساکت کمیے جان بوجھ کریا انجانے میں

بالكل نئ يملے سے مختلف غير مرئي ست جامر آ ہے۔

اس کے برعکس میں نے جب بیاب دویا کو بتائی تو وہ

ہنں ہنس کرلوث پوٹ ہو گئے۔

اسلام آباد کے بردی بردی برسکون سر کول والے خاموش علاقے میں میرے ابا اور میرے چاکا ہیں مراع كامشتركه كمرتفا-چندسال بهلي ملى حالات تک آکرمیرے جھانے جیسے این زندگی کی ڈکربد کنے کا فیمله کرلیا تھا۔ بچانے ابات گھرمیں سے اپنا حصہ الك كرك كرائے ير جرهانے كى درخواست كى-



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

W

W

W

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

W

W

W

m

میں روشنی نہیں بھری تھی۔ **لنڈا اس** دن بھی وہ سر

ے پیر تک سفید لبادے میں ملبوس بے تحاشا کھلے

ہوئے سفید موتیع کے پھولول اور سفید بیرونی دیواروں

ے ساتھ کی ساتھے واری بناتی ہوئی سورج کی رو پہلی

سرنوں کو بھنی سفید کرتے پر تلی ہوئی تھی۔ <u>کمعے بھرمی</u>ں

منظر میں موجود ہر ہرچیز سفید کھدر کے غلاقول میں لیٹ

الاجي اين التحول كاشارول مي بورك كحرك

نے کو قید کرتے اسے بوی درے چھ سمجھارے

تھے اور وہ بنا بولے اور تاثرات دیے صرف دیکھتے

ہوئے کل دار گڑیا لگ رہی تھی۔میری انظی کے پیچے

یم کابش تھا جو رفآر کو تیز کرتا جا رہا تھا اور میری

المكس مشين يربرق رفاري سے آئے يتھے مورى

تھیں۔ برا بھا تک کھول کرایاجی اسے باغ دکھاتے باتی

كى ممارت دكھانے لے محت اور جب سفيد منظركى

جھک ایک دم بس بردہ چلی کئی تومیری ٹانکس کھوڑے

ی رفتارے دوڑ لگاتے لگاتے میرے حال کے عالم

وجود میں آئیں کیس کے بٹن کاخیال آیا تو در ہو چکی

تھی اور میں جھنگے سے زمین ہر بٹجا گیا متب اس بھید کا

اندازه بھی نہ تھاکہ بیالیس کابٹن آنے والے دنوں میں

ہم دونوں کے ول کی وحر کن بھی اس طرح تیز کرے

گا- دراصل انسان صرف دو حالتوں میں ہی آوندھے

مندزمن بركر ياب ايك توشدت عم سے مغلوب مو

فارغ البالى كے دنوں ميں اس سفيد منظر كى دريافت

نے میرے دل کے کونے کونے میں خوشی بھردی اور

مجھ ہے اپنی غلطی کاسودا ہو گیا۔ جا گنگ مشین کی تیز

ر فاری کام آئی اور میں سیرمین کی سی پھرتی کے ساتھ

پھائے گھر پہنچ گیا الماكويہ بادولائے كه چھا كمہ جكے ہيں

کہ بس کھرجیسے تمیہ بھی اونے بونے چے دو۔ کھرکے

اندر کے خالی ممروں اور اونجی چھتوں کے باعث اباکی

اورود سفید سارس کی ماده ... بس دیمتی .... بشتی

كردد سرااتني ہي سئ غلظي سے معور كھاكر۔

راں مصرعد بند کی تشری کرنے گی۔

کیکن تمنی کومیکان پیندنه آیا اور کسی کی پیشک**ش ل**ا جی کے مل کونہ کلی اور بالآخر سال بعد جب مجا کی جزين كينيذا مين مزيد مضبوط هو لئين توايك دن انهول نے اعلان کرویا کہ جتنے بھی پیے ملتے ہیں مکان جوا جائے \_\_ كيونكدائيس وہال اپناكاروباركرنے كے ليے پیوں کی اشد ضرورت ہے۔۔ان بی دنوں اباجی لے پچاے زویا کاذکر کیا۔

تب مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہ تھاکہ زوما کار ذكر ميري زندكي ميس بيشہ كے ليے موجود رہے والا

میں ان دنوں یونیورش کے بعد فارغ البالی کے دن كزار ربا تفااور ميرا دل بلادجه انتامست رمتا تفاجيے مور کوبارش میں رنگ رنگ کی مستیال سوجھتی ہیں۔ بقول المال جي ميرے اندر كابچه ابھي تك برا بي تنيس

مجھے لگا کہ اباجی محترم کا اشارہ شاید میری ظاہری بدحالی کی طرف ہے۔اس کیے ان دونوں باتوں کا عملی مقابلہ کرنے کے لیے میں جا گنگ مشین لے آیا۔ چلواور پھھ نہ سہی انسان صحت کے معالمے میں تو شجیدہ محسوس ہو-ای دن جب میں اینے کمرے میں فدآدم کھڑی کے آجے جاگنگ مشین پر جاگنگ کرتے رفار آسنة آسنة تيزكرر باتفاعين اى وقت اين باغ میں لکی موتیعے کی بیرونی دیوار کے یار تک کئی بیل کے عقب میں ہے میں نے اپنے باپ کو اور زوما کو ہر آمہ

بعض باتیں الهامی مولی ہیں۔ اور ان کے واقع ہو اور\_يوراساجي-

السيك كم كل كل كل كل میرے ابا جی برے صلح جو مرتجان مرج آدمی ہیں ' انہوں نے بغیر کسی حیل و ججت کے اپنے چھوٹے جھائی كى بات مانى اور كھر كا بۇارە كرويا- چھت كے بيول ج دبوار ہو گئی۔۔ علیحدہ بھا ٹک لگوانے کے علاوہ مشترکہ باغ ميس بهي اونجي ديوار كروا دي كني الكين اس او فجي دبوار کے آگے اور باغ کی در میانی انساف پندی سے کی گئی بان کے آخری کنارے سفیدے کا ایک مونے نے والا اونجا چھتناور درخت تھا۔ درخت کی پھننگ رچلوں کے دوجو رول کے دو کھونسلے تھے اور

بہ آسانی میرے کیے تھی یا یوں کمدلیں کہ اس آسانی کاسب سے زیادہ فائدہ میں نے ہی اٹھایا۔اس سفید موتیر کی دریافت کے بعد اس خلامیں الیمی ابریشی کمندوں کے ڈسٹھل اگ آئے مجن سے میں الجننا اجهلتا كود تاجمر تامز تأشام وسحراس راسته كوعبور كرف ليا- بهي چورول كي طرح دبياؤل ... بهي اعلانيه ' كبھي سكندر اعظم كو شكست دينے والے ایک سال گزر گیااور چاجی کابے آباد مکان ویران ہوتے ہوتے کھنڈر بن گیا۔نہ ہی دوبارہ کرائے برجرہ

جانے کا انسان کو یکا تھین ساہو جاتا ہے ۔۔۔ اور اے ر مکھتے ہی مجھے بھی تھین ساہو گیا کہ جیا کے مکان بر سی قابض ہوگے .... اور .... اور .... الهام کچھ اوھورا ساتھا

مكان قلعه رواستاس كى يراني اليسى كى تصوير لشى ان دنول وہ ر ملین کیڑے نہیں پساکرتی تھی بلکہ یسی فلمی ہوہ کی طرح سفیدے میں ہی تھومتی رہی صے .... ابھی میری محبت کے دیبوں نے اس کی زندگی فون کہ فلال یارٹی کیا کمہ رہی ہے ۔۔۔ کتنادیے بر آمادہ

ایے خاموش طبع سادہ لوگوں کو تو گھرمفت بھی دے وا جائے تو کیا حرج ہے ۔۔۔ ایے سان لوح لوگ آج کل ملتے ہی کہاں ہیں۔ چیانے اتناتو کمالیا ہو گااب تك كيندا ميں \_ اس كھركى رقم سے آخر كتے اور ڈالرزینالیں عے....اب توانسان کمانے کا زمانہ ہے۔ "به اس گر کارے سے برا کمرا ہے۔" میں اندر بہنیا تو ایا جی کے ہاتھ مشرق ومغرب کی سمتوں میں اور عظم المعلم المعلق

W

W

W

a

S

O

Ų

C

O

"اورای کرے کے عین .... بالکل عین چھیے میرا مروب "مشرق ومغرب میں میری آواز کو بچی .... دونوں نے جونک کر میری طرف دیکھا۔ ایا جی بوے صلح جو .... مسجد کے امام ... بیٹے پر ظلم کرنے والے \_ محلے کی خاندان کی .... بازار میں تھومنتی ہرمال بہن بنی کی عزت کی حفاظت کے پاسبان سید سالار۔ ر کھوالے ... میرا کان مروڑتے انہیں یہ خیال تک نہ آیا کہ بیر معاملہ کھرجانے تک بھی ملتوی کیاجا سکتاتھا۔ و شہیں کسنے کماتھا یہاں آنے کو؟"

اس بے عزتی کاتو مجھے کیااحساس ہو تابس میں دیکھتا ر ہاکہ وہ مجھے مرسے بیر تک دیکھ رہی ہے۔ "اباجى وه چياكافون آيا ہے .. آپ جائيسان كو كفريس وكهاديتا بول-"

" انہیں کہو بعد میں فون کرے .... اور تم کھر

" پہلی ہی ملاقات میں ایس سبکی .... اللہ کرے بیہ لزکی کھرنہ خریدے۔

ليكن يتا نمين زويا كو كھريند آگيا تھا ....ات ٹھکانے کی تلاش تھی یا وہ جلد سے جلد کہیں بسیراکر لینے کی خواہاں تھی کہ پہلے ہی دن مکان کاسودا ہو گیا۔ایا جی کے سرے بھی ایک نہ نظر۔ آنے والی ذمہ داری اتر کئی اور مال جو چیا کے اس اجاڑ مکان میں کیڑے مکوڑے ' کھٹل 'چوہے پر ابوجانے کی دجہ سے ہر وقت بلاوجه بريشان رجيس .... توان كي بريشاني بهي كم

مين اس وقت چھت ير كھڑا مسواك كررہا تھااوروہ

\$2014 Tiles 158 ESSORS

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

خوتن رائحة 159 بولاتي 2014

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

أدازباز كشت كرتى موئى بابراتى تفي-

ساور کوئی سوال وجواب نه کرتی تھی۔

PAKSOCIETY1 **f** PAKSOCIETY

W

W

W

m

ميراايا برامرنجان مرج-

اس لیے دیوار درخت ہے آگے جاکر اگلی دیوار

ہے ملنے کے بچائے درخت پر پہنچ کر ہی وم تو ڈ گئی۔ پھر

امتداد زمانه کے تحت بیر بالشت بھر کا خلا بارشوں اور

آندهیوں کے باعث دن بدن بردهتا ہی گیااور جارسال

بعد جب كرائ دار كمرخالى كرك محة توب باقاعده

مهاراجه بورس کی طرح فارجین کر....

سكا إورنه بي بك سكا- روعن بارشيس اين ساته بها

لے سی سباغ میں سنری کھاس نے ڈرے ڈال

لے ... اور نفاست سے دیواروں پر چڑھی بییں

بدمست المحى كى طرح جھولنے لكيس موض يدكرسارا

کرنے لگا۔اس ساری صورت حال نے مکان کی قدر

وقیت کھ مزید کرادی۔اوبرے بچاکے آئے دن کے

بہنوں کا اپناما ہنامہ

W

W

W

C

جولاني 2014 كا شاره شائع موكياب

جولائی 2014 کے تارے کا ایک جھلک

ایك دن حنا كے ساته" بما قرح طاهر" اي ثب دروز

\* "تونمازعشق هے" ترة العِينَ فرم إلى كا كمل اول

الما القش محبت" رافدا كازكا كمل اول

\* ولا كى وصل كى اميد " فيزيت كالمل اول

الم سحاسه دل سور جير كادك

\ ابهى كجدوير باقى هم "عرونالكاناوك

الم مشره ناز، حيا بخاري، مباجاديد، خالده شار

اور کول ریاض سے افسانے

🖈 "اك جهال اور بر" سدرة المنتعي كالملوارناول

☆ "تم آخرى جزيره ہو" أم موہم كالحطواراول

你未说

س کے علاوہ بیارے میں مسکتھ کی بیاری با تیں ،انشامنامہ،شویز کی دنیا کی علومات مصنفين سے عيدسرو ساورووسب كي جوآب بر هنا جا ج إل

جولائى 2014ء كالمارة تاق الإراق الماري

مر تھے ... ابا تی سال موجود نہ ہوتے ہوئے جھی في ددياره ميراكان مرو رف كي ... شرمنده سابوكر مر تھجانے لگا۔ وہ میری بے عزتی کرکے بھا تک ہے ابر جلی تی۔ کانی دیر تک باہرے سامان اوھراوھر ر نے کی آوازیں آئی رہیں۔ اتن در میں ایک نیا

تحوزي در بعدوه دوباره اندر آئي اس كے ہاتھ ميں ر لہب کا ڈبہ تھا۔جس کے پیچھے سے مرف اس کا جرہ ی نظر آ باتھا.... میما ٹک کے پاس وہ دوبارہ رک کئی ارون کھڑے کھڑے اپنی بھنویں دو تین بار جھنگے ے اور کوالیے مانی کہ ہو چھتی ہو "آب کیاہے؟" "ارے ... میں یہ صرف دیوار کی بات تھوڑی وصي آيا تعامي توييسيتاني آيا تعاكدرات كالحانا آ۔ مت بنائے گاہم بھوادیں گے۔" "به تونوازش موگی آپ کی ...ویسے مارے یمال واس چزکو فرض مانتے ہیں۔۔۔ آپ حق سمجھ کر کردیں

"كتّخ لوك بين آب مطلب كهانا .... "

" نین آپ \_\_ ایک میں اور ایک میری ای \_\_ لین کل یا بچ ... تو پھر آپ یا بچ لوگول کے کیے برتن نکال کرر کھیے گارات کو۔ تھیک ہے۔ اب کی باروہ سومیگاواٹ بیلی کا جھٹکا کھائے ہوئے انسان کی طرح مجھے دیکھنے تھی اور لیمپ کا ڈید اس کے اله سي بهونة جهومة بحار

میرا چھوٹا بھائی فاخریتا تہیں مشاہدے سے کہتاہے یا تظریے سے کیکن بس وہ ہریات سوچتے ہی کمہ دیا کا ہے۔اس کا کہناہے کہ میری بے تکلفی بعض اوقات الکلے کے لیے بردی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ میں دقتی ہے تکلفی ہے کو پھوٹے ۔۔ سے سے بودے می برئنے میں تو مرد دی ہے لیکن بحربوجہ کلیانی نہ ملنے پودوبارہ خسرے کے واتوں کی طرح کنگو کرناکارہ بیج عم تبديل ہوجا تاہے۔

معلوم نمیں بیرعادت مجھ میں ہے کہ جمیں .... بربار

راستے ان کے ہاغ میں پہنچ گیا۔ بغیردستک و ر بنا بھا نک کا استعال کیے میں ان کے گھر موجود تھا۔ بندرول کی طرح اجانک نیک برانے والے میرے وجو کواس نے دوسومیگاواٹ بجل کا جھٹکا کھائے انسان کی طرح ديكھا۔ بعد كے آنے والے دنوں ميں مھى جرافا کے وقت اسے حیران ہونے کے لیے زیادہ تروہ میں کرنایز یا تھا۔اس کا چروقدرت کی طرف سے ہی جنگل بيايان كالمملء كاس تفايه

الحکے ہی کہنے اس پر شناسائی یا صرف جان پھان والى ركيس ابحر آتي ... مزدور جو آيك كے اوپر دو ايا کارش رکھ رہے تھے کھے بھر کورک سے گئے آور پر مجھے بھی اپنی طرح کا ہی انسان پاکر پھرسے کام **میں** 

"اب توكان درد نسيس كرربا موكا آپ كا.... ؟" ليح میں دھمکی کاعضر نمایاں تھا۔ میں نے تو اس عضر کو صاف نظرانداز كرديا-

"وه دراصل اباجی نے بوجھاہے کہ اگر آب کوباغ والے راستے پر اعتراض نہ ہوتو .... میرامطلب کے آگر آپ کسی توایاجی پهال دیوار کردا دیج ہیں۔" اس دوران ہی اس نے میری پشت کے یار موجود باغ کے راہتے کو دیکھاجو سو تھی مڑی ترای بیلوں کی دجہ ہے بری طرح اٹارڈا تھا۔

"يال \_ بري كار آم چزس آتى بن-" "مثلا" .... ؟"استزائي انداز-

"مثلا" \_\_ آپ کی مُورْ فراب ہے تو تھیک عی مجھیں\_وہاں ہاری طرف سے یائی کایائی آجائے گا۔۔۔صفائی کے لیے وقتی ملازم ۔۔۔ اور میں 'میں بھی أجليا كرون كا-"

اس کاچھوٹا بھائی جو نجانے کب وہاں آن کھڑا ہوا

"ویسے آپ کے والد صاحب کو کمہ تو دیا تھا کہ بھے اِس راستے پر کوئی اعتراض نہیں ۔ پھر آپ **کو کیوں** هيج ديا انهول نے..."

مجھ ایک دم سے یاد آیا کہ اباحضور ای کو پہلے ہی تا

یا ہر سروک بر ٹرک میں لدا سامان مزدوروں سے میلیے ا تروار ہی تھی۔ چھوتے بڑے کارٹن ایک ایک کرنے سڑک ہے مٹی ہے اتے باغ میں جمع ہو رہے تھے۔ اس كا دس ياره ساله چھوٹا اجلا اجلا سا بھائی بھی سی كارثن بربيثه كر كھيلنے لگتا تو بھى ادھرادھر كھوم كھركر برے بو رصوں کی طرح جائزہ لینے لگتا ۔۔ اور بھی وہ اینے نے کھرکے اندر غائب ہوجا آ۔

W

W

W

m

بانهيں مجھے يہ منظر ديکھتے ديکھتے کتنے جگ بيت گئے تھے۔۔۔اور عورت برتو کہیں ہے بھی نگاہ بڑے اسے خبرہو جاتی ہے کہ کوئی اسے ٹاک رہاہے اور وہ بھی عورت تھی \_ خبراسے بھی ہوئی \_ بردی در تک دہ جیسے میرے تل جانے کا انظار کرتی رہی۔ پھر قبر بھری نظموں سے اوپر میری طرف دیکھااور اندر تک معنڈا کر دینے والی امونیا کیس نے مجھے اپنے کھیرے میں لے لیا اور میں اس بات کا فیصلہ بھی نہ کرسکا کہ یہ کیس زویا کے وجود سے نکلی تھی یا اس کاسلنڈر میرے ول میں ہی پیٹا تھا۔ کما تھا ناالهام کچھ تو ہوا تھا ... کچھ بورا\_ يجهادهوراسا

انسان فارغ ہوتو کوئی بھی نیامشغلہ 'نیاعمل محبوب کی طرح ہی دل پیند بن جانے میں زیادہ وقت تہیں لگا تا .... اتھی مشغلوں میں بہت جلد سرایت کرجانے والے اس بات کا کھوج بھی نہیں لگاتے کہ وہ واپس مزتے وقت عادی ہو چکے ہیں یا مطلوب \_\_

سامان جلد سے جلد آندر پہنچا دینے کی عجلت اور زندگی کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی بیاری عنفکن اس کے چرے براتنی دورہے بھی عیاں تھی۔ بردی در تک میرے ہاتھ رکے رہے اور کیکر کی مسواک کے کیلے ریشے میرے دائے مسوڑے ہر بڑے رہنے کی وجہ سے بچھے الیامحسوس ہونے لگا جنسے وہاں کسی نے کڑوے دھتورے کالیب کردیا ہو۔

پچھ پڑوسیوں سے راہ و رسم برسھانے کا خیال <u>۔</u> کچھ کان مروڑے جانے کے واقعے کی دلی شرمندگی مٹانے کا حساس اور کھے حسن بیاں دیکھنے کا ارادہ مجھے ینچے لے گیا 'جلدی جلدی کھی کی۔۔اوراینے باغ کے

حولن دا الله 2014 علالي 2014

2014 10 160



وران ای نے یو جھا۔ ای بھی بڑی جہاندیدہ عورت ہیں ورمستری ارتک ساز مردور از کھان ہے۔ بوے نانے کو بر می ہوئیں وہ جان بوجھ کر ایسے مختر لوگول کی ضرورت ہے بران صاحب....اس کھر کو بستر الات كرنے كى عادى ہيں جن كے جوابات عمل " بٹی جو زیادہ پڑھ لکھ گئی ہے .... اپنی منوار ہی ہے

\_انگلوں برنجار ہی ہاور ہم ناچ رہے ہیں۔"

وہ میرے اور زویا کے در میان ہی بنا رہا۔ یہ تعلق نہ

کی کو نظر آیا نہ کسی نے مجھنے کی کوشش کی کہ مجھ

أم كله دن \_\_ صرف أيك دن \_\_ توجب مي نويا

كے گھرجانے كے ليے بمانے سوچ رہاتھااور نیا بمانہ ہر

ہرزاورے سے سوچے رہے اور ذہن میں بڑا رہے ہ

ایا ہو جا آاور مفتحکہ خیز لگتا جیسے غبارے میں بند ہوا

زمر لی ہونے لکتی ہے۔ اس طرح میں نے بھی بہت

ساری وجوہات اور حربوں کو نضول قرار دے کرساری

وبربيرير منصى كزاروى تبنوفل محص بلانے آيا

ہوگ ....ہاں تواسی دن نو فل مجھے بلانے آیا تھا۔۔اور

من تیزگام بنا زویا کے پلیٹ فارم پہنچا۔۔۔ورنہ بعد میں

وجب بھی میں نے اس باغ والے راستے کویار کیاا بی

التخالوكول كى منرورت مين جوستك ميل تعااس كا نام مرے سے بی غائب تھا۔ تب میں بکران صاحب ہے بران نہیں ہوا تھا 'یہ تکلف بھی پہلے بہل کرسٹل ی سطری جملے نے خاندان اور خاندان کی ساری کے گلدان کی طرح چمکتا ہوا برطایا رالگالیکن پھرذرا ہاتھ اریخ کھول کرر کھ دی اس وقت میز کے کنارے پلیث برھانے رہی ایا تراخے نفن برکراکہ کرجی کرجی نكائے كھانا كھاتى زوياكى بليث كرى اورسب ايسےوم ہو گیا۔ خود مجھے زوما کے گھرجاتے رہنے پر معلوم ہوا کہ میرے اندر توایک ہرفن مولاکی روح لہتی ہے۔ اوروہ يّا نهيں يه فقره معصوميت ميں كما كيا تھا يا شكووں وہ کام جن کو بھی میں نے ڈھنگ سے دیکھنا بھی گوارہ ے بے تاب ہو کر\_ بسرحال یہ بے حجاب .... بے نهیں کیاان ان میں میں اتنا زیر ک ہوں کہ ان کاموں جھک خاندان راولا کوٹ کی سرگزشت اور شجرونب كے اہرا فراد تك ميري سوچ ير عش عش كرا تھتے ... یری ان کے ول میں ایسا جبھاکہ آنے والے ونوں ندیا ہے بے تکلفی بدا کرنے کے چکر میں میں نے میں نہ تو ای وہاں پھر بھی گئیں اور نہ ہی وہاں سے این اندر مزدور مستری مالی کرنگ ساز اور سکھڑلی لی بلوانے یا خود آنے کاسندر سے مجمی آیا۔ جو بھی تعلق بنا

کی می خصوصات بدا کریس-کردسے الی بیلیں

مرے ہے اکھاڑوالیں۔باغ میں سنری کھاس کی جگہ

سبر حملي كھاس بچھ كئے۔ مالى كو ناياب مستقے اور خوب

W

W

W

a

k

S

O

C

S

Ų

C

0

m

صورت بعول بودے لگانے كا آرڈر دیا كيا ... كھريس رنگ کروائے عمے لیے بھترین رنگوں کا انتخاب کیا گیا۔ ماریل کے فرش پر دوبارہ الش کردائی ... لکڑی کے کام کی مرمت ہوئی اور چند ہی دنوں میں ان کا کھر ہارے محرے بھی زیادہ کش پیش کرنے لگا۔ ان سارے دنوں میں عیں اپنے کم صرف سونے یا نمانے کی غرض سے ہی کیا۔ باقی سارے مراحل نویا ك كرى طے ہونے لگ كھانا كھانے سے كر و كارف مك ... ونول من بى آئس كريم يارار

"آلی آپ کوبلاری ہیں۔ کوئی کام ہے آپ چھوٹے بوے ریسٹورنٹ والے میرے زوا اور نوفل كے كروپ كواجها خاصا جانے پيجانے اور مانے لگے۔ "جلدى"من زيركب بديرهايا...ايكسيريس ثرين كى اور ان ہی سارے ونوں میں ایا جی مجھے کوئی کورس رفارے ان کے کمر پنجااب اس سے زیادہ جلدی کیا كرنے كا كہتے ہى رو كئے ان كى كورس كى ديماع كم يبيوثر كماتدے شروع موكر ميرى معروفيات ديكھتے موت امور خانہ داری کے کورس تک آعی۔ "تھوڑے دان

میرے اندر کا ڈھکا چھیا سب ایسے بی بروان چڑھال میں زویا کے کھر کا فردسابن کیا۔ ہم دونوں کے قریب آنے کی ایک وجہ شام ای بھی تھا۔وہ اور میں۔ ہم دونوں اینے اپنے کھرول ہے درئات والے معصل موں۔ اے اے خاندانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی مان نسين تضه دونول مجمى «سوتيا واله» (وجه نزاع) كي أكُّ مِن نهيس طِلْ تقد مِن اور صِرف مِن والله نویت بھی آئی ہی نہیں ۔۔ جو کچھ تھاوہ کھلے میدان کی طرح صرف ماراتها .... برميدان خالي تفا-ارے منصرے جیے یہ توہونای تھا۔

فاخرف اين شوق اور تموزي بهت الاي كما ک وجہ سے ملٹری جوائن کرر کھی تھی۔جب بھی دوائی چند دنوں کی چھٹیوں بر آ باتوان دنوں کو ممل آزادی کے ساتھ آیے طریقے کے مطابق گزار آ بوضی ے میں اس کے طریقے میں زیادہ جگہ نہ بنا سکا اور زوا اے اہا کی وفات کے بعد راولا کوٹ سے ایٹے چھوٹے بھائی نو فل اور عمر سیدہ ناراض مال کے ساتھ بچاکے كمر آباد مونى ص-

ادهرميرااب بيالم ففاكه برجيز مين راولا كوفيان وْحُونِدْ فِي لَكَا تَعَادِ أَيْنَا وْحَالَى مركِ كَا بِاغْ بِجِمْ رَاوَلَا كوث كى وسيع جراه كاه وكھنے لگا۔ بارش كا برنالہ كى چھوٹی آبشاری طرح بہتا...فضایما روں کی خوشبوے اتی بردی ہوئی .... اور علاقے کی سر کیس مگذ تراول ک طرح بل کھاتی محسوس ہو تیں۔ زویا کی مال برای بھو بھل (گرم راکھ) قسم کی خاتون تھیں۔ جو ابن موجودہ عمرے کہیں زیادہ کی گئی تھیں۔اس کی وجد ثاید یہ بھی ہو کہ ان کے چرے سے سی مم کی خواہش یا اندیشہ نہ شکتا تھا سوائے بچھتاوے کے آلاہ اس قدرسادہ تھیں کہ انی ناراضی اور بٹی سے شکوے شكايتوں كوچھياند على تھيں۔وہ تخت تصوفے أفران یر تھوری می بن کر بیٹھتی تھیں جیسے بہت ہے واللا الموجهائے ، بظاہرلا تعلق ی الیکن بیٹی کی آیک آیک حركت أيك أيك عمل ير تظرر كم موت مول-"ابنا گھر كيول چھوڑا آپنے ؟" پہلى بار رات کھانا کے جاتے اور یانچ افراد کے مل کر کھائے گ

بارفاخر کے منہ سے سنتے رہنے کے بعد میں بھی اس بات برصدق ول سے بھین کرچکا ہوں۔ نویا کود مکھ کر میں نے بھی تہہ گرلیا کہ فاخر کواپنا نظریہ بدلنے پر مجبور كردول كااور ميرے جوشلے حوصلے دھنك كى طرح خوش رنگ تو تھے اور .... دھنگ .... کتنی بھی دلکش کیوں نہ ہو .... بہت دریتک آنکھیں اس پر نہیں

W

W

W

0

m

زویا بیاڑی علاقے کی رہنے وال بیدان کی چوٹیوں راہستادہ درختوں کے جھرمٹ میں کھرے کسی چرج <u>مِّں ہے والی کوئی راہبا معلوم ہوتی تھی۔ جو صدیر ک</u> ک طرح ممل بھلی ہوئی لیکن ذر گل کی طرح کمیں اندرې اندر د هنسي بوني سي جهي .... نوما جهي پرت در برت غلافوں ہے وصی بس این شبیر واضح کرتی تھی۔ چھتے رہے ۔ و محکے رہے اور جھانکنے نہ دینے میں بظاہراس کی این کوئی تحریک یا حدوجہد کاعمل دکھائی نہ ربتا تھا اس کیے آنے والے بہت سے دان زویا کے ساتھ گزار کینے کے باوجود ۔ وہ میرے کیے ایک ایک یٹاری رہی جس میں ہے انسان بیک وقت سانے یا فزانه نكلنے كاميدر كفتا ہے-

ورحقیقت تو زوما ایک سیدهی سادهمی سی لژگی تھی جونه وهول اڑاتی نه شور محاتی تھی۔وہ تهلکه محادیے اور ای دھاک بھا دینے والے دونوں اوصاف سے انجان تھی۔اس کیذات کے گرد بھشہ جیب اداس اور شام غریاں کے ان گنت بردے تے رے اور ان یردوں کو میں ایک ایک کرے ایسے انار تا رہا جیے پوکلیٹس کے بودے برےاس کی چھال جھڑتی ہے۔ لہوں 'روبوں آور آ نکھوں کے ان طویل سفروں پر سوار نجانے کب زویا مجھے اتن بیاری لگنے گئی کیہ محبوب ہو گئی اور محبت کی پہلی بوند سوکھی بنجرز من پر کر کراپنی خوشبوجارول طرف بھیلانے لگی۔ بہ سب کچھ کیمیائی عمل کے زیراٹر ہوا۔جیسے بالس

حوان داخت 162 جوال 2014

**第四种语** 163 4至

\_ رحمت كافرشته نوفل-

- جلدي آئے گا۔"

دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے پروان چڑھتا ہے۔ میں اور

تصه "نوفل منت لکا-"ارے میرے ساتھ تو آپ تھیل جیس یا رہے رے۔ آلی کے ساتھ کیا کھلتے؟" ومركون أتمهاري آني كياورلد حيميئن بين .... بتاؤ نوا۔"میں نے آوازد معمی کی" تم تو پہلے بی بار چکی "ورلڈ چیمیئن ہی سمجھ لیں ....وہال آنی سے کوئی نتیں جیت سکتاتھا۔ محس بھائی بھی سیں۔ وما کے چربے رایک رنگ سا آگر چلا کیا۔۔ الى بارات نے بھے فقرے ير غور كرنے كے ليے اكسابا .... اور مس في والسي يوجها-مِن أيك بي سائس مِن كلاس خالي كروينا جابتا تقا ليك كلونث بمىنه في إيا تفاكه ساكت سابو كيا-"مارے مایا ابوجی کابیٹا ... میرے بڑے بھالی-" " وفل بهت بولتے ہو تم ... چلواندر-" اتنے سارے ونوں میں میں نے مملی بار نویا ک نوقل كودانتية ديميالوقل ريكث كوكهاس يرركه كراز چلا كيا اور ميري آ تكھول ميں موجود سواليه نشان كو زويا في ورا" سے راه ليا۔ "ابسب حمم مو كيام بران \_ايساكوني تعلق کوئی رشتے داری منیں رہی۔"نجانے اتنااعماد زویا کی ذات میں کماں سے آگیا تھا کہ ول کی مرائیوں سے لیتین کرلینے کے سوا میرے پاس کوئی جارہ نہ تھااور میں اس كے آمے اسى وال مستعبل اربيا-بيرسب كجمه بارجائے كاعمل بعض او قات جيت ے زیادہ خوشی دیتا ہے ... بھی بھی چوٹی سے کرنے ... سمندر میں ڈوپ کراس میں تحلیل ہو جانے گی خواہش مل میں شور محاتی ہے۔ جو بھین سے بی ہر چر آنا"فانا"متخركرتے آئے ہول وہ بھی نہ بھی خود بھی تنخير ہوجائے کے عمل سے گزرجائے کے لیے تڑپ است بس بات بت معمولی ب الين اس معموني مل کے شروعاتی مراحل میں ہی بعض حاکمیت پند

W

W

W

C

" تب میں سمجھا تھا کہ تم بھی کھیلوگی میرے ساتھ

"نونل كوكوئي فائده نه مو گا؟" تك داخل كروادول كى بت تك اى كى تارامنى يم "ہوش سنجالے گاتوں مجی مجھے ای کی طرح اراض بى ركك-" "كيون \_ مريات كومنفى انداز \_ كيون سوچى مويى " میری تعلیم کے بعد ہی تووہ مزید خلاف ہوئی ہیں " تم نمیں جانے بران \_ ہارے خاندان کو ربه تحريك واختلاف" ميرى وجه عنى توشون باراض ہونے ہے۔ روشے رہنے کا خمیر لگ چکا ہے۔ اينے راز جلد از جلدے مجھ تک پنجا کرخود ہلکا ہو أب بب تك تقسيم نه موكى مجو بهي يهلّ جيسائمين کارٹن سے وش نکال کرالماری میں رکھ کروہ بلٹی نہیں بلکہ اس کے مسکنے کی آوازیں آنے لکیں چروہ منه رہاتھ رکھ کررونے کی ....اور بچھے سمجھ حمیں آیا كه أس لؤكى كوجو روتے ہوئے اب تك كے ويكھے ہوئے سارے روبوں سے الگ بچھے انجان سی و کھنے کی ے ایسے جیب کواول ... دورول مولی مرے ے باہر چلی کئی اور میں بہت دیر تک وہیں کھڑارہا۔ " بران بھائی! آپ شٹل کو تھیک سے تھرو نہیں کر رييه "نوفل بي جاره عاجز آكيا تفا-" بھی کھیلا جو شیں بھائی میرے ۔۔ بس ہمیشہ "آب بوكمه رب تع آب كو كهيلنا آياب" زويا جوس سے بھرا جک اور گلاس کیے آرہی تھی جھے بتاہی نہ چلا اور اس نے میری چوری پکڑلی میں تو ویسے ہی تھک چاتھاتو فورا "کری پر بیٹھ کیا زویائے جوسسے براگاس مجھے تمارا ... گاس کے ساتھ میں نے

جانے کی عجلت میں اور ہر سم کوجیسے برے حل سے برداشت كريسن كى جدوجهد من وه بريات كوبدى خود اعتادی ہے کہنے کی کوشش کرتی تھی ملین مجھراور مکھی کا امتیاز کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اس کا وليي أور روايق بن مجمي جھلك جايا اور وہ اعلى تك كوششول من زياده كامياب نه مويالي-"اس وجه سے وہ تم سے ناراض رہتی ہیں؟" عل بدی وش نکال کراہے تھا رہا تھا چکنی جلید والی تی فوروش کی چک اس کے چرے بریائے کی تھی۔ اس کی آنگھیں چندھیا گئیں یا ان میں پائی بحرکیا قا من قریب ہونے کے باوجود فیصلہ نہ کرسکا۔ «مبیں.... صرف اس ایک وجہ سے تو مبیں۔" "معنی اور بھی بت کھے۔" " ہاں .... بہت چھوٹی جھوٹی بے محل س باتیں جواب بهت برا بها زين چکي بين-" ودجم بها ژول پر رہنے والوں کی ذات خالی بیالاً مولی ہے بران .... ہم میں جو بھی جذبہ بحر اے لبات برا اس کی آنکھوں سے آنسوچھلک جانے کو بے قرار ہو گئے \_\_ وش واپس کارٹن میں رکھ کرمیں اٹھ کھڑا ومتم بريشان نه مو زويا .... نو فل كوم سريه هاديا كملا "اس كابھى كوئى خاطرخواە نتىجە نىيس نظے گابكران ....اورشاید صرف اتناکه تمهارا مجه برایک اوراحمان

و م موجائے۔"

«ليكن تم توكر يجويث بو...."

فارغ رو لے گاتو آپ کا کیا جلاجائے گا۔"میری مال کو ہم دونوں بھائیوں سے بہت محبت تھی اور وہ وقا" فوق اس بات كاثبوت بعي دي رجيس-اب من اباجي کو کیے بتا آکہ جو وکری میں نے نویا کی مدر کرے اے بنیت کے ماصل کی ہے وہ کسی بھی کمپیوٹر کورس سے

W

W

W

m

و محمرتیار ہو کیا زویا۔۔اب تم اپنے رشتہ داروں کو شيشے اور لکڑي کی نئ نئ الماري جس کيانش بھي ابھی کیلی تھی میں وہ میری ماں کے ساتھ جا کر خرید کر لائے ہوئے منتے برتن لگارہی تھی۔اور میں کارٹن بر جھاسمندری جھاگ کے جو کھٹول میں ٹھنسمے ہوئے برتنول کوبری احتیاط سے نکال نکال کراہے تھمارہاتھا۔ میری بات کااس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ "وولوگ شیں آئیں کے ... کیا زیادہ ناراض ہیں

"تهیں چری چھکا کھیلنا آناہے؟"میں سمجھ نیے سکا کہ رہنے داروں کے تعلق میں اجانک چڑی چھکا کیے

" وُکُل بھرتم نیٹ اور باقی سامان لے آنا۔ نوقل کھریں بور ہو مارہ تا ہے تم دونوں کھیل لیا کرنا۔" " میں بھی تھیل لیا کروں گی ۔۔ میں تو بہت ماہر

و نو فل کواسکول میں داخل کروا دونا ..... " و میں تو داخل کروا دول .... لیکن ای نمیس انیں گئ

"كيول... إس كيه نبيس انيس كي؟" "نوفل کواسکول میں داخل کرانے کے لیے .... تم نمیں جانے ای تعلیم کے بت سخت خلاف ہیں ۔۔۔ کین خرافت کوراهای مواہے ... انظے سال

- بھے کہاں یا تھاکہ۔ "میں جان بوجھ کریے جرہو کیا

کہ نوفل مجمی قریب ہی کھڑا ہے ۔۔۔ کیکن نوما

احمار تفا... شراہٹ کے نازات کوچھیا کراس نے

"اچھا \_\_ تو آپ آبی کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے

اس كاباته بهي تقام ليا-

" آنی یانی ...." نوفل نے اسے معنڈے یائی کا

'' میسے تو بہت ہیں بکران \_ کیکن ڈرتی ہوں \_

کنویں سے ایک ڈول بھی روزانہ پائی کا نکالوتو ایک نہ

ایک دن کنواں بھی سو کھ جا تاہے .... دو سرام معروف منہ

رہوں۔۔ کھریر بیٹھی رہول تو ذیک لگ جائے گامیری

علیم کواور پھراس تعلیم کاکیا فائیہ جس کے لیے میں

نے استے طعنے سے اور جے میں کی معرف میں نہ

" کیکن ماحول بہت خراب ہے شمر کا نویا ۔۔۔

تہيں احتياط سے كام ليما جاہيے۔" نوفل ميرك

ہاتھ سے علیل لے کر ہماری طرف والے باغ میں جا

" ماحول تو ہر جگہ کائی خراب ہو تاہے بکران ...

اد هرراولا کوٹ میں بھی تو۔۔ خیر چھو ژو۔۔ تم بیہ بت**اؤ کہ** 

''خالی گریجویشن کو کون بوچھتا ہے <u>۔۔ زیا</u>دہ انچھی

" ای ... وہ اب میرے معاملات میں مہیں

ارزات کے بعد داخلے کھل جائیں گے۔۔ پھرہم

" تمهاری بریات میں تمهارا اینابی فائدہ ہو آہ

"اجھانہیں\_\_ ہم دِدنوںایک ہی یونیور ٹی میں

جائیں عے...نہ تمہاری کسی لڑکے سے دوستی ہو گیانہ

"اجها! توبيربات ب-"ده منه يرباته ركه كريخ

کی" تمہاری جگہ بھلا گوئی لے سکنا ہے۔ جومقام

میرے دل نے تم کودیا ہے وہ میں ساری زندگی کسی اور

لعليم حاصل كرلول كي تويقييتا "فا ئده بي مو گا-"

دونوں کی بونیورشی میں داخلہ لے لیں عم-"

''دومکھ لوتمہاری ای اجازت دے دیں گ؟''

میں کوئی کورس نہ کرلوں؟ <sup>44</sup>

و کیول اب یہ کورس کیوں؟"

گلاس بکرایا۔وہ برے محل سے گلاس میں موجودیانی کو

"کسی اور کودینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔" "وقت کا کمال کچھ بتا ہو باہے بکران \_\_ کیا خرمیں سی دفت مہاری امیدیں بوری کرنے سے قاصر ہو جاؤں ۔۔۔ اس کیے اس کی پیفٹی معافی مانگ رہی ہوں .... اور حمیس بتا رہی ہوں کہ تم میرے کیے فرشتہ اور بعانی کوبلا بھک وبے خوف وخطر چھو رجاتی ہوں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو کی بھلا؟"وہ اپنی مکنہ بے آنے والے حالات کاعلم ہو آتو میں اسے بتا آ کہ بے کرتے ہیں .... اور جو معافیاں مانکتے ہیں انہوں نے سے محبت کی ہی نہیں ہوتی بلکہ شاید کوئی دھ کتاہ

چارا طراف ہے کھیرے میں لے رکھا تھا۔ بھر تھوڑی نو نل کے کمرے کی کھڑی بند تھی 'اس کیے پتوں' بلنی بلنی آوازاندر محسوس موربی تھی۔ بیس کھڑکی میں فرااس منظرے محظوظ مور ماتھا' برسات کی بارشوں من بجھے بن جوسه كى بارشيں ياد آجاتى ہيں جوبدنوق سے بدنوق انسان کو بھی مبهوت ساکردیتی ہیں۔ایک

ابت موع موس تمارے آمرے یہ من ابن مال وفائی کی پہلے ہے ہی معافی مانگ رہی تھی شب آگر مجھے وفائي كرنے والے معافياں تهيں مانكاكرتے ... جواز ديا

''جب تحبیش تباه هو تی میں تووم**اں کوئی ''بلیک ب**اعم*ی''* نسیں ملاجو محبت کے تباہ ہونے کی وجہ متاسکے" ہو۔" دوسری بار بھی کے گی۔اس کابھی مجھے اندازہ نہ تفااور مجھے تواس بات کابھی گمان نہ تھاکیہ دو سری مرتبہ ك بعدوه مجھ سے ایك ایسادعدہ لے لے گی جس كو بورا کرنا تو میرے بس میں ہو گا لیکن پھر بھی میں ناکام

اس رات کرج دار بادلول نے سرشام ہی آسان کو در بعد توقع کے عین مطابق بارش شروع ہو گئ-دِیواروں اور ماریل کے چکنے فرش بر کرتی بارش کی بہت

لوگ جوئی ہے کرتے راہتے میں ہی کسی مرغزار کے آگ جانے اور سمندر میں ڈوینے وہاں مجھدار میں کسی چنان کے نکل آنے کا جنون سوار کر کیتے ہی۔انسان اليائبين ہو تاجيساوہ اينے آپ کو سمجھتا ہے۔ میں بھی نهيں جانتا تھا كہ مجھے مستقبل میں كن حالات كاسامنا

W

W

Ш

m

کھے دنوں میں زویا پر ایک نیا جنون سوار ہوا ' اخبارات میں نوکریوں کے اشتمارات دیکھنے فون تمبر توٹ کرنے اور آئے دن کسی نہ کسی دفتر میں انٹرویو دینے جانے کا بھی معنڈے علاقے کی رہنے والی کواتنی شدید کرمی کی عادت جمیں تھی اس کیے وہ جب بھی واپس آتی دھوب اس کے چرے بر ہی چیک رہی ہوتی۔اس دن کے بعدے نہ تو میں نے بھی نو قل سے اس کے رشتے داروں کے بارے میں دریافت كرنے يا كريدنے كى كوشش كى اور نہ بى نوفل نے بهمى دانسته اورنادانسته ان كاذكر كيا-

اس دن بھی زویا نسینے میں بھیکی گھر میں داخل ہوئی' باغ کے کونے میں لگاسفیدے کاور خت شام سے پہلے ہی کافی حصاؤں اور فھنڈک کرویتا تھااس کی حیماؤں تلے بيضن سے كرمى كا حساس بھى جا تاريتا تھا ہيں اور نو فل وہاں بیٹھ کر علیل بنا رہے تھے اور علیل سے آموں کو زمین بر کرانے کا ارادہ تھاجو ساتھ والوں کے باغ میں تص لیکن ماری طرف اینارخ کیے لکے تصبے زویا گیٹ کھول کراندر آئی اور کونے میں ہمیں بیٹھادیکھ کرخود مجھی ہماری طرف چلی آئی تو نو فل زویا کو قریب کے ویکھ

"غلیل بن ربی ہے... آم تو ٹریں تے اب بيك ايك طرف ركه كروه فهندى كهاس بربيثه كئي اوراہے جوتے ا تاریے کی کمبی کھاس میں اُس کے سفد پیروهس سے محص " پیول کی ضرورت ہے یا معموف رہا جاہتی

ہو؟"علیل بن چکی تھی اور اس میں موٹا تنگر دیا کرمیں ودرديوارير بينه كوے كانشاند لين لكا۔

نو فل کے ماتھے پر محنڈے یائی کی پٹیاں رکھ رہی تھی باكه اس كابخار كم بوجائ جتناعم تقا- زویا کی ای بھی ابھی کھے دریملے کرے ہے مفکل بی رہاکہ وہ بریشان یا فکر مندیں بھی کہ شیں؟

زویا بیر بات " تم میرے کیے فرشتہ ثابت ہوئے

مِن لَكُ تَيْ مِن الْرَبِيدِ الْمُرْاحِدِ"

ال ... دی ... "بارش چودهویں کے جاند کو لیے ہو تویانی کے آیک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک رہے بھی از تاہے زمن پر ۔۔ یاتی جاند کی روشنی كواين اندرجذب كرليتاب تاي وہ یک کک شیشے کے بار دیکھتی رہی \_ اور میں

بار نهیں بلکہ کتنی ہی بار میں اور فاخر وہاں جا چکے تھے۔

كرميول كے موسم من وہ ميري اور فاخر كى يسنديدہ جك

ہے۔اب توبے جارے کو دفت ہی ممیں ملتاکہ اینا شمر

"سو کیا؟" میں نے نویا سے پوچھا جو بیڈیر جیمی

"بال\_ سوكيا-"اس كے ليج مين جنگ مارنے

ئی تھیں اور بیشہ کی طرح انہیں دیکھ کراندازہ لگانا

"يريشان مت موزويا ... تميك موجائے كا\_"

لوث مِن ہو باتواب تک تھیک ہوجا ہو تا۔"

"ادهر آوايك چيزد كھاؤل-"

آج کون می نئیبارشہ۔"

"بارش كود يلھو-"

''اجھا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں ۔۔۔ وہاں راولا

وہ بولی سے چلتی میرے اس کھڑی میں آکر کھڑی

ومغورسے ویلھوبارش تونئ نہیں مردریافتیں تونئ

وه صاف شفاف شيشے كيارني دريافتوں كى كھوج

ای تعیک سے کھوم تعرسکے۔

W

W

بارش بھوار کی صورت برس رہی تھی اب ۔۔۔ مرے سیاہ بادلوں میں سے چود حویں کا جاند بھی بھی مكهزا وكمعاجا بانتعارات كمري تمحي ليكن اندهيري نهيس \_ اندهیری کیسے ہوتی \_ وہ اور میں ساتھ ساتھ

خوتن ڏاڪ ٿ 166 جولائي 2014

میری کسی لڑی ہے۔"

W W W e t

C

O

رزلت أبيا تويونورش مين داخلي شروع موسحة اور خدا کے فضل سے والدصاحب کی دلی آرزو کے ر عس میں اس مو کیا میں اینا اور زویا کافارم لے آیا لیکن تب تک زویا کوئی اور ہی فارم قل کر چکی تھی اور میرے ذہن میں بھی یہ خیال نہ آیا کہ استنے ولوں سے نہ تو زویا کہیں انٹرویو دینے گئی ہے اور نہ ہی اس نے اخبارات يربوك بوك كول واترك بنائج بي-" بجھے جہاری محبت بر برا مان تھا بکران \_ میں جانتي تھي حمهيں **اڇانگ پ**اُڇلا تو بھي تم ناراض نهيں ہو

"ليكن نويا \_\_ كراجي \_\_ اثن دور-" «کراچی بهت دور حمیں ... صرف جارماه کی تربات ہے۔ میری سلی موجائے گی۔"

''کور سز تواسلام آباد میں بھی ہو رہے ہیں نویا .... کرا جی بی جانے کی کیا ضرورت ہے؟"میں نے کمدویا جَكِهُ جَانَا تَفَاكُهُ البِسِ كَمَاسْنَا عَبِثْ مِ \_ جِيبِ موت انسان کو اس کے مقام فائی تک کے جاتی ہے اس طرح اس کے کرم اس کی قسمت بھی اسے دربدر بھٹکاتے ہیں۔ بچھے اور زویا کو اگر خبر ہوتی کہ ان جار مينوں ميں كتنا كچھ بدل جائے كاتوكياوہ بھى كراجي جاتى

" چار مبینے زیادہ وقت نہیں ہو یا بکران .... آگر تم رد کو گے تو میں فورا "رک جاؤں کی لیکن اگر تم اجازت لا كي تو مجھے خوشي موكى ... ميرے كيے بيد كورس بهت ابميت ركهتاه

"تم بھی فانخر کی طرح بات کرنے ملکی ہو 'اپنی بات منوانے کے لیے وہ بھی ہمیشہ سارا بوجھ میرے کندھول

پروُال ريتا ہے۔" "اچھامیں .... حمیس تمہارے بھائی کی کمی کا

احماس تنمیں ہونے دی ا در کیا اب کی کا حماس

"بن جوسه اين اندر بهت بعيد ركمتاب نوماً سندروں ورماؤں مری کے یالی اور ... بما ثوں کے مناظرد کھتے رہے سے نگاہی سی تھ کتیں۔ بلکہ زیادہ دیلھتے رہے سے یہ سب چرس سرائی مولی محسوس ہوتی ہیں اور انسان ان کے ساتھ ساتھ خود مجی سفرکرنے لکتاہے۔"

م حب بواتور عماكه وه ميرى باتس اليي محيت ہے س رہی تھی جیسے کوئی بانسری نواز کامیٹھا سُرس رہا مو....اور میں اس کی آنھوں میں وہ ریب دیکھ رہاتھا جو بارش کے قطروں سے کمیں زیادہ برے ' روش اور تعَيق تنصه نجانے بیر کرم موسم میں عود آئی منلی کااثر تھا 'بارش کی بھوار کادلفریب منظر تھایا جاند کاسفر کرتے كرتے مارى كوركى تك آجانے كالحد تفاكد ميسنے ندیا کودونول شانوں سے تھام کیا۔

"مال بي بران بياس كي آواز بمشكل نكل-"میں حمیس لے کرجاؤں گا۔ یائی میں شراع اند اور بعلمل كرتي ديسيد كعاول كا-" وہ مزید روشن ہوتی آ تھول سے میری صورت

"ہم شادی کے بعد سب سے پہلے وہاں ہی جا تمن مے میں و تفو تف سیانی میں تنکر چینکول گا۔ اور تم مجھے منع کرنا .... ہم بہت دیر تک وہل مینے رہیں کے .... اور حمیس اتھنے کی جلدی بھی کیوں ہو ی-" یا نمیں وہ آنسوجواس دنت اس کی آنکھوں میں آئے تھے وہ خوش کے تھے مشکر گزاری کے امیری غیرمتوقع گفتگو کے اڑکے \_ تب تک میں سجھتاتھا كه زويا كو صرف أتمول من أنسولاني آتے بي .... جهال اور جب بات كرنا تحوشي كااظهمار مقصود موتاً واں اس کی آ مھول کے دیب جماعاتے جملانے لکتے ۔ کیکن بہت دنوں بعد بختے معلوم ہوا کہ وہ تو بے تحاشااور پھوٹ بھوٹ کررونا بھی جانتی ہے۔

ي كت مويدوب توواقعي جل رب ي-"ده نوفل کی باری کویکسر مول سی گئے۔ "پانی کے بیروب مرف اسی نظر آتے ہیں جن كرداول من محبت كردب جل اعقم مول" وہ کچھ نہ بولی لیکن مجھے خبر تھی کہ وہ اب مرف بارش کو شیں و مکھ رہی تھی۔ وہ وہاں بچھے اور خود کو د هوندري مي سدوهوند چکي تحي اور مبهوت تحي-"بدبات مجمعے فاخرنے بتائی تھی جب ہم بن جوسہ میں تھے "و بن جوسہ وہ او ہمارے کھرسے قریب ہی

W

W

W

m

"بالسكين زياده نيس-" 'ین جوسہ کے ساکت یانی میں جاند تھمرا رہتا ہے \_\_ تحلیل نہیں ہو تا \_ بس بچکولے کھا تاہے۔ایسے جیے بن جوسہ کے پائی میں قدرت نے الگ سے ایک جاند كا رُهِ ربا مو .... فاخركى عادت محى وه وقف وقف ے ایک افر کھڑے جاند پردے ارتا۔" "اسے کیاہو تاہے؟"

''جاند کا سارا عکس انھل پھل ہو جا ما ہے .... شعاعیں یانی میں سرائیت کر جاتی تھیں ۔۔ لہریں منیں اور ارار میں ان گنت دیب طبے تھے ایسے لکتا تفاکہ کوئی بہت چیکدار جھلمل کرتا رہیمی کیڑا ہوا کے نورے چڑپھڑا رہا ہو۔ تھوڑی در بیہ منظرجاری و ساری رہتا ... حمهیں معلوم ہے تاکہ یائی میں ایک بار بعنور بيدا ہوجائے تویانی کوساکت ہونے میں ذرا در

اس طرح کے تجربے میں نے تو نہیں کے "یاتی رکتالومی ایک اور منگرجاند پر پھرسے دے

'په کيابات ہوئی ... سراسر بچينا-" ور کھھ مناظر بحیین 'جوانی 'برھانے کی قصیلوں سے آزاد کردیے ہیں .... ہم برای در تک دہاں ہی بیتھے

2014 UUR 168 当会会

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

" فوف ميرے داغ ميں جز پارچكا ہے بران\_

ای وہاں باغوں کی مالکن محصیں ۔۔۔ ان میں اب مالکن

بنے رہنے کا بی حوصلہ ہے۔ یہ ملکیت اب قدرے

كم ہو كئى ہے ... اور من ان كے اعزازات اسيس

والبن لوثانا جابتي مول ... نوقل كوجب بيريا يطيح كا-

اے اس بات کا احساس ہوگاکہ میری وجہ سے اس

نے نادانی میں اتن بری قربانی دے رکھی ہے تووہ بھی ای

کی طرح مجھ سے بدخن ہوجائے گا .... میں اب بہت

ڈرتی ہوں۔ تنائی سے تاراضی سے ... خاموثی کے

یردول میں جھے ہزارول طعنوں سے ۔۔ نو فل کے برمد

مو جانے سے بہلے میں اس کا ہر متوقع شکوہ مثا والنا

جاہتی ہوں \_\_ بدسفر بست لمباہ \_\_ کیلن مجھےاسے

تمهاراساته بوگاتو بھی نہیں تھکول گی-"

"سب تارمل کیوں نہیں ہوجا تا زویا .... بیہ مقابلہ

"بيدور رمير باب كى بساس كاذمه دار ميرا

باب ہے۔۔خاندان والے کہتے ہیں میرے دماغ میں

خلل ہے...خلل کیسے نہ ہو تا۔ میراباب ابنی جس

خواہش کی ریزش بحین سے میرے ذہن میں کر رہاتھاوہ

توچنان مين مجى سوراخ كرديق .... ميرى روايق سوچ

میں شکاف کیو نکر برز آلہ۔ میں اور میرایاب کھروالوں کو

برادری کو کیسے سنجھاتے ... تھوڑی بہت تعلیم کی

خالفت کوئی نہ کر با ۔۔۔ لیکن ابااور میں نے جب اسلام

آباد آگر بڑھنے کا کھاتو ساری برادری کے ساتھ ساتھ

ای بھی میری دستمن بن لئیں۔ کھر میں مشورہ دینے اور

نصیحتیں کرنے والول کا جوم لگ کیا ... مرتول پہلے

ہو بھے برانے شرکی ہوا لگنے عے واقعات از مرزو تھلے

مص اندے بازار میں رائے استعال شدہ مندے

كيرول كى كالتعييل تعلق بين با ويسي بى ان سارك

واقعات میں بھی صرف براو تھی جمندی اور جیتھڑے

چیتھڑے ہوئی کترنوں کی بدیو.... ایا کو تامراور اناخوردہ کا

خطاب دے والا ... اتنا بھی کہ اس کی تو سرے سے

مطے کرنائی ہے۔

"تھک جاؤگی زویا۔"

بيدو و ختم كيول نهيں ہوجاتی؟"

پاک سوسائی فائے کام کی میکئی پیشمائی فائے کام کی میکئی کیا ہے

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو یو ہر یوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

W

W

W

C

O

m

♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الكسيشن

💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز الناك آن لائن يرض کی سہولت ماہانہ ڈانجسٹ کی تنین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالتي، نار مل كوالتي، كمپرييڈ كوالثي کان سیریزاز مظهر کلیم اور ابن صفی کی مکمل رینج

♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے

کے لئے شر نگ تہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے اؤ نلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 💠 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کی اندھی محبت کی بار ہار تذلیل کروں یا اتن بوی قربانی دوں۔ حسن سے شادی ے انکار پہلی بارسالو آرام سے مل سے سیلن آنے والے ونوں میں باربار میرے منہ تو ژجواب پروہ جان محئے کہ برقع جادر میں لیٹے رہنے کے باوجود بچھے شمر کی ہوا لگ می ہے .... جس دن جائیداد میں سے جھے کا سمن آیا جی کو ملا اس دن وہ دھیروں بیسے اور دھیروں آنسو ليے مارے آئن من آجئے۔" نوانے اع آ تھوں میں آئے آنسووں کو ہھیلی میں سمولیا۔ "میںنے براکیا ... بچھے معلوم ہے لیکن میں کیا کرتی بران اکیے محس سے شادی کرلتی ... میرے اور اس کے درمیان ہزاروں اختلافات تھے۔اور جارى برادرى براختلاف كوصرف بنس كربي ثال ربي تھی'ان کے نزدیک محسن کی شکل وصورت'جہالت' نظریاتی اختلافات و بنی ہم آہنگی سب ہے معنی تھے میں کس کس بات پر مجھونة کرتی ... صرف اس وجہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ۔۔ میرے بچین کا منگیترہے میں اس سے شادی کر منتی ... بتاؤ ....?" اب آنسومتواتراس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ " ناعر سكنے بہ بر تفاكه میں وہاں سے بجرت كر لول ... کیلن ای ... وہ مجھ سے ناراض ہو گئیں کہ میں نے ان سے ان کاسارا خاندان چین لیا۔ تم بناؤ بران مِن كياكرتي آخر.... اتى بدى قرباني .... بوقو خود کوخودسے تختد دار پر اٹکادیے کے مترادف تھا۔" زویا کی جیکیاں بندھ چکی تھیں۔

"میری ماں کہتی ہے اس نے بھی تو میری خاطر قربانی دی تھی میں بھی اس کی خاطردے سکتی تھی ہے تم بتاؤ بكران ليسي قرياني ... جس كاده تجھے سوتے جاتے \_ اتحتے بیٹھتے احساس دلاتی ہیں۔آگر ای کو مجھ سے یار ہے تو وہ اس قربانی کو خاموشی سے کیوں شیں سے جاتیں....اس کے میں ڈرتی ہوں....اور بچھےان کے شکووں کو بورا کرنا ہو گا؟ ای اس آس برہی کہ تھوڑے بهت دن میں اوھرادھریہ کرائی مرضی کرکے واپسی کی راه اول کی .... کیکن میں کیسے واپس جاول .... واپسی کا

ریڑھ کی بڑی ہی حمیں ہے ۔۔ ایا کو اپنے بہن بھائی ' ابی براوری بهت عزیز تھی ۔۔۔ وہ خاموشی سے سب کو ینتے رہے اور ہاتھ جوڑجوڑ سمجھاتے رہے۔ان کے لہے میں اینے سیب کے باغوں کا محمند نہ تھا۔اس وقت وہ صرف اینے خاندان کاسب سے چھوٹالر کا تھے جے لاؤیار کے برلے اسے بوں کی حد درجہ عرت كرنى يرقى ب .... ده كسي طوران سے كث كرجينا نهيں <u>جا جے تھے تب مجھے اندازہ نہ تھاکہ ان کو دیے</u> پیار کا بدله بجصے بھی ادا کرنا ہوگا۔

W

W

W

m

ووتين مفتول بعدجب غبار تصاتومي اباكے ساتھ اسلام آباد عني دوسال كي يزهائي جارسال تك جاهيجي \_\_ جارسال بعد جب میں واپس کی تومیرے نظریات بدل ع سفے اور میرے باب کو مرے چھ ماہ گزر مے تھے۔اباجی کی میت پر روتے کسی نے جھ سے نفرت بعض مخفارت كالظهار نهيس كيا ممندر كاطوفان كزر چکا تھااور ایپوہاں طوفان کے بعدوالی خاموشی تھی۔۔ اور خاموشی قبل از طوفان مویا بعد ازال .... منحوس ہوتی ہے۔ سب کے رویے بدل چکے تھے بلکہ ایک طرح سے وہ خوش تھے کہ خاندان کی اڑی اتا بڑھ لکھ کر بھی اپنی روایات کے ساتھ جڑی ہے ۔۔۔ تب مجھے اندازہ نہ تھاکہ بیرسب کتناعارضی ہے .... ایک دان برادری اس طرح پھرسے ہمارے آنگن میں انتھی مونی جیے اہای کے مرتے بر ہوئی تھی۔

ہم بہاڑوں پر رہے والے بہت کھور ہوتے ہیں .... ہماری ہر ہر چیز میں شدت ہوتی ہے .... وہ محبت ہو نفرت مویا کینه .... اورانسی خالص محبت میں نفرت تو دور بالبنديدگي کي درا ژبھي نهيس آتي ... مجھے معلوم تھا كه اكر مين ان سب كو كاليال بعي دول كي تب بهي ده مجھے اینے مرحوم بھائی کی نشائی سمجھ کرایناحق جماتے رہیں تے .... اے نقلے مجھ پر مسلط کرتے ہیں۔ بھے نادان بھیتے رہی کے ... اور مجھ جیسی نادان کی بات کی اہمیت حتم ہو کررہ جائے گی۔۔ان کے نزویک زروستی کرنا محض ڈانٹ وینے کے برابر تھا۔ بات کا بمت در تك برامنائ ركف كاوبال رواج نه تفااور مجه

سَ وَ الْحِينَ 170 مِن الله 2014

اے تیزی سے ہلاڈ الاجائے

یطا ڈسپلن اور شدت تھی۔جس وقت ہم سب کھر

والے سو کرانھتے اسے ورزش کرکے فریش ہوئے دو

کھنے گزر بھے ہوتے بہت جلدی ہم دونوں کی انڈر

اسْینڈنگ ہو گئی کیکن اس ساری ہم کمہینگی میں کسی

مشرقی فلمی جذبے نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ صرف ایک

بس اساب یا ٹرین کے مسافروں کی سی کیفیت مھی

جمال دوخاموش لوك كفرى كورى باتيس كريستي بس-

شروع شروع میں (اینے برائے زعم میں) مبوو کو

کوئی خاص اہمیت نہ دیتے ہوئے میں نو فل اور اس کی

ای کے ساتھ ہی جیکارہا تو فل کوبڑھا آئاس کے ساتھ

کمینا 'مت رہتا۔ زویا ہے فون پر کمبی کمی باتیں کر ما

۔۔ آئی کے کھانے اور دوائی کے وقت کویا در کھتا۔۔۔

نديا تحيك كهتي تحمي تنهائي مين انسان ديوارون محيمتون

اورری بہت ساری بے جان چزوں کودوست بناہی لیتا

ب آئی نے مجھے بھی دوست بنائی لیا ۔۔ پھر بیٹا ۔۔

اورئے نئے ہے اس سیٹے سے پرانی راز داریاں بھی

- د برول مجھے اینے باغوں 'اپنے جیٹھ ' دبورول'

رشتے داروں کی باتیں سالیا کرتیں۔ ہردشتے دارے

ان كاد ہرا رشتہ تھا كوئى ايك ماموں تھا تو پھو پھا بھى ....

مطلب تو محسن ہے شادی ہے تا ۔۔۔ اور بیہ واپسی میں کسے اختیار کول جومیری ذات کے بھیترسے مجھے ہی رخصت گردے کی۔"

> دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا جرو چھیا لیا جو آنسووں نے کیلا کر ڈالا تھا۔اور ٹھیک اس وقت مجھے اندازه مواکه عورت کے وجود میں بہت طاقت موتی ہے وہ ہنتی ہے توہساتی ہے۔۔ روتی ہے تورلادی ہے۔۔ اینے رنگ میں رنگ لینے کی طاقت عورت کے پاس

W

W

W

m

میںنے آگے بردھ کراہے شانوں سے تھام کیا اور میرے سینے سے لگ کے وہ میری شرث بھکو نے گی-میں اس صوریت حال کے لیے بالکل تیار نہیں تھاسب بالكل غيرمتوقع موا .... مردول كوعموما" دلاسه ديني كي عادت نهیں ہوتی \_ یا انہیں دلاسہ دینا نہیں آ آ \_\_ بال لیکن انہیں سمارا دینا خوب آتا ہے .... ہمدردی کا محبت کا 'وقتی ... عارضی عمومی سهارا .... زویا جیسی ريشان حال انجان راستول كي اندهي تعليد سے كھبرائي ہوئی اڑکی نے اس سارے کو قیمتی بقرجان کرائی ذات

"تم خیال رکھو گے نا\_\_\_ای اور نو فل کا\_"بہت در بعدده میرے کندھے جدا ہوئی۔ "تمهاري امال تومجھ سے بھي نالان بي رہتي ہيں-"

و تنائی میں انسان دیواروں کو بھی دوست بنالیتا ہے \_ اوران کابیہ روبیہ توویسے بھی میری وجہ سے ہے۔ تم دیکھنامیرے جانے کے بعدوہ حمہیں اینا بیٹا بنالیں

نھیکہے....تم جانے کی تیاری کرد۔" «نهیں...ملے تم وعدہ کرو بکران!» "میں وعدہ کرتا ہوں یار ....." میں نے اپنا ہاتھ اس

کے برھے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا جے اس نے مضبوطی ے تھام لیا۔ تب توجعے شائبہ تک نہ تھاکہ وعدے کے اس کیلے گھڑے کو سچائی اور بار آداری کی دھوپ نہ لگ سکے گی اور پانی کی منعمولی سی باڑا سے دوبارہ نمٹی میں بدل دے گی .... گھڑا ٹوٹنے کی نوبت بھی نہیں

میں کیسے جان سکتا تھا کہ میری محبت '' مختی » ابت ہوگ \_ ذراس ماحول کی تبدیل \_ بارش کی پیش کوئی ... گاجی سمیت تحریر بھی اڑالے جائے کی .... نویا کی محبت میں اثر نہ تھایا اس کی قسمت خراب سے اس کے جانے کے بعد میرے مل کاجوار بھانا نقط انجماد منے کے بجائے بحر کما کیوں رہا ۔ یا جھے

بے وفائی کا ٹھید لکناہی تھا کہ جس دن زویا کراجی کے کیے روانہ ہوئی عین اس ون میرے چا چی مبوك مراه مارے کھروارد ہوئے

بعض باتيس جب سيده سيحاؤات انجام كوبينج رہی ہوتی ہی توان میں اپنے اندر ہی کمیں کوئی خرال بدا ہوجاتی ہے۔ جیسے کی فصل برسنڈیاں غالب اجاتی ہں اور جیے ابر رحت زیادہ در برس لے توسیاب

میری ال کے کے "تیرے اندر ابھی تک کوئی کیے ہے"اوراباجی کے جملے دسنجیدہ ہوجاؤجوان کچھ سوچو انے بارے میں" ریجھے ایک دم سے اوراک ہواکہ ان دونوں جملوں کا تعلق جا گنگ تعیش اور پلس کے بٹن سے ہر گزنمیں ہے ... جیسے ایک عمل چزگوای ہے بھی زیادہ کامل ممل کے آگے رکھ دیا جائے تواول الذكر كي خاميال نظر آنے لكتي ہي-بالكل اس طرق مبرہ کے آعے مجھےاینے وجود میں بے تحاشا جھول مغیر مستقل مزاجی اور اناژی بن نظر آنے نگا۔ایے آپ کو ورست كرنے كے حكر من من سفيدے كے ورفت جتنابرا ہو کیا۔۔

ميرے جذبات ' نظريات 'خيالات ' موش مندكا بھی اتنی بلند اور چھتناور ہو گئی۔۔ کیکن انسوس اس کی چھاؤں نویا کے نعیب میں نہیں رہی تھی۔ مبره بازه موا كاجھو تكاتھى۔ كينيڈاسے وہ اپنے ساتھ جوش وجذبه انت نی شوخیال اوربے تحاشا بنسی کے آ آئی تھی۔اے دیکھ کر مجھے یقین نہ آیا کہ یہ میری وقل

ان ہے جوپانچ سال پہلے تک اپنے سرر دوجوٹیاں کر باتوں ہی باتوں میں میں ان کے سارے خاندان سے بجب کارٹون لگا کرتی تھی اور میرے نزدیک اوسط ے مل بھی لیا اور انہیں جرے مرے کے بھرپور نقشہ کھنچے جانے سے دیکھ بھی لیا۔ شروع شروع میں مجھے رج کی حال ہی رہی تھی۔ یا مج سالہ کینیڈین جیز ان کی یاتیں لطف دیتی رہیں پھرجیسے سب کچھ شاہی ن زندگی نے اس کے اندر ایک ایباالیکٹرک جارج مریا که ده نیوب ٹرین کی طرح سفر کرتی تھی۔ نظر قلعے کی می ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا .... اور ان کا اں رے کرنٹ کھاکر پلتی تھی۔۔۔ وہ کسی صورت اور میرا رشته ساتھ رہتے ہوئے بھی دھوپ میں رکھی ہوئی خوبانی کی طرح سو کھتا ہی چلا گیا۔ میں نجائے ک ی رہے رہے ۔۔ اور سل پندی می غن ہونے م آباده نه تھی۔۔اشاندانس کٹے بال مرفانی ملکوں میں مبوے نظریات اور خیالات کا حامی ہو گیا۔ بعض اے والے چروں کی خاص ولفریب خشکی کی برت اور او قات طویل باتیں اور حمری نظریں نمی پلیٹ فارم پر رشیٰ الزکر جیت کرفائج بن جانے والی آنگھیں ... نہیں رکتیں اوران کی کوئی آخری منزل بھی نہیں ہوتی ... جیسے زیک آلود محین کو کریس لگادیا جائے اور پھروہ جے سوڈا واٹر کی محتذی تھار بوئل میں نمک ڈال کر ان سب باتوں کے باوجود اس کی زندگی کھڑی کی بك لك كے خوف ہے جاتی تھی۔اس كے ہركام ميں

رُفر طِلْخ کھے۔ میں اور مبرو بھی کھل کر ہاتیں کرتے ایک دو سرے میں ایسے کھل مل کتے جیسے دریائے دجلہ

میں این ملک کے خلاف ہو کیا۔ ہر ہمات۔ ایک ایک چزمیں مجھے خامیاں خرابیاں نظر آنے لکیں۔ میں اس ملک کو ہیشہ کے لیے چھوڑ جانے اور کینیڈا میں ہی کہیں ہیشہ بسے رہے کے خواب دیکھنے لگااور رفتہ رفتہ میری حالت کووں کے اس نے جوڑے كى سى موغنى جوخود كھونىسلەنىيىن بناسكتالىكىن دومىرول كے كھونسلے يرحق سے قبضہ كرليما جابتا ہے۔

W

W

W

S

0

C

S

t

Ų

C

0

m

مبره واصنح طور برائے ملک کے خلاف نہ تھی۔اس کی ہریات ہر سوال میں ایک مضبوط دلیل تھی اور مضبوط ولیلوں نے مجھے جکڑلیا ....ان ولا کل کے پس منظر میں نے بہت کچھ محسوس کیا۔۔ایے فیصلوں اور منصوبوں کی مجے روی کو مجھی ۔۔۔ اور مبرہ کی نظر التفات اور نظر قبوليت كوتجى ....

میں مبرہ کو زویا کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا اور اس کی نظر تبولیت کے آھے خود مجھی دبیز قالین کی طرح بچھتا چلا گیامیراول مبرواور زویا کے درمیان انکابواتھا جسے کھٹیال کاپنڈولم \_ بھی دائیں بھی ہائیں \_ مجھے دونوں کا نہ چاہتے ہوئے بھی موازنہ کرنا بڑا .... يندُوكُم كوكهيس توتھمرنا تھا تا۔ نوما كى بنسى زركل كى مائند أندر بى اندردهسى بوئى تھى \_\_اورمبروكى بسى باديان

خالوتهاتو چابھی

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

ذيت توہے؟ ميرك ياس كمال اتنا وقت تھاكہ ميں

ا شروع سے آخر تک بنا آکہ اس ملک سے ایک

مے میراول کول اچاف ہو گیا ہے ۔ مجھے مبرویند

ہوئے ہے اور اس کا ملک بھی .... اس کی ہنسی .... اس کی

وفی اس کی تیزی اور ندواتم تم نجائے تم ایک دم سے کول اور کسے پس منظر میں جلی کئیں۔

الني آف و س مو كن موسى غائب .... من مو چى

ہو۔ سی چھلاوے کی ماند۔ ابھی یمال تھی اور

\_ بحرابهی سال تو بعی قص بی سد اور میراول

\_ كيامين اس معجياؤن جناؤن كه بيرب وفاحسين

ے ... دِراصل مرد بھی بے وفا شیں ہوتے ...

كونكه بير بهى وفادار ميس موت جيسے زبيرا جونه كالا

ہوتا ہے نہ سفید .... بلکہ ان دو رحکوں کا ملغوبہ ....

اہے ہی مردوفاداری اور بے وفائی کالمغوبہ ہو تاہے۔۔

اں پر کسی بھی ایک چیز کی عمی مسر نہیں لگ علی ۔۔۔ یہ

مرد کی فطرت ہے ۔۔۔ کسی لوک کیت کی طرح وہ اپنے

رانے سازوں کے ساتھ ساتھ نئے ممروں کے اندر

مين اس سے بدیوچھنا جاہتا تھا کہ وہ کس بل بوتے

یر بھے یوں اکیلا چھوڑ کر جلی تھی محمی ایا ہے میری وفا

اورایی **محبت بر ایبا اندها اعتاد نمااور میرادل ....** کم

اے بناؤں کہ مرد کی محبت پر اس طرح کا عثاد انسان کو

خود بھی اندھا کر دیتا ہے۔ مہیں س نے کہد دیا تھا زویا کہ " تعویز حب"

ہن لینے سے ساری محبتیں ساری زندگی کے کیے

ا پنساتھ سھي موجاتي ہيں ہو سھي كرنے كاعمل ہي

توبرا جان لیوا ہو آہے۔ محبوب کویابہ زیجر کرنا بر آہے

... اسنین لیس استیل کی کھونٹی سے سیسہ پلائی دیوار

کے ساتھ باندھنار آہے .... برگد کی جڑوں کامضبوط

بال بناتا ير آب ... به عروسي چونع عام طريقے سے

سیں بنتے ۔۔ اس کے لیے مانچھا کلی ڈور اُستعال کرتی

برل ہے ۔۔ ہاتھوں کوز حمی کرنا پڑتا ہے۔۔ برے جان

نویا .... سارے عمل ول بر بھاری گزرتے ہیں۔

مجهى يدعم بوناجا بتاہے۔

کی طرح تھلی ہوئی ۔۔ بو تعنی کو بھی ست کی تعین پر کو ہی تو صیس دیکھا ہو گا۔ اچا تھیں پر کے اس ساہریہ کیا۔ شاید بیسب ہو گیا۔ بارش کے بعد دھنگ نکل آئی اور مبرو کے ساتھ ساری اکتاب و در ہو گی اور اس میں سردھنگ پر مست پاؤں پاؤں چلے نگا۔ ۔۔ کل اختیار میں نہیں ہوتے ان کا ہوج اور کل سے پر سوں پر ٹالٹار ہااور آج سے کل بھی نہیں ہوتے کے کھیت کا دھوب اور کل سے پر سوں پر ٹالٹار ہااور آج سے کل بھی نہیں ہوتے کے کھیت کا دھوب اور کل سے پر سوں پر ٹالٹار ہااور آج سے کل بھی نہیں ہوتے کے کھیت کا دھوب اور کل سے پر سوں پر ٹالٹار ہااور آج سے کل بھی نہیں ہوتے کے کھیت کا دھوب اور کل سے پر سوں پر ٹالٹار ہااور آج سے کل بھی نہیں ہوتے ہوں کا بھی رنگ بدل لیتا ہے۔۔۔ اخ

اننی ولول مجھے نو فل بھی کھکنے لگا۔ میرااور مبروکا ایک ساتھ باغ میں بیٹھنااور نو فل کا آئیکنا۔۔۔ آئس کریم پارلر 'سنیما۔۔ تھیٹر۔۔ شاپنگ' ہر جگہ نو فل کا ساتھ۔۔۔ مزچاہے ہوئے بھی میں ایک بچے کاباب بن گیا۔اس جمنبولا ہثاور مبروکی آٹھوں کی جوت نے میرے وجود کو اتنا تیا دیا کہ وہ کرم لوہ کی طرح بلکی می چوٹ پر ہی مڑنے کے لیے بے قرار ہو کیا تھا۔ میرادل مڑنے کے لیے تیار تھایا مبروکواس ساری W

W

W

m

میرادل مڑنے کے بیار کھایا مہرہ کو اس ساری
صورت حال پر قدرت حاصل تھی۔ دراصل انسان
اپنے آپ کو جھوٹی دلیلیں دینے جی برط ماہر ثابت ہوا
ہے لیکن اگر ان ہی دلیلوں اور ہادیلوں کو تجی ساج
( ملوار تیز کرنے کا آلہ ) پر چڑھا کر میقل کرئے تھارا ا
جائے تو بیشہ صرف خود غرضی اور مطلب پرستی ہی
مانے آئے گی۔ لیکن انسان میں اتن طافت کب
ہوتی ہے کہ وہ صیفل کر ( ملواریں تیز کرنے والا ) بے
ہوتی ہے کہ وہ صیفل کری میں سارا خسارہ اپنے بلے ہی ڈالنا
پر آئے۔ ایک ون نوفل میرے پاس چلا آیا۔

پر آئے۔ ایک ون نوفل میرے پاس چلا آیا۔

درجمانی کیا آپ ہمیں چھوڑ کرجانے والے ہیں؟"

" حمیس کمن نے بتایا؟" میں مبروکو باہر تے جارہا تھااور نو فل کی آمد مجھے بہت تاکوار گزری۔ "آپ کی امی نے ...." " ہاں جانے والا ہوں ....." میں اسے بتا نہ سکا کہ یا ہرکے ملک جاتا کیوں ضروری ہو تا ہے۔

بہرے معتب جانا ہوں سروری ہونا ہے۔ "لیکن آپ نے تو آئی ہے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارا فیال رکمیں مے۔"

میرے کان کھڑے ہو گئے 'اعصاب تن گئے .... ظاہری بات ہے نو فل نے اس دن وعدہ پیائی کے لیے

کو ہی تو ضیں دیکھا ہو گا۔ اچانک میرے دل جی مختس ساہریہ کیا۔ شاہدیہ سب جانتا ہے ۔۔۔ کے جی ساری آساہ ب ور ہو گئی اور اس کی جگہ ہمدردی نے اللہ اللہ اللہ ہو نصلے ہمارے الفتیار میں نہیں ہوتے ان کا ہوجانا ہالکل ایسے ہی ہوتا ان کا ہوجانا ہالکل ایسے ہی ہوتا ہوں کا موب میں رنگ بدلنا ہے وال ہمی رنگ بدل ایتا ہے ۔۔۔ اپنی مرضی کے جب کا سورج کی ایک اپنی ست بدل لیتا ہے۔۔۔ جب اس پر پڑنے والا محبت کا سورج کی ایک اپنی ست بدل لیتا ہے۔۔۔ جب دن میرا اور مبرو کا انکار جہوا اس کے خمیک ایک

سفتے بعد ہم دونوں کی کینیڈاکی فلائٹ تھی۔فاخر نکاح کے لیے ایم جنسی میں آیا اور ایم جنسی میں ہی جلا گرا امی ابو کومیرے اور مبروے نکاح پر کسی قسم کا عتراض تفاندی کینیڈا روانہ ہوتے ہے۔ جس ایر نورث ہم دونوں کینیڈا کے لیے اسکے ایک کھنٹے میں فلائٹ پکڑنے والے تھے اس ایربورٹ پر الکے جوہیں محنثول بعد زویا واپس آنے والی تھی .... کل رات اس كافون بھي آيا تھاوہ بہت خوش تھي ..... كورس ميں کامیاب ہو گئی تھی اب آھے آئندہ زندگی کے لیے بہت پر امید تھی اس آیک چھوٹی سی کامیالی کے بل بوتے ہروہ ایفل ٹاور کھڑا کرنے کے منصوبے بنا رہی می میں اے ایک دم ہے ایوس نہیں کرنا جاہتا تھا۔ وه جھے بتاتی رہی کہ اب زندگی اسے کتے شاندار موقع وے کی وزر کی کواسے آئے لے جانای روے گادوائی مال کے سارے شکوے ختم کردے گی اسے اسلام آباد میں ہی باغات کی مالکن بنا دے گی۔ تو فل مجمی اس بات كاشكوه نه كرسك كاكه خاندان سے كث كروه زندكى کی سمولتوں سے کٹارہا 'وہ بولتی رہی میں سنتارہا میں ایک بی فقرے میں اس کی زندگی اور اس کی محبت کا کلا نه کمونٹ سکا۔

نه مونت مقا۔
" بران تم کچے ہولئے کیوں نہیں ۔ سب خبرت او
ہے تا؟" آور کھنٹے کی گفتگو میں وہ پہلی بار پریشان ہو گی۔
مجھے اگلے ون کے لیے پیکنگ کرنی تھی' تیاری خم ہونے میں نہیں آ رہی تھی اور وہ ہوچے رہی تھی سب

ت کمیں جاکر قسمت کا کھل ملتا ہے۔ میت کا کھل ۔۔ افسوس کہ تم ان سارے مراحل ہے نہ گزر سکیں اور جھے چھوڑ کر کراچی چلی گئیں۔ پورے چار ماہ کے لیے ۔۔۔ یہاں تو لحوں میں زندگی بدل جاتی ہے ۔۔۔ آتش فشاں پھٹ بڑتے ہیں ۔۔۔ طوفان آجاتے ہیں ۔۔۔ جل تھل ہو جاتا ہے ۔۔۔۔ اور تم چار مینوں کے لیے چلی گئیں۔۔۔ بہت اساعرصہ ہے یہ نویا۔۔۔ وفااور بوفائی کے ملخوبے کے لیے۔۔۔۔ یہ تو بہت ہی اسبا۔

W

W

W

S

0

C

S

t

Ų

C

0

000

سات سال بعد .... ہیں بڑی فراغت ہے پاکستان آیا تھا .... یہ سال کسی کل کے خوف کے بغیر گزر سے ہیں دو بچوں کا باپ بن گیا 'ای ابو کینیڈا میرے پاس دو ایک چکر لگا گئے وہ عارضی طور پر آتے اور چلے جاتے نہ انہوں نے بھی مستقل میرے پاس دانا چاہا نہ ہیں نے روکنا چاہا۔ فاخر شادی سے پہلے اور شادی سے پہلے اور شادی سے پہلے اور شادی کے ساتھ چمٹا رہا۔ ملٹری کی جاب کرتے کرتے وہ گھرہ اتن در رہا تھا کہ وہ ہروقت ان کی کود ہیں اور ای ابا سے اتنا دور رہا تھا کہ وہ ہروقت ان کی کود ہیں اور ای ابا سے اتنا دور رہا تھا کہ وہ ہروقت ان کی کود ہیں اس کی بیوی ذارا خوب صورت اور ملنسار لڑکی تھی ...
اس کی بیوی ذارا خوب صورت اور ملنسار لڑکی تھی ...
اس کی بیوی ذارا خوب صورت اور ملنسار لڑکی تھی ...
اس کی بیوی ذارا خوب صورت اور ملنسار لڑکی تھی ...
اس کی بیوی ذارا خوب صورت اور ملنسار لڑکی تھی ...

مبروکی محبت آگرچہ سیلے دن کی طرح نہیں ہی تھی لیکن یہ محبت پڑھانے یا آگاہٹ کاشکار بھی نہیں ہوئی متی۔ دراصل مبرو کے فیکٹس اینڈ فیکو زبیشہ ہی بہت اچھے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ شادی کے بعد کبھی پچھتاوے کی رمتی یا ناامیدی کی لوس نہیں پھڑ چڑا میں 'کسی موڑ پروہ جھ سے محبت نہ کرشکی تو خیال کا جذبہ سراٹھا دیتا ۔۔ خیال سے بھی نیچ جاتی تواحساس کا جذبہ عالب آیا ۔۔۔ اور احساس بھی غالب نہ رہتا تو انسانی ہمرردی و حقوق آڑے آجاتے 'محبت اور محبت کے پیچھے بدلتے ہوئے درجوں میں کہیں بھی مطلب پرستی یا ہے توجی نہ تھی۔وہ شادی شدہ زندگی کو پیارو

و خولين دُائي ش 175 جولائي 2014

جو کھوں کے مراحل ہوتے ہیں۔

افعاتے جیسے کرم ریت میں مکی کے دائے انچھل اوج

برطانيهم مقيم سات شعرى مجمولون كي خالق محبول كي خوش أو اشاعر سويناناي

W

W

W

C

كندريك وروال وروائل كالاوجود شاخ موكيا ي

مومن راتی این گیتوں می زم اور کول شیدوں مساس يركار بروتا ب كدوه ا بنامضمون اورجماني ين ساتھ ليےول من از جاتے ہيں۔

موہن رائی کے گینوں کا پہموعداس کیے تادیر زنده رب كاكراس بس بريم، بريت محبت عشق کے حوالے ہے منم برتی ہوجا کی حدوں کو چھوتی بد(ۋاكٹرستيديال آند) موہن راتی کے سارے گیت دل کوموہ لینے والے لطیف غنائیت کے پیکر ہیں۔ (اكبرحيدرآبادي)

بذربداأك مكتبه عمران ذانجست 

ldara-e-Adab London

63 - Hamilton Avenue Surbiton, Surry, KT67PW. U.K. Phone: 0044-0208-397-0974

ناران \_\_ كيلاش راولاكوث\_" "راولا كوث ... "كرم جائ ميرے باتھ سے "ارے ۔۔ سنجل کے۔ "مبو تیزی ہے کشو ے کرمیرے ہاتھوں پر کری جائے صاف کرنے گی۔ الويھر يوليے بھائي۔

"ارے ....وہال جلتے ہیں .... کیانام ہے اس جگہ كا ... بتائي نا بكران أب ... كس جك كے قصے اتے تھے بھے کہ جب پاکستان جائیں مے تو وہاں ضرور جائیں تے ہے بن جوسہ بال میں ہے ۔۔۔ ے نا؟"ميزر رکھ كب كوددباره يكڑنے كى مجھ ميں

"بت باركتے ہيں جم دونوں دہاں ... راولا كوث ے ذرا آھے ہے بس-" معندے علاقوں میں جانے کے لیے ساری پیکنگ دودن میں بی مو می اور بیدودن میں سخت اذیت کی حالت میں رہا۔ بن جوسہ ویکھنے کے كي سباس قدرير جوش مورب تصحكه مين نه جانے كأكوني جوازدهوندي ندسكا-

راولا کوٹ میں آج جھٹا دن تھا۔ ای نہ آسکی تھیں۔ زارا یہاں بھی ہاری میزمانی کے فرائض سر انجام دے رہی تھی اس کے مرسے یہ بھوت اتر ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے جیٹھ اور جٹھانی کینیڈا سے باکتان صرف چند ہفتوں کے لیے آئے ہی۔ رہائش ہر طرح سے آرام ن محرم اور برسکون ھی۔ ہم ادھرادھرخوب کھومتے پھرتے رہے۔ایک جکہ سے دوسری \_ دوسری سے تیسری جگہ معل ہوتے رہے۔ ایسی چستی رگ دیے میں بحریکی تھی کہ ال جابا یا کستان کے سارے شالی علاقہ جات ایک ہی دن من دیکی دالیں۔فاخر مکٹری کابندہ تھااس کیے اس کو منے والی ہر سمولت کاہم فائدہ اٹھار ہے تھے۔ بن جوسہ ہاری آخری اور طویل قیام گاہ تھی یماں سے جب مجھی ردائل ہوتی تھی سیدھی کھر کی طرف ہوتی تھی۔اس کے یمال آتے ہی سب اپنے طور پر مطمئن سے ہو سئك ددايك دن تودر ختول أيانيول كرندول كو كهوج

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كر بھنتے ہیں۔ میں دنوں امنی كے خيالات كي جاور م ربالاستى دنول ميرب كمريني كى ولادت بوكى اور سارا زبني كرب ايسے بين كيا جيسے بارش وحول كو بمفاوي

الكا چكرفا خركى شادى من لكا .... اس كے بعد دو ایک چکر سردیوں کی چھٹیوں میں گئے۔۔ بس آیا اور کما زیادہ قیام نہ کرسکا۔ تاہم اب سات سال کے بعد الماکی وفات يريس بري فراغت سے ياكستان واپس آيا قوا بست مارے دنوں کے لیے ...

اباجی طویل العرتھ اپنی طبعی موت مرے ۔۔ اما جی کی موت میرے لیے احنی بی اہمیت رکھتی تھی جھنی ی بھی بڑی عمر کے آدمی کے لیے اس کی بحیین کی یاد کا ایک تھلوتا۔۔۔سات سال جسمانی طور پر دور رہے میں زبنی طور برجی ان سے دور ہو کیا تھا۔ اور ویے بھی طبعي موت اييخ اندراتناعم اورافسوس فهيس رتمتي جتنا حادثاتی موت رمحتی ہے۔ میں وجہ تھی کہ چھے وقول میں ای سمیت ہم سب نار مل ہو محصّہ

اور ایا جی کی موت اور موت کاعم ایسے ماری زندگوں سے اتراجیے دھامے کی تھی پر سے سارا

دهاگاار ناجا تا ہے۔ دیمی بل اسٹیشن نہ چلیں .... ای کابھی دل بمل جائے گا۔" فاخرنے کما اور جیسے میری سوچ میرے جرے کی سافت سے رام لی۔ جیسے وہ میری ساری الجھنوں سے واقف ہو گیا ہو ایک خوف کی برچھائیں میرے اور سے گزر کئی۔ آگر فاخر سب جان سکتا ہے او مبرواب تک کمال لاعلم رہی ہوگ۔ انسان کی ہے بدقسمتی رہی ہے کہ کتنی بھی آکڑیا تھوس دلیل سے خود لومظمئن کرکے بے وفائی کر تاہے وقت کزر کے **کے** ماتھ ساتھ وہی بے وفائی اتناہی برط اور تعوس احساس کناوین جالی ہے۔

"بال يدولوكمال جلناب ميس جونكا-

''جهال آپ کمیں وہیں <u>خلتے ہیں ۔۔۔ با</u>لا کوٹ۔

سکون کے سافٹ ویبر کے ساتھ ملا کر آیک جاب کی طرح جلا رہی تھی ۔ ہرچیز میں وقت کی بری اہمیت معی وقت پر کام ... وقت پر سے منٹ ... نہ غیری حاضری کی نوبت نه ریزائن دینے کا دبال ... وه میری بالوں کو بہت غورسے ستی اور برے حل سے میرے اختلافات دور كرتى ... ان سات سالول ميس كوتى ايبا جھڑایا جھڑپ میرے ذہن میں محفوظ نہ ہو سکی جس کی شروعات مبرونے کی ہو۔ وہ اسے زاتی جفرے مطالبے اشکایش مخود ہی حل کرنے کی عادی تھی وہ مشرتى اور مغملى دونول ملرح كى بيويوں كاامتزاج تھى جو شوہرکے ساتھ بیار بھی کرتی ہیں اور بیار سے اسے سہتی بھی ہیں ' دوسری صفت زیادہ بار کرنے والی

W

W

W

m

الجمی تک مبروکی ہسی ولی ہی تھی۔۔ پورے کا بورا بادبان کل جانے والی مسی جو محبت کی مستی کو سیدھی سمت روال دوال ر محتی ہے۔ مبرو کی ان ہی خوبوں کے باعث ہماری سات سالہ ازدواجی زندگی مِن بھی مج روی نہ آئی۔

شادی کے بعد میرا پہلا چکرسال بعد لگاتھا۔میرادل برندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا'میں پریشان تھاکہ زویا کا سامناكيي كرول كالكن يدمشكل يملي سياي حل شده نکلی۔ ابو نے بتایا کہ ساتھ کا کھر بردی عجلت میں اور اونے بونے بیج دیا حمیا تھا اور نے مالک مکان بھی اسے خريد كرجيع بحول كئے تھے كھرنے سرے سے كھنڈر بنے جا رہا تھا سب مجھ ویسے کا ویا ہی تھا صرف سفیدے کا درخت کٹ چکا تھا اور باغ کی دبوار کی کھوہ جودونول كمرول من آنے جانے كاكام دي تھى كواينوں ے بحروا کیا تھا۔ آمدورفت کاراستدبند کردیا کیا تھا۔ بیہ منظرمیرے ول میں بر چی کی طرح اترا-وہ نی دیوار نوما کی طرف ہے ہوئی تھی ابانے ہی بتایا تھامیں ایاای سے زویا کے بارے میں کھے یوچھ نہ سکا۔ نجانے یہ ابنی ناراض ماں اور چھوٹے بھائی کولے کر کمال کی تھی۔ مكان كيون بي ديا ... باغ كے خلام ريوار كيول كروائي .... یہ اور ایسے ہی سوالات میرے ذہن میں ایسے سر

پاک سوسائی فائے کام کی مخطئ پیشمائی فائے کام کی مخطئ پیشمائی فائے کام کے مختی کیا ہے

﴿ مِيرِاكُ بُكُ كَاوَّا مُرْ يَكِ اور رژيوم ايبل لنگ 💠 ۋاؤنگوژنگ سے پہلے ای ئبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

W

♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الگسیشن 🚓 ہرکتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

پائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے

کے لئے شر نک تہیں کیا جاتا واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

💠 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



m



میری بوی "بال کے لوگ" کالفظ ایسے استعما کرتی تھی جیسے دہ پیدائی کینیڈا میں ہوئی تھی۔ الطلاون مبروبا قاعده مجهست يوجهد راي تمني بمران پ کیے ہیں جانے اسے وہ تو پچھ عرصہ اسلام کا میں بھی رہ چکی ہے زویا نام ہے اس کا۔۔۔اوروہ تو کئی پار ہوچھ چکی ہے۔ کمہ رہی تھی کہ امام صاحب کے بنے کو کون سیں جانا۔۔ کل جلیے گاہارے ساتھ \_\_شايد كجه ياد آجائــ" تو ندواتم والن آئى تيس \_ تم في توزيد كي من آتے بردھنا تھا۔۔ محس سے شادی کرتے تم کیے آتی بردی قربانی دے علی تھیں کیکن شاید تمہارا واکیس آجاتا ہی بمتر تھا میں نے تمہارے کیے وہاں چھوڑا ہی کیا تھا جوتم وہاں تھی رہتیں .... اور اپنی مال کے طعنے سہتی چیونٹی صرف تھوڑی درے کیے اپنی قطارے جدا موتى بنويا \_\_ كيكن بالآخروايس اسے اي بم تسلول کے ساتھ ہی منارہ آئے ۔۔۔ تم بھی دائیں اپنے آبائی فبیلے آگئیں زویا .... اب وہ لوگ حمہیں کھانادیں کے رہائش دیں گئے 'جاہت وشفقت دیں مے اور بدلے من ایک چزا تکس کے قطاری سیدھے يه سيده أكبلا انسان بهي نهيں سيھ سکتا نطاب آے اور چھے مدیں لگائی بردتی ہیں۔ تمهارا وجود جی اب صرف سل انسانی کی بقائے کیے کار آمدہ ورند جو محبت میں نے حمہیں دے کر چھین لی اس نے آ تهمیں اندر تک کھو کھلا کر دیا ہو گا۔ فاخر بالکل تعیک کتا ہے کہ میری بے تکلفی اگلے کے لیے بعض اوقات جان ليوا ثابت ہواكرتى بي جوج كو موقع میں مدور وی ہے سکن بے توجی کی وجہ سے دویاں اے ناکارہ جج بنادی ہے۔ ہوسکے تو مجھے معاف کردیا زویا ... کیکن میں نے کہانا مرد بے وفائسیں ہو آ۔ بس وہ وفا اور بے وفائی کا ملخوبہ ہو یا ہے۔ یہ ساری

نہ تھاددون سے میرے کھروالے میرامنہ دیکھتے ہوئے

سوچیں رات تک میرے داغ پر چمٹی رہیں "بس اپ والي طِلت بي .... بهت دير مو آئي-"اعلان غير متوقع

میں لگادیے .... ساتھ بیا ثول کی سرد پھر ملی جار راتوں ك مزي كي ... كارياول ببار كراي رب ك

W

W

W

m

جيدرونساس اس جكدمعم بي-میرے اور فاخر کے ماش کے وہ پکٹ نکل آئے جو ب جارے میٹرک کے بعد بھی تھلے نہ تھے وہاں سے تھکتے تولمی چل قیدی کے لیے نکل جاتے میں این کینیڈین تیزگام زندگی اور فاخر اپنی مکثری کی سخت قواعدہ ضوابط بحری زندگی سے کن کن کربدلہ لے رہے تھے زارا اور مبرہ کو اینا اور بچوں کا ہوش نہیں میا-ان چند دنوں میں ہی دونوں نے دوستیاں بھی بنالی تحمیں اور انہی دوستوں کے سنگ وہ جھوٹے جھوٹے بازاروں کا رخ کرنے کی تھیں ممروں میں بہاڑی علاقے کی بناوٹ والے مخصوص کیڑوں اور دوسری چنوں کا ڈھیر لکنے لگا تھا۔ دونوں کو ایک ہی ہے چینی تھی كه يائميس اب يهال كب دوباره آنامو .... مبروق اتني خریداری کینیڈا میں سات سالوں میں نہیں کی تھی جننی زارایے ساتھ مل کراس نے ان استے سے دنوں میں کرلی تھی۔بازارے واپسی پر مجمی وہ جیسے بازار میں ہی کہیں موجود میرتیں۔

"اس كاشو برد مكيه كرتو ميس حيران بي ره كني اليي يزهي لكهي اور اليها خصم-" زارا خالص پنجابي انداز مين خيالات كالظمار كرربي تعي-

"كون \_\_ كس كالخصم \_\_ ؟" فاخر زارا سے پوچھ

"ہے ایک ہماری سمیلی\_\_شادی نہ ہوئی ہوتی تو اے اپنے بھائی کے لیے کینٹڑا لے جاتی۔"مبرہ بہت متاثر نظر آری تھی وہ کم ہی کسے اتنا مرعوب ہوتی

" ہاں۔۔ بران احتم ہے دیکھ کریقین نہیں آ باکہ شادی شدہ ہے اور دو بچوں کی ماں بھی .... بہت تعلیم یافتہ ہے۔۔۔ لیکن یمال کے لوگوں میں میں تو خرالی ہے كهوه تعليم توحاصل كركيتي بين كيكن اس كافائده جميس

وإلى من تو مسجمتا تقا نوما آج بھی مجھے جاہتی

انے آنسو چھیاتی ہوگ۔ یمی خواہش رکھتاہے نا مجھ

اریک رات میں برل دے اور بین والتی

پرے۔ آہیں بھرے کیکن خوش نہ ہو۔اگر کسی

مدك نام ير جرك الاؤ من خود كو بريل جلالي

رے۔ جلا کر خود کو مجسم کر ڈالے لیکن باغ وہمار نہ

"أ عمول ير سے يرده بما ب او انسان كياكر ما

ے۔"وہ میری طرف دیلھے بغیر بوچھ رہی تھی۔میں

اس سوال بر خاموش رہا۔ کیونکہ میں اس کے جواب کا

'' میں بتاتی ہول ہجب نام نماد محبت کی آ تھول

رے یردہ ہماہے ناتوانسان رو ہاہے۔اس محص کے

کے نمیں بلکہ خود اینے لیے کہ اس نے خود کو آیسے

کیں گرالیا۔اسے تکلیف ہوتی ہےایے بے و توف

نے رہیں بلکہ اپی عقل استعال نہ کرنے یہے میں

بھی روئی بہت روئی۔ مراینے کیے روئی۔ میں رولی

مين اينے ليے مس من تم ليس جي سي

تھے۔ مہیں ایک بار میں نے نکالا تو دوبارہ واپس میں

بھے یقین ہو گیا کہ استدہ آنے والی سی بھی رات

مں سکون سے نہیں سوسکوں گا۔سکون تواس سامنے

"تم محن کے ساتھ خوش ہو؟ میں نے اپنی

طرف سے اس پر طنز کیا۔ میں جانیا تھا آگر اس نے اس

کے ساتھ خوش رہنا ہو باتوں مجھ سے محبت نہ کرتی اس

"ميں ايك خالص اور بلند انسان كوايني زندكي ميں

لاكرخود كوبهت معتبر محسوس كرتي مول يججيح كتناسكون

سے شادی کرلتی۔ کیوں ایسے بھائی بھرتی ...

والى جميل كياني كے ساتھ سوكھ كر متاجارہاتھا ...

آنےریا۔"وہ نفرت کے اندازمیں بولی۔

متحل نبين موسكناتها-

اس اعلان کے ہوجانے کی آس لگائے میتے تھے۔ " مرف دو دن اور بھائی ۔۔۔ پرسوں چاند کی چود موس ہے تا۔۔۔سب مون لائٹ و تر کریں گے۔ میرے پاس فاخر کی بات کا کوئی جواب نہ تھا اور نہ ى والس جائے كے ليے كوئى محوس وجه-

W

W

W

m

باہرے بھے سب کے قمقہوں کی آوازس بردی در تک سائی دیتی رہیں۔ میری عمراجمی زیادہ تو نہ تھی کہ مجھے جو ژوں کے درد کا خوف ہو .... اور نہ ہی بن جوسہ کی سردی کینیڈاکی سردی ہے زیادہ ہے۔ کھاتا کھا کر میراول با برنه لگااور میں اسے مرے میں والی الکیا-باہریے 'فاخر 'مبرہ 'زارا نجانے کتنی در تک بیٹے رے "آوھی رات کے قریب سب کا شور تھا۔ مبرو بجول كوسلاكر كمرے ميں آئي-"ابھی تک جاگ رہ ہیں آپ؟"

"بال ....ويسے بی ... ميند سيس آربي تھی۔" وحسوجاتين مستح جلدي لكلناب-"

"این دوست کوخدا حافظ کمه آنی ہو؟" "بال كمه آئي-"مبوك ليح مي بهت كچه انوكها

"احیما ہوا بیدوستی بہال ہی حتم ہو گئے<u>۔۔ می</u>ں کہال كينيدُا تك اس دوسي كوسنبطالتي پُعرآب"

"عجيب قلي في الزي تھي.... دماغ جات ليتي تھي... باہے آج کیا کہنے لی۔۔ لہی۔ میری آ تلموں کے آئے جو کن پردے ڈل کے ہیں وہ مجھے ہرروز مھنے کر یاں لے آتے ہیں۔ سم سے یمال کے لوگ بہت عجيب بين بكران .... أيك آب بي شايد مخلف نكل آئے ورنہ ہرایک نے ایٹ الگ فلنے بال رکھے ہیں .. فكر ب بران آب ان جيم حمين ... اور آپ بالكل تعيك كيت بي كه آب كسي ياكتاني الوك سے شادی کر ہی سیس سکتے تھے ... آپ کی سوچ سے مطابقت رکھنے والی تو شاید بورے پاکستان میں نہ

میں سمجھ نہ سکا کہ آوھی رات کے وقت میری بوی میری تعریف کردہی ہے یا مجھ پر تقید۔ میری سوچ سے مطابقت رکھنے والی سے اس کی کیا مرادہ .... میری ذات کے زاویے خود غرضانہ ہیں یا میں برائی چزوں کو جلد بھول جانے کاعادی ہوں اس کیے۔ مبره مری نیندسوچی تھی اور بچھے نجانے کیول آج رات نیند نمیں آرہی تھی۔ تیوڑی تھوڑی دریعدیاتی میں تکر کرنے کی آواز آرہی تھیں اور بیدوھپ وھی میرے دل پر بردری می اینے کرد جادر کولیب کرمیں باہر آگیا جاند کی روشنی میں اس کا وجود چکٹا تھا جیسے سفید کدر کے کیڑے میں معنس جڑے ہول اس نے میرے آنے کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ جیے میلی پار میرا کان مرو ژتے وقت نه لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھ کربیٹھ گیا۔بہت دیر ہم دونول میں خاموشی رہی۔اب سوچنا ہوں کاش خاموشی ہی

" بھے خود میں بتا میں نے تم سے کیا کیا چھین لیا ب زویا .... موسکے تو بچھے معاف کرویا۔" "تم نے مجھ سے کچھ چھینا تہیں بلکہ تم نے مجھے رہا ب- الرئم آكرنه جاتے ميري زندي ميں تومن يستي اور بلندی کا فرق کیے کرتی میں تو تا سمجھ ہی رہی

نا\_تمن فرجه يراحمان كياب" بت ور بعدوه بست مضبوط آواز مل بولى مير کانوں میں سائیں سائیں ہونے گی۔ " مجھے کیے یا چانا کہ خاک سے بدر چزوں کو سركا آج ميس بنانا جاسيد-"جميل كے بان كويس

"تم زویا ... "میں نے بولنے کی کوسٹس کی-''ہاں میں نویا۔ نویا محسن۔'' ''جانتا ہوں کہ تم نے شادی کرلی ہے۔''

وييون حهيس كيا لكنافها مين تمهارا روك بإل كريث

ایک زنائے دار تھیام کی طرح مجھے یہ جواب لگ

مردی جبلت ہر عورت کو امیر کیے رکھنانے مجھے بیدون لماہے ہماراے دیکہ کریہ سوچے ہوئے کہ محس کھایا تھا۔ سو تھی ہوئی جھیل میں ڈوب مرنے کو میراجی تمهاری طرح جموک (نیزها)ی میں ہے" بس بهت موتی میری ساتسیس اسلنے کلیس کینڈاکی ہوگی۔رالوں کوسونہیں سکتی **ہوگی اور ساون میں جسکتے** رِ آسائش زندگی اور مبرو کا سارا حسن مجھے جھے گئے نگا۔میری آنکھوں میں اتنادھواں بحر کمیا کہ بچھے کچھ نظر مسامرد کہ عورت اس کے نام پر این اجلی زند کی کو نئیں آرہا تھا۔ میں نے جاند کی روشنی تلاش کرنی جای-اور بھے مرف اند میرانظر آیا۔ دوسرے مرد کے ساتھ مسلک بھی ہوجائے تواس سلے

الوتم رات رات بحراس جميل ككنار بيندكر کون ساسوک مناتی ہو۔ ہمیں نے خود کو تسلی دیے ك ليابك اورواركيا-

W

W

W

S

O

C

0

وميس يهال خود كو واد دييخ آتي مول- اور اس مخص کے بارے میں جو میرا شوہرہے کمرانی اور شفافیت سے سوچنے آتی ہول۔ میں اسے سوچنے سوچے تھکتی ہی تہیں۔رات حتم ہوجاتی ہے میری سوچ نہیں۔اس شفاف یائی کے کنارے میں اس شفاف انسان کواینے دل میں۔ کمرائی میں۔ اور بہت مرائی میں اتارنے آتی ہوں۔ محسوس کرتی ہوں

اور مجھے بکران کو پچھتاوا ہوا کہ میں نے اس سے بیہ آخری سوال کیوں کیا تھا۔ میں خود کو بسلاوادے سکتا تھا کہ وہ میرا سوک منانے اس مجھیل کنارے رات رات بحربیضے آتی ہے۔اس سلاوے سے میں اپنی بافی زندگی قدرے سکون سے گزار سکتا تھاتا۔ النوامي ميس في محمد العالم کیکن وہ انھی اور اینے قدموں کے نشان اپنے پیچھیے درميرے أع جمور تى برسكون اندازيس مضبوط حال

لیے چلی گئی۔اس کی جال بتارہی تھی کہ محس کے ساتھ وہ کیسی زندگی کزار رہی ہے۔ برسکون۔ معتبر۔ میں نے ایک برا کنگر اٹھا کر اس جھیل میں بھیناجو میراساراسکون کیے سوکھ چکی تھی۔اور پیرابتدا تھی اور میں جان گیا تھا اس کی انتہا بھی ہوگی۔محبت کے نام پر ڈھونگ کرنے والوں کے لیے یہ کوئی بوی سزا تو

2014 كالك 180 علانا 2014

400Mm 181 45000

LINE LIBRARY

PAKSOCIETY1

## مُكِلُاوْلِ

کے دروازے سلاخ دار تھے اور جن کی میل دیواروں پ لكيري انتان ام لكھے تھے كھ تيدى سور بے تھے۔ م کھ جاگ رہے تھے یہاں زندگی دد انتماؤں کے

W

W

W

تماس کواس کی جان کے ساتھ نہیں کھاؤے ادراس کی جان اس کاخون ہے اور تمهاری جان کے خون کا مين حساب لول كا ہردرندے اور ہرانسان سے



آواز کواہے پروں پہ اٹھایا اور صحن میں بھیلا دایا ۔ والله سب سے برا ہے۔ اللہ سب سے برا ایے میں برآمدے میں دو پسرے دار شلتے ملتے ایک ستون کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ایک نے بیری سلکائی اور دو سرے کو پیش کش کی جے دو سرے نے مسترد کرکے بھرسے اس حوالاتی قیدی کی و تھرسی کو ويكهابس كاسامنوه كور تق

اور میں یقینا استساب لول کا ہرانسان سے اس کے ساتھی انسان کی (كتاب فرينيش عمد نامه قديم تورات) زرمدى نه شمادت حساب ياك موا محن ماريك فعااور طويل برامه فيم روش- جرك لا اذائين دي جاچكي تحيين أور آسان كمراجامني تقا-بر آرے کے آمے کو تعرفال در کو تعرفال تھیں۔جن يمور احكد





آسانوں کے ہررندے منى يه رينكنے والى ہرشے ير اورسمندركي تمام محملون بر تمهار بالتعول من وينجأني جائيس كي مرزنده محركث تمهارى غذاموى اورجيے مي في حميس عطاكي بي ويسياق من تهيس مرشة عطاكرون كا

اورخداناعام كيا نوح عليه السلام بر اورا ن کے بیٹوں پر اورانء فرمليا آبادر مواور تحطية جاؤ اورزمن كوبحرود تهمارا خوف اور تمهاري بيبت مو کی نشن کے مردر ندے ہے

**€204€2483248** 

W

W

W

m

ي نگاہيں ہنوزاس په مرکوز تھیں۔فارس غازی اب عدے میں سرد مے ہوئے تھا۔ "وواس کا بھانجا؟ کیا نام ہے اس کا؟ اور اس کے سنے سے کیاہو ماہ ؟" اس کی بات ہمیشہ سے ہوجاتی ہے۔ پہلے اس نے

كاتفا "ج بدل جائے گااوراس كے كيس كا جج بدل كيا-بحراس نے کہا۔ روزانہ کے حساب سے پیٹی ہوگ۔ ایائی ہوا۔ اس روزوہ کمہ کر گیا کہ اس ہفتے ہے رہا

ُ''ناتواس كابھانجايەسب تخفي كيو<u>ل ب</u>ايار ہاہے؟'' عدالشكوربيرى ليول سے مثائے مشكوك نظرول سے مردين كود مليدرماتها-

"اب بھے کمال۔۔اس کوتارہاتھا میں نے بول ہی

" الله سب برط ب سالله سب برط ب اذان اب دھیمی بردرہی ھی۔

"جھوڑیاں۔ یہ میں رہا ہونے والا۔"اس نے کئی ہے کہ کر ہیڑی مجھینگی اور پھر سلکتے 'مجھتے انگارے

" الله کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عباوت کرتی

أوآزه م توژمی- فضامین سکوت چھا کیا۔ پھر بلبل نے صدا لگائی ورختوں نے بے جمکائے اور ساری حلوق این عبادت میں مشغول ہو گئے۔

قیدی سلام چھیر کر اٹھا۔ جائے نماز کا کو ناموڑا كف كلائي يه مورد اور چلنا مواسلاخول تك آيا-اس كاچره نيوب لاتث كى روشنى ميں واضح موا-اس كى اللهين سنهري تعين الهين سيظر حيلهي نظرون

ان دونوں کو دیکھتے اس نے انگل سے اپنی طرف آنے کا

محمدين ميكائلي انداز مين قريب آيا - عبدالشكور اتنا الأرنه تفا- عراس نے بھی بیروی کی-"الين كان صاف كرك وهميان سے سنو-"وہ تيز

اذان ہواؤں میں ترغم کھولتی سائی دیے رہی تھی۔ "توبوی کوطلاق دے دیتا محالی سے تعلق تو الیتا

"مرایک بات ان کی ہے۔ اس کے غصے کے علاوہ یہ بندہ براحمیں تھا۔ مجھے پتا ہے۔ اس کا اعملی جنس ميں اونجاعمدہ تھا۔اچھاخوب صورت جوان تھا۔ مربیوی ایس نقل کسیہ چیج چیسے زندگی برباد ہو تی فارس غازي کي-'

اندرفارس غازى اب ركوع من جمك ما تفا-'' نماز نیندے بهترے۔ نماز نیندے بهترے" فضامی تیرتی آواز ملانمت ستونوں سے عمراری

"ال واناكامان آم-ابيد تھوڑی ہونہ۔۔"لاپروائی واستہزائیے سرجھٹک کر عبدالشكورجانے كوپلائا۔ تب ہى محمد د من سم سحر كے زير

عبدالشكورن جرت مركراب ساتمىك

"بيدفارس فازى رباموجائ كا؟ يدكس

"وبى ب وه لسباب خوب صورت ب منكهما ك بالول والالركاجواس سے ملنے برسفتے آباہے "محمدین

رقع بدین کردیا تھا۔ بر آمدے کی مسلم رو سی میں اس كانيم رخ واصح تفا-سفيد شلوار سفيد كربا 'بالكل كو جيها -اب كردن جهلي تهي-اتھ سينے يہ تصوفرو<u>۔</u> کے بال دو ایج کی یوٹی میں بندھے تھے۔اس کاعمومی مار صاف ستھرے مولیج 'مضبوط مسم اور خو**ں** 

وصولاح ي طرف أو تلاح ي طرف أو مي قتل كرما ضروري تفا؟ اور لوك نماز توبه ووبه يك لي

نمیں برصے ان کورہائی جائے ہوتی ہے۔" مخی كمه كراس نے ایک اور کش تھینجا۔

ودمكروه كمدر باتفائير ربابوجائے گا-"

صورت نفوش والے مرد کایر آتھا۔

چھوڑتے اس نے سبیہ ک-در میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی نہیں جس کی عبادت کرتی جاہے۔" موذان کی صدا برابر آرہی

پہلے ساہی عبدالشکور نے مجمی گردن مو**ڑی' پ**ھر

د تحد دین! پار باراس بد مزاج آدمی کونه دیکھا کر۔

اس کا داغ پہلے ہی خراب رہتا ہے۔ تیری مدردی

ے وہ اور شیر ہوجائے گا۔" لبول سے وحوال

استهزائيه مسكاكر مرجعنكا-

W

W

W

m

محددین ناسف سے اس کو تھڑی کو دیکھتارہا۔ جس مِي سِفيد لباس مِي لمبوس قيدي نماز كا كپڙا بچها يا نظر

الكيابول تمازيز صف الله معاف كرويا ب؟ محمد مین نے ایوس آواز میں یو چھا۔

قيدى اب آستهنس كلائيول تك برابر كررباتها جو اس نے وضو کے لیے اور چڑھائی تھیں۔اس کی پشت ان دونوں کی جانب تھی۔

ووقت بھی معاف نہیں ہو تااور جواس کی طرح اپنی بیوی اور سکے بھائی کو مل کردے۔ وہ تو بھی معاف نهیں ہوگا۔"بیٹری کا برا سانس اندر کھینیتے عبدالشکور

۲۶ میں حوابی دیتا ہوں کہ محمد معلی اللہ علیہ وسلم اللہ 12 cuel 10 2

در میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد معلی الله علیہ وسلم 'الله

کے رسول ہیں <u>"</u> ''مکراس کی بیوی اور اس کے بھائی کے تعلقات تصل نے غیرت میں قتل کیا تھا۔ نہی سننے میں آیا ہے۔تبہی توجار سال سے جیل میں ہے۔" محمدوین ستون سے ٹیک لگائے ترحم سے اسے دیکھ معنى فمازى طرف أؤممازى طرف أويي

قیدی اب کپڑے کے سرے یہ کھڑا تلبیرات روحتا

﴿ حُوْمِن تُحِيثُ 184 جَرِيلَ 104 ﴾ ﴿ اللهِ المِلْ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ المِلمُ

نگاہوں سے وونول کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا۔

" پلی بات وہ میرا سکا شیں 'سوتیلا بھائی تھا۔ ووسری

بات ميرے بھانج كانام سعدى يوسف إور آخرى

بات اگر آئندہ تم بچھے میری ملاقات کے اوقات میں

ایے قریب تھٹکتے تظر آئے توا محلے دن یمال بہرود جمل

" محجے تو میں ابھی..."عبدالشکور غصے سے آگے

پردھا۔ مرمحروین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے

هکلتے "جھوٹد 'جانے دو" کمہ کراہے رو کااور واپس

وكيا ... بال؟ ابحى كيا؟" سلاخيس تفاع فارس

نے بھنچ جڑے اور عصیلی آنکھوں سے بکارا۔ مرمحہ

فارس نے سرجھ کااوروایس ہولیا۔ مبح کی سفیدی

تھیک اسی وقت اسلام آبادیے دو مرے حصول پر

بھی جرایسے ہی طلوع ہورہی تھی۔اس ایر ال کلاس

کالونی میں ایک گھر کی گھڑکیاں نیلے اند میرے میں

چھوٹے سے لان کے سامنے لاؤ بج کی کھڑکی نظر

آئی' مگر کھر کی بعلی گلی سے اندر جاؤ تو پہلے کچن کا بند

دردانو آنا اور پھرایک بیڈروم کی کھڑی جس سے چرو

لگاگر دیکھو تو اندر کیپ جل رہا تھا اور کاربٹ یہ ایک

بیدگی مائیڈ ملیل کے جلتے ایپ کے ماتھ

موبائل 'یانی اور چند دوائیاں رتھی تھیں۔ الیی

دوائیاں جو کردے کاوہ مریض استعال کرتاہے جس کو

وہ نماز حتم کرکے 'بنادعامائے اسمی 'جاء نمازاس میز

ازی نمازیره کرسلام چیرری هی-

ووز كرده (كردومركا) كابو-

دین بمشکل سمجھا بجھا کرائے دور کرنے میں کامیاب

چیر دو کے سمجھ من آیا؟"

آبسته آبسته تجيل ربي تعي-

معن من زخم زخم مول چرجمي د كهاني نه دول

W

W

W

m

وفات سے بھی سالوں پہلے سے انسوں کے کمرالگ کرلیا تھا۔ ان کی ہوی کی اٹی ساس مطلب باجی کی مرحومہ ای سے سس بنی می کھر جی باتی پراخیال کیا كرتى تعين اسيخ بعيجول كالسعدى بعائي لوك تين بمن بھائی ہیں 'یہ توبس اب کھ سالوں سے ان کی بول المدانت! آكر آب مارے مجونب يد دخني وال عيه موتوناتنا ليل الكادامي?" مدات کے اتھ سے جمٹاکرتے کرتے بھا۔ یکی بحتیجا کمبراکر یکئے وہ کوٹ بازویہ ڈالے دو مرے ہاتھ میں برس کیے جو کھٹ پر کھڑی تھی اور میہ نقرواس کے بناكسي غصيا طنزك مبهت سادكي ونرمى سے اواكيا تھا۔ 'لایا باجی بس…" وہ جیسے کرنٹ کھاکرایک دم تیز تیز کام کرنے لگا۔ جاجی نے بھی خفیف ساسلام کیا۔وہ اس زمی مرسجیدی سے جواب دے کرراہ داری میں آکے چلتی کئی اور جمل کی فرش سے عمراتی آواز کو بجی راہ داری کے سامنے براسالونگ روم تھا۔اس کا آدها حصه صوفون سے آراستدنی وی لاؤیج تھا۔ باق نصف میں ڈا منگ تیبل چھی تھی۔ سربراہی کرسی کی جكه بيرايك معمرصاحب وهيل چيئريه بمتصے عيث ناك يه جمائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ وہ دائیں اور کی کہا کری یہ البیمی چیزیں ایک طرف رعين بليث الفائي كانثانس مي ركها-"أج كمركب أوكى؟" "جلدی آنے کی کوشش کروں گ-" وہ بہت محمرے ہوئے زم انداز میں بولتی تھی اور اس كے فقرے ایك روانی من كبون سے اوا ہوتے تھے اوروہ بیشہ بات حم کرے سائس لیا کرتی تھی۔اس كياوجود مرلفظ والمنخ اور كليترمو تأتها-

W

W

W

الرام میں مینتیں چونتیں ہے کم کی نہیں ہیں باجی کئی جھولی ہیں۔" صداقت نے فخرے کتے ہوئے انڈا جیل یہ ڈالا۔ شرشری آواز آئی اور جیل میں " بخصے کیسے بتا اس کی عمر؟" جاچی نے مفکوک نظروس الرك كور كما-ووعركانهين سالكره كايتا جل جاتاب وه برسالكره معدى بھائى كارۋاور پھول جولے آ ماہے" "سعدى يعانى كون؟" "لے یکے سعدی بھائی کانسیں یا؟"مدانت نے انڈا ملنتے ملامتی تظروں سے جاجی کود مکھا۔"باجی کا بحتیاے۔ برے صاحب کا ہو آ۔" "و كيا الي موتي بن جيم اور وكرائس آنا ہے تو مجال نہیں کہ جانے عالمی کو شکل بھی دکھا رے۔" ساتھ ہی اڑے کی ہشت یہ دھمو کا جڑا۔ وہ بللاكرر كيا- "اس كي توباجي اين بينتج سيرا بار "كمال؟" براسامنه بنائے صدافت فے اس انداز میں کہا۔ "وہ توسعدی بھائی ہے بات بھی میں کرتی" ملتی بھی نہیں ہے وہ تبہی کھر آتا ہے جب وہ سیں ہوتی وہ اس سے ناراض ہے۔" "اعتب كول؟" "رانی ناراضی ہے ایم کو جو کولی کلی تھی وہ معدی بھائی کے ماموں نے ماری تھی۔بس تب سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔"وہ سرچھکائے کام كرتے ہوئے تبعرہ كيے جارہا تھا۔ چاچى نے پرسوج

مطابق ابی بیوی اور رشتے دار خاتون یہ فائرنگ کے ليجھے بھی اس کاہاتھ۔۔۔" ودہا محول نے تیزی سے وہ کاغذ سمیٹے اور ان کوؤر من دالتے ہوئے الماری بندی۔ چرسید می ہو کر کوئی وہ تیار ہو چکی تھی اور اب عملے مستکھیا لے بل برس كردى كلي- جيرمة كالى دير موچى كلى اورباير برطرف سنرى روشن تھي۔ اس کی کھڑی کے باہر تلی کی میں واپس چلتے جاؤتہ اب کچن کا دروازہ کھلا تھا اور جالی ہے باتیں کرنے کی آوازس اور ناشتے کی خوشبو آرہی تھی۔ملازم لڑکا کمڑا چائے دم یہ رکھ رہاتھا۔ ساتھ ایک ہٹی کٹی اس کے طبقے کی عورت کھڑی تھی۔ "وي صدافت إلى كاسارا بيغام سمجه من أكيانا؟ اب میں سلی سے کرائیں چلی جاؤں؟" وہ جیسے کوئی لمبی چوژی بات سمیث رہی تھی۔ لڑکے نے "بال نا جاجی!" کتے تشفی کروائی۔ جاجی نے جیسے فراغت ے اوھراوھرو یکھا۔ "بي تواني باجي كاناشتابنار باب؟ "اس في الكن كل بابت استفسار كيا "بال اور صاحب كالجمى باجى ك ابوسدو لوك بي تونين كمر ميس-" دماتو تیری باجی کی شادی دادی مبین مولی؟ "صاحب نے بودود ہت پہلے" انڈا توڑتے ہوئے "بہت "کو بہت تھینے ا "باجی کی منگنی کی تھی'شادی بھی ہونے والی تھی مر پھریازار میں فائرنگ ہوئی اور باجی کو بھی کولی لگ کئی۔ بس دونوں کردے ضائع ہو سے کئے۔ کسی انگریز عورت نے کردہ تودے دیا اور لگ بھی کیا ہر منگنی ٹوٹ

کے خانے میں رکھ دی۔ دویٹا ا ار کریال آزاد کیے۔ پھر ليك كراسندى ميل تك آني تواس كاجروسامن آيا-وه صاف محرقدرے زردر عمت کی درازقد ویلی تلی ی تھی۔ نفوش مناسب الکھیں بادای رنگ کی کری بھوری بللیں مڑی ہوئی اور ناک میں ہیرے کی سمعی می لونگ ' بالکل مونگ کے والے جنتنی۔وہ بہت خوب صورت میں تھی۔ مراس کے بال خوب صورت تھے کرے بھورے مرے کان تک سیدھے اور پر موتے موتے Curls کی صورت تعترالے موجات وہ اسٹیپ میں تھے سامنے سے تھوڑی تک چرکندھوں تک اور پیچھے کر تک اس نے الماری کھول کرایک فائل نکالی اور بے وصیانی میں ایک ڈے کو اڑھکا دیا۔جس سے اخبار کے چند تراشے بھل کریا ہر کرے مگرجو نکہ اس نے دیکھا نهیں تھا۔سواسٹڈی نیبل یہ آجینھی اور فائل کھول کی-اخبار کے تراہے اس کے قدموں میں کرے رہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ تھیک سے برجے نہ جاتے تھے مر مر کر کھڑی کے باہر منع مجھیلتی گئی اور

روشنی اندر بحرتی کی اوران کی تحریرواضح مولی-ان تراشول کی سرخیال کمدری تھیں۔ واستفنث ذائر يكثرنيب وارث غازي يرامرار طور یہ کمرے میں مردہ یائے کیے۔ بولیس نے موث کو خور نتی عزیزوا قارب نے مل قرار وے دیا۔ کمرے ہےلیے ٹاپ اور اہم ڈاکومنٹس بھی غائب۔ وحسلام تبادك يوش علاقے ميں تامعلوم افراد كي فائرنگ ہے آیک خاتون جال بھی ایک زحمی جال بھی خاتون کچھ روز قبل مبدنہ طور پر خود کشی کرنے والے

نىبددائرىكىرك بعائى كالميد تمني-" ''زحمی خاتون کے دونوں کردے فائر تک کے متیجے

مِي ضائع بو يك بن منيزان كالعلق ..." النيب والركيرك قل كامعمه عل يوليس ن سوتیلے بھائی فارس عازی کو گرفتار کرلیا۔ یولیس کے

ئی۔ پھریاجی نے شاوی نہیں گ۔" " فی فی بے باری ستائیس اٹھا کیس کی ا

خوتن ڏاڪِٿُ 186 جولان 1014

لين دُانِي اللهِ 187 جُولُونَ 2014

مرف"بول"كما

"كلى التركياد بالمام"

W

W

W

m

"زمر!" انہوں نے اکارا۔ زمرنے جواب میں

"تواس لیے باجی کے بھائی کا خاندان ان کے ساتھ

"او سیں جاتی او تو بیشے الگ رہے تھے چر

خاندان میں اور ہے بھی کون؟ باجی کے آیک ہی بھائی

تھے سعدی کے ابو عرصہ ہوا فوت ہو چکے ان کی

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

الراح Undtook 2014 Jus. 🕏 اُحت اُن "ها هيبه" ے شامين رشيد کا لاتات 🗗 اداکاره "سوزین" کی بی "میری بهی سنیه" ا 🗘 ان، ''سعدیہ عبدالعزیز''ے ''مقابل ہے ن مرول" نبليورين عناول كا ترى تط و فرمان اللك كالسلط وارناول "شام آلاو" ن "آل ساكر هے زندگی" نيرسيدكانيا ليل وارناول 🖨 "ميه دل ميم مسافر" رةات باديكا كمل ادل ال اك شعر ماال" عيد مك كالمل اول 🗘 "اب محبت كونى هے" بعرى احرى كمل ناول ن داشدورانت كانادات "أك بل فيصلے كا" 🧔 شازىيد حال نير بىللى فقيرحس جميره خان ، فرحى فيم اور عفت جيا كافسان ادرستقل سليل کے اس شمار نے کے ساتھ کرن کتاب المناورات والأراب فصائل ومصان

W

W

جباس واقع كاذكركيا جاتا ہے جھے ئے مرے
سے تكليف ہوتى ہے بليز جھے كم از كم ناشتے كى ميز په
به تكليف مت واكريں۔"
بهت دكھ سے كہتے ہوئے اپنى چیز سمیٹنى وہ اٹھ
کھڑى ہوئى۔ برے ابانے خاموش اسف سے اسے
جاتے د كھا۔ پراس كى آدھى چائے كى بالى كو۔
ہونے والى گفتگو كے نتیج میں چائے ناشتے اور كھائے
ہونے والى گفتگو كے نتیج میں چائے ناشتے اور كھائے
ہونے والى گفتگو كے نتیج میں چائے ناشتے اور كھائے
ہونے والى گفتگو كے نتیج میں چائے ناشتے اور كھائے
ہونى دالى سے مورے میں چائے ناشتے اور كھائے

عَوْ بِحِرِ حَشْرِ کے سامال ہوئے ہیں۔

فجر کو قضا ہوئے کی ساعتیں بیت چکی تھیں اور
سورج ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک
پوش علاقے میں زندگی اتن مہم بھی بول بیدار اور چاق
دچوبند تھی جیسے بھی سوئی نہ ہو۔
وہ ایک بلند اور عالیشان محل نما گھر تھا۔ باہر سیکورٹی
چیک بوافنٹس مسلح گارڈز کرنٹ سے لبریز آریں
خیس۔ اندر عمارت سزہ زار کے در میان میں کھڑی
تھیں۔ اندر عمارت سزہ زار کے در میان میں کھڑی

کہیں نشیب میں جا آ کہیں اور اٹھ جا آ۔

لان میں باور دی ملازم چو کسی سے کام نیٹا رہے
تھے۔ کسی بردے ابونٹ سے پہلے ہونے والی بلانگ
ایک سنرے باب کٹوالی انٹری جودود صیار نگت اور
دکش نقوش کی مالک تھی ' ہاتھ سے مختلف جگہوں پہ
اشارہ کرتی۔ ابونٹ آرگنائزر کو ہدایات وے رہی
تھی۔ جے آرگنائزر مستعدی سے مربلا آپہ نوٹ کر ما

ورے ایک فیلینیو ملازمہ جو خوش شکل اور باعثاد تھی اور سفید بلاؤز اسکرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی۔ چلتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے سامنے مسکراکر مرکوخمدے کر پوچھا۔
مسکراکر مرکوخمدے کر پوچھا۔
دیمیا آپ کو کسی چیز کی منرورت ہے امس شریہ جی

مجھ سے کیوں نمیں ملا۔ جب میں بیار تھی؟ ابا! میرے گردے ضائع ہوگئے تھے۔ ایک اجبی فرنج عورت جھے کردہ دے سکتی ہے 'تکرمیرا بھیجامجھ سے ملنے نمیں آسکنا۔ کیو نکہ اس کی بڑھائی زیادہ ضروری تھی۔ ابا! دہ میرا بٹا تھا۔ میرا بھائی تھا۔ میراسب سے اچھادوست تھا۔ مگر وہ میرے پاس نمیس تھا۔ جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ وہ الطینڈ چلا کیا اور ہال وہ وہاں سے بچھے ملرورت تھی۔ وہ الطینڈ چلا کیا اور ہال وہ وہال سے بچھے کال کرلیما تھا۔ مگر کال کرتا پروا کرنے کے متراوف تو نمیں ہو آنا۔ "

''تم اس کی بیبات در گزر کردیتی۔ آگر اس نے بیہ نہ کماہو ماکہ فارس ہے گناہ ہے اور۔۔۔'' زمررک گئی۔ اس کے ہاٹرات بدلے' آگھوں میں گراکرپ' تکلیف'غصہ ابحرا۔

"فارس غازی کا نام میرے سامنے مت لیا کریں ا اس مخص نے میرے ساتھ کیا گیا۔ آپ بھول گئے ہیں تو میں یاد کرادی ہوں۔" اس کا جیسے ناشتا حرام ہوچکا تھا۔ لیول کو فید بکن سے تقییر اکربال کان کے بیچھے اڑسے اور ان کی آنگھوں میں دکھے کرسپاٹ لیجے میں بولی۔

"وہ... آپ کے پوتے کا ماموں ۔.. اس نے چار
سال پہلے میری زندگی برباد کردی تھی۔ اس نے اپنی
بوی اور بچھے ایک جگہ بلاکر 'ہم دونوں کوشوٹ کردیا'
ساکہ میں اصل ٹارگٹ سمجھی جاؤں۔ ان تین کولیوں
نے بو بچھے کرمیں گئی تھیں کہ اس مخص نے میری
پشت پہ حملہ ہی تو کیا تھا۔ میرے صرف کردے نہیں
چھپنے 'ہرچیز چھنی اور سعدی ۔.. اس نے تب بھی کہا تھا
اب بھی کے گاکہ اس کا موں ہے گناہ ہے 'گریٹ!"
دونوں ہاتھ اٹھاکر اس نے جیسے کی تادیدہ ہتی کو
شاباش دی۔ اس کارنگ تجریجا تھااوروہ شدید ڈسٹرپ
نظر آرہی تھی۔

'''س نے سعدی کے بردے ماموں اور اپنی بیوی کو مارا۔ بید ان کا اپنا معاملہ ہے ''کراس نے مجھے بھی مارنا چاہا تھا اور بید میرا معاملہ ہے۔ گرایا! اس کے باوجود میں قارس عازی کے کیس کو فالو نہیں کرتی 'کیونکہ جب

الکوئی کرکٹ جی تھا؟" زمرنے اسی اظمیران سے پوچھے ہوئے نہیکن کو دہیں بچھایا۔
اس سعدی کی سالگرہ تھی۔ وہ پچیس سال کا ہوگیا ہے۔
اس کے ہاتھوں کی حرکت ست ہوئی ' بھوری آ کھوں ہیں سالہ سالہ ایا۔ وہ ایک دم چرہ موڑ کر آ تھوں میں سالیہ سالہ ایا۔ وہ ایک دم چرہ موڑ کر آ تھا اور زمرسے نظریں بھی نہیں ملایا رہا تھا۔ بردے ابا محمالا در زمرسے نظریں بھی نہیں ملایا رہا تھا۔ بردے ابا محمالا در زمرسے نظریں بھی نہیں ملایا رہا تھا۔ بردے ابا محمالا کی اسالہ کا دیا ہوئے۔

صدافت اندر چلاگیاتوانهوں نے کہا۔ دوتم بھر بھول ئیں تا۔"

مجمى اخبار كوبى ديكه رب تص

W

W

W

دسوری!"ووپلیٹ میں آملیٹ نکالنے تھی۔ دکلیا تہیں یہ یادہ کہ تم کیا کیا بھولنے تھی ہو؟ چارسال ہے اس کی ہرسالگرہ بھول جاتی ہو' چارسال ہے اس کے گھرجانا بھول تھی ہو' ڈیڑھ سال ہے اس کی شکل دیکھنا بھول چکی ہو۔"

ذمرنے میز کے وسط میں رکھے گلدان کو دیکھتے ہوئے کپ لبول سے نگایا مولی کچھ نمیں۔اس کا چرو سپاٹ تھا۔

''وہ تمہاری کوئی سالگرہ نہیں بھولتا۔'' ''میں اسے کال کرلوں گی۔'' ''کال کرتا' پرواکرنے کے متراوف نہیں ہو تا۔'' زمرنے سنجیدگی سے بوے ابو کا چرو دیکھا جو اب سے بی دیکھ رہے تھے۔ '''دہ میرا بھتیجا ہے 'میں اس کی پرواکیوں نہیں کروآ

" التو پھراس سے ناراضی ختم کیوں نہیں کرتی ہو؟"
" دمیں اس سے ناراض نہیں ہوں سعدی میرے
لیے کیا ہے 'آپ جانتے ہیں اور کوئی بھی چیزاس
حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ "
" تو بھراس سرملت کوں نہیں ہوں؟"

"تو پھراس سے ملتی کیوں جمیں ہو؟"
"آل رائٹ کپ ہمارا ناشتا spoil (خراب) کرنا چاہتے ہیں توالیے ہی سی۔" پیالی پر چ پہر رکھ کروہ مکمل طور پہران کی طرف متوجہ ہوگئی۔"وہ

وْخُولْتِن دُالْجُسُمُ 188 جُولاكَ 2014 ﴿



كروك والرائي أوالي والمواقع وا

لكاسع اور با مرفطا- راه داري مي موجود باوردی مادم نے فورا" اندر جاکر اس کا بریف کیس وه سيرهيال الركريني آيالوجوا مرات جوس محونث کھونٹ چی اسے ہی دہلیہ رہی تھی۔ اس نے قریب الراس كا ماتها چوا كردانس باته كرس مينيخ موت وميرا خيال تفاعسز كارداراب تك آنس جانجلي ہوں ک-"ساتھ ہی ہاتم نے ابروے فینو تاکوجانے کا اشاره كيا-وه فورا "غائب مولئ-و حماری ایکس وا نف منبح سورے آگئی تو میں احشری کیوں آئی ہے؟" ہاتم نے توس یہ اسپریڈ لگاتے ہوئے غیر دلچیں سے بوچھا۔ جوا ہرات نے زاكت شافياك وسونیا کی سالگرہ ہم نے اسے اس کے تھر نہیں کرنے دی کو وہ ہفتہ کیلے سے تیاری شروع کرکے انتقام لےرہی ہے۔ وسنونياكوساته لائىہ؟" جوا ہرات نے لقی میں کردن ہلائی۔ ''''نی ویز باجوہ کا ووٹ میرے یاس ہے یوں آج عبدالصمد کوہم دوث آؤٹ کردیں گے۔ جوا ہرات کھلے ول سے مسکر ائی۔ باشم مسكرات بوئ شانے اچكاكر بولا- "باشم سب سنجال سكتاہے" الموائے اس کیرے اساف کے مطلب کوئی کام کابندہ ہے یہاں؟ بھی کوئی میری کارمار دیتا ہے۔ بھی میراسوٹ بریاد ہوجا آہے صد ہو گئے۔ آوازیہ دونوں نے اس طرف دیکھا۔ ٹراؤزر اور شرك من نوشيروال بسرے اٹھ كر آيا تھا اور بہت

W

W

W

C

له نا کو د می مرکها "اور اینا میک ایس هم کرو مجھے اساف کی ہے معطلی بالکل بسند سیں ۔ اسوری میم!" فینونا کی مشکراہٹ اون چھو ہوئی۔ اس نے جلدی سے رومال سے لی اسٹک ر ارات اب تاستاليد من تكال ربي تقي سيرهيول كےاوپر يملے كمرے كادروا زوبند تفا۔اندر اے سی کی مختلی اور مردانہ برقیوم کی مبک نے فضا کو معطر کرر کھا تھا۔وہ ڈرینگ میل کے شیشے کے سامنے كفرا ناني كى نائب باندھ رہا تھا۔ كوٹ قريب ہى شكا تھا۔ ہال اتھے یہ پیچھے کوسیٹ کیے۔وجیسہ نقوش 'شان دار مخصيت أورير تحشش سياه أتكصين بالكل جوابرات وفعتا" ٹائی درمیان میں چھوڑ کراس نے وقت ریکھا اور موہا تل اٹھا کرچند بٹن دیائے ' پھرایک کال ''باجوہ صاحب!انجمی آپ کو ایک ای میل جیجی ے۔اس کودیکھنے کے بعد آپ مجھ سے یقینا" بات کرنا جائیں گے۔"ا گلے کی بات سے بغیر مسکر اکر فون بند کیا اور رکھ دیا۔ ٹائی کی ناٹ باندھ چکا تو فون بجا اور پھر بجتا

کیا۔ جھ سات کالز آئیں۔ مگراس نے نہیں اٹھایا۔ زراخاموشي موني تواسف أيك اور تمبر ملايا-"خاور کام ہوگیا ہے۔ اس لڑکی جو بھی نام ہے اس کا۔ اس کوغائب ہونے کو کمہ دو۔ اب وہ باجوہ ے ہیں مے کی اور دو ہر تک میری سیریٹری اس کی ب من کلیتر کردے گی۔ "کال کانی می کم پھرے بانوه صاحب کی کال آنے گئی۔اس نے مسکر آکریس کیا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے خودیہ برفیوم چھڑکتے

"كيماليًا ميرانحفه؟ أكرتم نهيں چاہتے كه ميں اس ر تماری بیٹیوں کی رائے لول تو آج بورڈ کے اجلاس میں تم میری قرارداد کے حق میں دوث دو کے۔ورنہ من لتناب رحم ہون مم جانتے ہو۔" دو سرے کاغصہ احتماج ورخواست کچھ بھی سے بغیراس نے فون رکھ وا۔ خودیہ وو عین اسرے مزید کیے۔ کف لنکس

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الاوه!" ملازمه كي آلكمين حرت و مجنس سي مچیلیں۔ وحواس کے مقتل بھائی کاخاندان یہال ممیں

"جنایا توہ وہ اس کے باپ کا بیٹا تھا۔ سوتیلا جمائی تھا۔ ہاتم صاحب اس کی مال کی طرف سے کنان موے او ان سوتیلے رہتے واروں کا یمال سے کیا تعلق؟ " كوسب كالطف حتم موالوده منه بناكر مز كلي-مرك اندر داخل موتى بى اس كى كروفر بحرى عال میں عابری آئی۔اس نے لونک روم یار کیا جس میں سیرهبیاں اوپر جاتی دکھائی دیتیں اور کھر کی جار منزلیں حتم ہونے کے بعد چھت آنی کول لونگ روم بهت عالى شان ماثر ۋالنا ، محروه ۋا كنتك بال ميس آني اور مررابی کری اوب سے مینجی- یمال سے لونگ روم نظراً باتفااورائے اپنی الکن جمی آنی نظرار ہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باریک میل سے تیز تیز چلتی آرہی تھی۔ ٹائنس یہ انگریزی طرز کابغیراستین کے تحشنوں ہے اوپر آبالباس بین رکھا تھا۔ ملکے بھورے ڈائی بال سيدهے اور كمريہ تھے اور شيرتی جيسی آنگھيں تھيں چرو خوب صورت و ملائم۔ وہ یقیبا" کانی عمر کی تھی مگر

> بے صداسارث اور ترو تازھ . "كذار نك مسزدوا برات!"

مسكراكر جواب ويقاق مريراي كرسيد ملكنا كاشان سے جیمی نیمکن کوومس بچھایا اور باادب کھڑی فیدونا كوتيرس لهج مين مخاطب كيا ميرب سيخ كدهريس؟"

'ہاسم تیار ہورہے ہیں اور نوشیرواں ابھی نہیں

جوا ہرات نے جواب دیے بنا پلیٹ اپنے قریب

وميم. آپ كى قر رود منك كى الاستناف آج شام کی ہے۔ آپ نے ریمائنڈ کروانے کو کما تھا۔" الورمين ني بهي كها تعاكمه اليي ياتين آواز دهم رکھ کر کیا کو۔"ای ٹیریں مسکراہٹ ہے اس نے

شرین آرگنائزر کوجارہی تھی کہ اسے پیول کیسے اور کد حرج سے ہیں استےرک کربے زار تظراس

"مرف اتنالينو باكه تم مردد منك بعد الرجح ي بيه سوال مت يوجهو- ١٠٠ وروايس مصروف موحق-فینو تاکی محرامث برقرار دی- سرکو حمدے کوہ وہاں سے چلی آئی۔ بقیبتا "وہ عملے کی سیروا تزر تھی' تب ہی بہت ممکنت سے تھوڑی دورا جسی کی طرف سے آئي۔فاصل ميڈزے ساتھ جا کھڑي ہوئي۔ اس تعیک جارہاہے؟"اس نے تحکم سے جائزہ

W

W

W

"رفیکٹسویے ابھی یارٹی میں ایک ہفتہ۔ ہم کھ جلدی تیاری سیس کررہے؟" الونهول بيال مركوني وقت سيمل كام كرف

کاعادی ہے اور نیہ ہاشم کاردار کی بیٹی کی سالگرہ ہے۔ کوئی عام بات سیں۔" فیٹونانے قدرے فخرے جنایا۔ ملازمہ نے مڑ کر بے اختیار شہرین کی سمت

"نيه ہاشم کاردار کی بيوى ہے نا؟ ان بى كى بيتى كى

"ہاں مکران کی علیحد کی ہو چکی ہے 'میہ یہاں سیس رہتیں اُل کے لیے آئی ہی۔

"اور ادھر کون رہتاہے؟" ملازمہ کو دلچیبی ہوئی تو اس طرف اشاره كرتے ہوئے جمال لان دھلان من چاکر ختم ہو یا تھا وہاں ایک جھوٹی سی عام سی عمارت ھی ہجیسے الیکسی ہو۔

"وھسہ وہ تو فارس غازی کا بورش ہے۔" **فیٹو تا** نے پراسامنے بنایا۔

''ہاتم صاحب کی پھیھو کا بیٹا ہے 'مگروہ گھر متعفل ہو یا ہے۔ کیونکہ فارس جیل میں ہے پھر آواز دھیمی کی۔ پھاس نے اینے سوتیلے بھائی مطلب اینے پاپ کی کہلی بیوی کے بیٹے کو مل کردیا تھااور این بیوی کو

مركم مودمس آياتها-



الاوراب كيابوا ب?" باشم نے چھرى كانے سے

فكزالة زتي بوئ مسكراكراس كود يكصاب

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

کھنگریا لے بالوں یہ لگائے اور اسٹیسر تگ یہ ددنوں ہاتھ
رکھ کر معتقری نظر آنے گئی۔
"فیلی۔ آپ نے سٹنل تو ڈا ہے۔" وہ کھڑی تک
ایا اور کھرور سے لیجے میں بولا۔
"مسٹنل میرے گزرنے کے بعد دیڈ ہوا تھا۔"اس
نے گروان ذراا ٹھا کر بے نیازی سے جواب ویا۔
"شیس جی۔ آپ نے لال بی کراس کی ہے والان بنا ہے۔" وہ بک کے سٹے پلٹتے معمول کے مطابق کمہ درہا تھا۔
"آپ اے سنجال کر کھیں۔ کیونکہ ہم ددنوں کو مطابق کمہ میں نے سٹنل نمیں تو ڈا۔"
"نیس کو او ہوں "آپ نے سٹنل تو ڈا۔"
"نیس کو او ہوں "آپ نے سٹنل تو ڈا۔"
"نیس درہ تھی۔"
سے آپ کو معلوم ہوگا کہ زرد کے بعد بی لال ہوتی مول رہا ہوگا کہ زرد کے بعد بی لال ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں گزرتا چاہیے تھا۔" وہ قلم کھول رہا ہے۔ آپ کو نہیں گزرتا چاہیے تھا۔" وہ قلم کھول رہا ہی تھا۔

W

W

W

C

0

m

"پھر آپ کو بھی معلوم ہوگاکہ آپ کے سکنل کا ٹائمر خراب بڑا ہے۔"اس نے سکنل کی جانب اشارہ کیا۔" تو جھے کیسے ہا چلے گاکہ کتنے سکینڈ بعد بتی سرخ مونی ہے۔"

"بی بی! آب بحث کیوں کررہی ہیں؟ چالان دیں اور جائیں۔" وہ اکتاکر بولا۔ زمرنے اثبات میں کرون بلائی چابی تھمائی اور کاربند کردی 'پھر سراٹھاکر اسے مکوا۔

ری رہی ہی۔ دوری دری وہ رہائیس ہوگا۔ "ہاشم کو کمناپڑا۔ دورے رہا ہوتا بھی نہیں چاہیے اور تم اس بات کو بھنی ہناؤ کے ہاشم!"وہ بے حد مضطرب لگ رہی تھی۔ دھیں سنبھال لوں گانمی!"

رہ ہیں ہیں ہیں ہے۔ اس مرن کے رہاہوئے کامطلب ہے کہ اس کرن کے رہاہوئے کامطلب ہے کہ اس کرن کے رہاہوئے کامطلب ہے کہ اس ہوگا کہ چر قاتل کون ہے؟" نوشیروال نے ب کھاتے چہاتے ہوئے کہا۔" دونوں نے بے اشارات و کھا۔ اس کالمہامنہ رک گیا۔

اندارات و کھا۔ اس کالمہامنہ رک گیا۔

"میوں کا کمہ رہاتھا۔" اس نے کندھے اچکائے۔
"یہ بات میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنول شہرو!" جوا ہرات نے بشکل غصہ صبط کیا 'چرہاشم کو رکھا۔ جسے خود بھی وہی سوال ہوچھ رہی ہو۔ اس کی رکھا۔ جسے خود بھی وہی سوال ہوچھ رہی ہو۔ اس کی شرنی جسی آ تھوں میں پیش تھی۔

شرنی جسی آ تھوں میں پیش تھی۔

باشم نے درائے کندھے اچکائے۔ "مغیصلہ اس کے فلان، ہی آئے گا دونٹ وری۔ وہ باہر نہیں آئے گا اور آبھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتائے تب ہی اس کا فون پھر بجا۔ اس نے فورا "کال وصول کی۔ "بال خاور۔ ہول… اچھا۔ " سنجیدہ " سپاٹ ناٹرات کے ساتھ وہ سنتارہا 'پھرفون رکھ دیا۔

ادر... نوشیروا**ں کاچرویوں ہوگیاجیسے اسنے زہریلاسیب** نگس

"سعدی!سعدی پوسف!"اس نے ہولے سے کما

و مت جھیڑہ ہمائل جنوں کو رہے گزاری تو رہے گزاری تو زمرنے جب گاڑی سکنل سے تیزی سے گزاری تو بھی زرد تھی اور اس کے نگلتے ہی وہ ممرخ ہو گئی۔ اس نے ب افقار سائیڈ مرر میں دیکھا۔ ٹریفک سار جھنگتے اس کو اشارہ کر مرجھنگتے اس نے کار سرجھنگتے اس نے کار سائیڈ یہ کی۔ انجن بند نہیں کیا۔ بٹن دیایا ' میشر نینچ کر تا گیا۔ اس نے س گلاسز اوپر کرکے شیشہ نینچ کر تا گیا۔ اس نے س گلاسز اوپر کرکے شیشہ نینچ کر تا گیا۔ اس نے س گلاسز اوپر کرکے

دو تفالیس بھائی اب چارے کی کال۔"
دشام کو افعاؤں گا۔ اسے پورا دن خوار ہوئے ہو۔
کام ہو تو ہائم کارداریاد آجا باہے۔" وہ تاشتا خم کرکے
اب اٹھ رہا تھا۔ جوا ہرات نے گردن افعاکر اے
دیکھیا۔

''گورٹ جارے ہو؟'' ''پہلے آفس پھر کورٹ ہے جنل نوید کے بیٹے والا مسئلہ' وقت پہند کیالو زمرسیٹل منٹ سے انکاری نہ کدے۔ اس مغور عورت کاکوئی بحروسانسیں بیسر ''زمر کو میراسلام کمہ دینا۔''جوا ہرات نے دلچی سے کہا۔

دستیور..." ہاتھ صاف کرے اس نے موہائل اٹھایا ہی تھاکہ وہ پھرسے بجا۔ ہاشم نے "ہاں خاور دولو" کمہ کر عجلت میں کال ریسو کی تھی۔ مگرود سری طرف جو کما جارہا تھا گہتے من کروہ بالکل رک کیا۔ آ تکھیں سکیٹرلیں اور آہستہ آہستہ واپس بیٹھ کیا۔ "ہول... پچھلے دو مہینے میں وہ کس کس سے طا مہر اپنے وکل کے علاوہ 'مجھے ایک ایک ملاقات کی تفصیل دہ۔ تہماں رہایں دیں مند وہ سے میں دہ

تفضیل دو۔ تمہارے پاس دس منت ہیں۔ "سرو لیج میں کمہ کراس نے فون بند کیاتو وہ دونوں اس کا چرود کی۔ رہے تھے۔ اس نے صرف ایک لفظ کما۔ "فارس!" جوا ہرات کے ہاتھ سے سیب کی قاش پھسلی آکھوں میں البھن اجری۔ "فارس۔ کاکیاذکر؟"

داس كاكيس... آج اس كافيعله متوقع ب"وه وسرب لك رباتعبا-

جوا ہرات سائس لیما بھول گئے۔ ''اور تمہیں اب پتا چل رہاہے؟'' ہاشم کی آ تھوں میں خفکی ابھری ۔ ''عیں اراضی کے مقدمات میں

وسیس ارامنی کے مقدمات میں پھنسا تھا۔ اس طرف دھیان نہیں گیا۔ مجھے عجیب لگ رہاہے کہ اس کافیملہ اجانک سے آنے والا ہے۔"

میں سوچ ہے ہے۔ وہ ہے۔ ڈاکٹنگ ہال میں خاموثی جمائی۔ جوا ہرات کی مسکراہث اب غائب میں۔ وہ بالکل یک ٹک ہاشم کو

دهمیراسون بریاد کردیا اس جابل ریاض نے۔ آپ اس کی ہے سلی اس کے حوالے کردیں می ہیں ہے نے اسے کردیا ہے۔ "سیب اٹھاکر اس میں دانت گاڑتے ہوئے وہ خفا خفا سابولا۔ وہ چوہیں پچیس سال کاخوش شکل ٹوجوان تھا۔ ہاشم جتنا تمیں مگراچھا تھا۔ فرنج کٹ اور بالول کی الجھی بکھری اسپانکسی۔ آ تکھوں میں بے زاری اور لاپردائی۔ جوا ہرات نے تابندیدگی سے اس کیات سی۔ وہ اتنا چھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ "

W

W

W

m

ہاتم نے مال کے ہاتھ یہ ہاتھ رکھا اور نری سے نوکا۔ "میں سمجھادوں گانا۔" اور پر نوشیرواں کی طرف متوجہ ہوا۔" آج تہمیں آفس میں نظر آنا چاہیے۔" متوجہ ہوا۔" آئی گاجائی اگر اپنے وقت یہ۔" اس نے اب مسکر اگر بے نیازی سے کہا۔ ہاتم نے بیشکل مسکر اگر بے نیازی سے کہا۔ ہاتم نے بیشکل مسکر اہم دی۔ اس نوشیرواں یہ بھی غصہ نہیں آنا

"مبع ہو چکی ہے شیرو اب تم بالکل نہیں سوؤ سے اور تیار ہو کر افس آؤ ہے۔" وی سے اور ا

''وہ لاہروائی ہے کہ کرسیب کھانے لگا۔ ہاشم کا فون پھرسے بجنے لگا۔اس نے جوس کا گھونٹ بھرا اور موبائل کان سے لگایا۔

"ہاشم کاردار؟" نسوانی آوازنے استفسار کیا۔ "اس کا لہجہ بے کچک اور سپاٹ وگیا۔ وقعہ س سے سو

وسیس کامران حیات کے ہفس سے بات کردہی مول۔ پلیزالائن پر سہیے گامکامران صاحب بات کریں سے "

''اپنے ہاس کو بولو کہ میں سیکر پٹریز سے بات نمیں کر نا'اسے مجھ سے کام ہو تو مجھے خود کال کیا کر ہے۔'' بے نیازی سے کمہ کر اس نے موبائل بند کروہا۔ جوا ہرات اور نوشیرواں نے اپنی خفکی بھلاکر مسکراتی ہم فخریہ نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ ہاشم کاموبائل بھرسے بار بار بچنے نگاتو شیرو کو کہ '''

خولين دُانجَت 193 جرلائي 2014

خولين دُاجِيتُ 192 جولا كَي 2014

ورممی! بعاتی سنبھال کے گانا۔" ہاشم نے سناہی سیس اس کا داغ میزی سے کار كرربا تفاراس فيثوناكو آوازدي اوراس دودعوت خالون كوغلط روك كرنه صرف أس سے يد تميزي كى بلكه اسے ساعت یہ وقت یہ چینے سے بھی روکا۔ کیونکہ میں تاھلائے کو کہا۔ ومبت عرصه مواعيس اس سے تهيں ملا۔ اب اس منك بحى ليك مولى اوراس الاساس كيس به ذراسا بهي مرى پارلى من أنا جائے۔" و جسے كوئى لا تحد عمل اثريرالومين اس امركولييني بناؤل كى كه آب اين زندكي ترتيب دے كربولا تعال

کی کار کردگی یہ سوال افھائے گا تو وہ بھیتاً سب سے

يمك اس السركانام جانا جاب مح جس في ايك

اسركث براسكور زمربوسف مول اور أكر من يايج

ے اعلے یا م مال عدالت کے دعے کھاتے ہوئے

كزاريں تے - ميں جن لوكوں سے روزانہ ويل كرتي

אפטוני פול בני לפנ rapists אפבות-ות

کے میری کارہے ہاتھ ہٹائیں۔ جاکرانی ڈیولی کریں

اس نے گلاسزوایس آنکھوں یہ لگائے چال

والله ان عورتول كو زيان نه دے على محروليل نه

بنائے "وہ غصے اور بے بسی سے بردرط تے ہوئے اپنی

000

"سعدى؟ فارس كا بھانجا؟" جوا ہرات نے اچسے

"وہ ہر ہفتے فارس سے ملنے آیا ہے۔" ہاشم کمری

"مگر۔ وہ مجھے بھی اینے آس پاس نظر آیا ہے۔

أيك ودوفعه 'بالكل ريندم جلمول پي-جهاب اس كاكوني

كام نسيس تفاريد لؤكا بحد كزيزب "باسم يملے سے

"باشم... جمع اس سارے مسلے کا حل بناؤ-"وہ

سوچ میں ڈوبا آ تھول کی پتلیاں سکیٹرے کسی غیر مرتی

''اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔''

سے ابرو اٹھائی نوشیروال نے بے زاری سے سیب

سعظ اس شرول نوازے آواب دیلمنا

محماني الكسيليريدواؤ برمعايا- اليسرب اختيار يحفي

اور بھے میری دیول کرتے دیں۔"

مثااوروه زن سے کار آھے لے گئی۔

ركدويا-اس كالحاناحرام موجكاتفا-

جكه بيروالس جاربانقا-

W

W

W

m

"اوہ پلین آگر وہ آئے گا تو میں یارتی میں تعمیر مول گا- میں اے اسنے کرمی سی برواشت كرسكنا-"نوشيروال كامود بكرجكا تعا- "مونيورش ك یا کچ سال میں نے اسے برداشت کیا ہے۔اب اور میں۔" پر ایک اس کے تارات بدلے وہ کوا ہو کیا۔جوا ہرات نے لاؤ بج کی سمت دیکھا۔ متبر من اوھ بی آربی تھی۔ نوشیرواں کا چرو ایک دم جیکنے لگا۔ جوا ہرات نے مسکر اکر ممری سرد نظمول سے باری باری

"آپ کب آئیں؟ مجھے بتا ہی نہیں جلا۔" نوتیروال کو اپ رف حلیے یہ جیسے شرمندگی ہوئی

"برقستی سے شری میری بنی کال ہے اور اس کی سالکرہ کی تیاری کے لیے بیدیقینا"ارلی ارتک ہی آئی ہوگ ہے ہاتم مسر اکر کہتے ہوئے اٹھا اور مر کراہے دیکھا۔وہ نے زاری سے نظرانداز کرے جواب سے بناجوا ہرات کی طرف متوجہ ہوئی۔ ومیں نے سیٹنگ اریخ منف فائنل کردی ہے۔ أب ومله ليح كا-" جرنوثيروان كو وكمه كر تكلفا" مكرائي-اشمت تكسام نكل يكاتفا

وطست میں دونام اور بھی ایڈ کرنے ہیں۔ سعدی بوسف اور زمر بوسف-"جوابرات نے اس مرد سراہٹ کے ساتھ نشاندی کی۔شرین ذراجو تل۔ ومسعدى؟وهية فارس كالجعانجا؟" "آب اسے جانتی ہں؟" نوٹیرواں کو برا لگا۔ وہ

"بهول- مجمعه زیاده نهیس-" ده سنبهل کربے نیاز

ور ح الله بعردب جانے کے لیے بلٹی توجوا ہرات خ آوازدی-وی مشام می آوگی؟" "سبل " وه بامر جا چکی تھی۔ جوا مرات نے

عرار نوشروال كود يكهااور نزاكت سے ايررنگ يه الله بيرتي موتيول-

"دوایک دن میں بھی دوسری دفعہ اس کھرمیں آتا

زشروال چونکا مجر خفیف سا سر جھنکا اور کھڑا

"په سعدي لوگول کاريسٽورنٽ ويس ہے تا؟" بات لنے کواس نے بوچھایا مجروہ واقعی اس سہجیہ سوچ رہا فا بوامرات نے شانے اچکار گلاس لیوں سے

عرم مواك زديه بحى دواك جراغ روشن إي

صحابهي مآزه مفي اورسفيدي سنهرك بن من سبيل مل تھی۔کاردارزے کھر کوکہ ناشتا حتم ہوچکا تھا، بجرکی الى شرين واليس وشروال دوباره سوف اور باشم ٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ عمراکٹر کھروں میں ناشتے اسکول کالج کی تیاری اجھی چل رہی تھی۔اس سیسڑکے درمیانے درجے کھروں میں ایک وہ چھوٹے باغیجے والأهر بھی تھا جس کی بیرونی محتی یہ نوالفقار پوسف (مردم) لکھا تھا۔ گھرے اندر جاؤتو کمرول سے کمرے التي في الله المرجمونا ساتفا-اس كي بين من للنے ناشتے کی ممک اور دھواں سارے میں چھیلا تھا ایک فرہی ہاکل خاتون پراٹھا توے یہ ملتتے ہوئے عصے ے زور 'زورے آوازیں بھی دیے جارہی میں۔ "اسامي حتين، المه جائب وين آنے والي

"كيااي من كب كاتيار بهي بوچكا بول-"أيك تروبرس کے اوکے نے ناراضی سے کہتے وین میں جمائكا-وه يونيفارم ميس ملبوس تفااور برش سے كيلے بال

سنوار رہا تھا۔ اس کے بال ممرے بعورے اور المنتمريا لے تصابي زمريم پيوكي ملرح-ندرت نے عجلت میں مؤکر اسے دیکھا۔ 'عجما شاباش اور حنین کد هرے؟" "کو بیکم انجمی تک سور ہی ہے۔" ود کنتی دفعہ کماہے سیم کہ بردی بمن کو ان ناموں دو من كريتاول كنني دفعه امي؟" اس سے سلے کہ وہ جو آا ہار تیں 'وہ بھاک چاتھا۔

W

ایک کمرے میں آگروہ رکا۔ وہاں ود بانگ مخالف دبواروں سے لکے تھے آیک کی سائیڈ تیل یہ اسامہ کا بيك ركها تفادو مراية كاف منه تكسيعوه سوراى "حنین ۔۔ هنی ی ی ی ان ۔۔ "اس کے نام کولمیا

تعینج کریکارا۔ "کو بیٹم "اٹھ جاؤ۔" پھر عصے اس کا لحاف مين ديكا بازو بلايا- أندر كوئي جنبش نسيس موتى-إسامه كے تاثرات بدلے أعمول ميں شرارت چیکی وہ یا تنتی کی طرف آیا۔وہاں ایک نسوائی پیر لحاف ہے یا ہر تھا۔اس نے دوالگلیوں سے پیر کے یتیجے

پیر تیزی سے اندر تھینجا کیا۔ ساتھ ہی لحاف ا آار کر

" مد تمني الويه ميں حمهيں چھو ژول کی نہيں-" جھك كرييز كے آس ياس جو يا تلاش كيا مكروه بھاك كر چو کھٹ کے باہر چھے کیا تھا۔ چر کھوے کی طرح مردن اندر كركے بولا۔

وون آنے والی ہے " آج میں حمہیں چھٹی شیں كرفي ول كا كوبيكم-"جو بالريابواس تك آيا مكر اسامه ازن جھوہوچکا تھا۔

دس چھٹی کر بھی ہیں رہی پیرے میرا عرجال ہے جو بیروس منٹ زیادہ سونے دے۔" وہ منہ بسور تی' پیرفرش په مارتی احمی- دلکیایار... روز منبح منبح افعنایز ما ب" پخرجیے کچھ یاد آیا۔لیک کرراه داری میں آئی

مصطرب اورب جين ي يولى-

زياده دسترب لك رباتفا

يكذر عدد كاكر بج كاسالس محيح ساتوبند مو-" تین آگے برمعاتے ہاتھ فورا "رکے اور مند بناکر ابس، وگئے۔ حنین کے چرے کے تاثرات بدلے اور سببى نظرول سے ان سب كود مكھ كر يتھے ہوكر ئے۔ اسامہ نے کردن درا موڑ کر محرابث ر تے اے دیکھااور ایک آنکھ دبائی۔ حنین نے بھی تيانة الدكر آتي محرابث روك لي-المرى مرغى اوربا ہركى دال ميں واضح فرق تھا۔

نے گھڑی دیکھتے ہوئے ان کو مخاطب کیا۔

عطاكيون تاجم اندر چل كربيتيس؟" "بن تعوري در اور خصر-"

"آب ڈاکٹرسارہ کا نظار کررے تھے؟" ليرس رد تيں۔ بال فرنج ناٺ ميں باندھ رکھے تھے۔

اسلام آباديه فتبح كادودهماين زردموكر خسته يؤكيا اور سورج سوانيزے يہ مہنجاتو سارے درخت لينے من نا گئے۔ مراندن میں ابھی سنج مانہ تھی۔ مستدی س جمایا میں کھے دلان ہو تل کے اندرلالی میں معمول

ایک کار زمیں ایک فربی ماکل سونڈ یو ٹڈصاحب كے ساتھ أيك سوف من لمبوس نوجوان كمرا تھا۔ وہ صاب جے کی کا نظار کررہے تھے۔وفعتا سنوجوان

"كانفرنس شروع مونے میں خاصاوفت ہے۔ ڈاکٹر

"آب کی واپسی کب ہے اسلام آبادی؟" 'کانفرنس المیند کرکے نکل جاؤں گاشام کو۔ تم لوگ ک تک ہو؟" مريم زهر كاجواب سے بغيراى ده جے دور کسی کودیکھ کرشناساسام مسکرائے تو خصرنے اس

"أوس حميس ملوا ما مول "ووات ليے انترلس تك يط آئے جمال سے وہ چلتي آري تھي- وہ کوری گلالی منبلی سبز آنکھوں والی تھی۔ عمر تمیں سے بینتیں کے درمیان محرکانی دلی تلی خوب صورت میں تھی' بیاری تھی۔ مشکراتی تو آ تھوں کے کرد

ربى سى سى دو ائيس بيس سال كى دىلى بىلى كى الى تقی- رنگت گندی تھی اور نقوش معیولی فر صورت توبالكل نهيس تهي بحراجهي لكتي تعي-ورماأ ی بال سیاه اور سیدھے تھے کندھوں سے زرائیے آتے اور ماتھے یہ برابر کئے تھے ای نے فری جوا بناتے ہوئے استھے والے چھوڑو یے تھے اور پچھلوں ا كونده كررين ينزلكاريا-بيك الفاكر ويناكنده يربرابركرك بايرتك

نكلتے حنین نے ایک دم مرکز ندرت کو پکارا۔ ووای بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ آج فارس ماموں رہا ہو کر گھر آجائیں گے۔ اِی ایکیا وہ واقعی آجائیں مع ؟"اس كى أواز من اميد بهي تحى اور أس توقيقًا

"تمهارے بھائی نے کب ایناوعدہ پورانسیں کیا؟" ندرت نم آ تھول سے مسرائیں تودہ بھی مسرادی۔ وين كاماران بحربحاتوه بو كهلا كرمام بربعا كي-

اسامه اکلی سیٹ یہ انکل کے ساتھ بیٹھاتھااور پھیل نشتول يداركيال بيتى تحيل-حنين كے بيضے بي ون چل بڑی۔اس کی کلاس فیلورافعہ نے ذرامنہ باکر کہا۔ «حنین!جلدی آما کرو-»

اسامه في كردن مور كراس ويكها-"رافعه باجي ... جب آڀ لوگ تھرئي ون استريك میں رہے تھے اور آپ کو ہم سے بعد میں انگل یک كرتے تھے تو ہم بھی آپ كاسى طرح انظار كرتے

رافعہ ہونٹ سیر کر خاموش رہی۔ حین کے فاتحانه نظمول سےاسے دیکھااور اینابیک آسے اسلمہ کی طرف بردهایا 'جے اس نے ایے قدموں میں رکھ لیا-رافعہ اور محل نے بھی اینے اپنے بیک ای نیت ے اٹھائے کہ ذرا زیادہ آرامے بیٹھ سکیں۔اسے قبل كه وه ايخ بيك آهياس كرتيس-حنين فيالد بردها کراسامه کی کردن کی نبض محسوس کی مجراز کیون ا وسمحت موئ ايكسائيندى بولى-

المجمى سائس لے رہاہے ایسا کو تم سبان

معموقے آلو' اب آنائم میرے پاس کانی یہ کور چرهواتے یا نود از بنوانے۔"

غصه نكال كراندر آئي- گهري ديكهي ". اوه نو" وه بھاگ بھاگ کرتیار ہونے گئی۔الماری کھولی تو کیڑوں کاڈھیریا ہرکوگرا' بمشکل اس ڈھیر کو ہاتھ سے روک کر اندر سے ایک سوٹ کھینجا۔ ڈھیر کو واپس دھکیلا اور

W

W

W

m

باہر آئی تو جلدی جلد جوتے یالش کیے کیڑے کوئی خاص استری نه تھے۔ ساتھ ساتھ ای کی صلواتیں۔ '' کتنی دفعہ کماہے کہ رات کو کام کرکے رکھا کرو۔ جس دن میں نہ کروں تم دونوں کوئی کام نہیں كو مح-"وہ راہ دارى كے سرے يہ كول ميزيہ ناشتا ر کھتے افرا تفری میں ڈانٹ بھی رہی تھیں۔"ایک میرا سعدی ہے ، بھی مجھے تک نہیں کیا ، بغیر کے ہر کام کر آ

وه جوزمین په جمیمی جوتے پاکش کررہی تھی ایک دم ری-"ای مالی کمال ہے؟

"ریٹورنٹ یہ ہے۔ آج کل آفس سے چھٹی لے ر تھی ہے ، مرفجر کے بعد آفس کاکام لے کرریسٹورنٹ چلا جا آیہ۔ کالونی کی مسجد میں فجر مجھی آج اس نے يرهاني هي-امام صاحب باريس نااورايك تم دونون ہوجس دن جوتے نہیں کھاؤ کے 'نماز کے لیے نہیں اٹھو

"الله بهائي بهي نا مجھڻي لے كر بھي كام كرنا نہيں چھوڑے گا۔" وہ جوتے پین کرائھی۔ یہ بات کتے ہوئےاندازمیں فخردر آیا تھا۔

تب ى دين كالمارن سنائي دين لكايه "جاؤ موتے 'جاکر بیٹھو'انکل کو تسلی ہو۔"اسامہ نے فورا" ہدایت یہ عمل کیااور "اچھاکٹو بیکم" کہتایا ہر بھاگا۔ حنین نے توجہ نہیں دی۔ وہ برش کیے جلدی سے مال کے قدموں میں آجیجی اور کردن او کی گی۔وہ تیز تیزاس کی فرنج چونی بنانے لکیں۔

'''ال دعا کرنا۔ بس آج کا پیپراچھا ہوجائے۔ پھر تین رہ جائیں گے'جان چھٹے گ۔''وہ سراونچا کیے کمہ

والحياد 197 عراق 2014

مجموعي طوريراس كے چرب بيرايك سان اور بر خلوص

ساتار تھا۔ وہ ان کود کھ کرشناسائی سے سرکو خم دیتی

قريب آئي- الحديم من فائل فولدر عبك بهت يجه أفعا

دسوری ڈاکٹرعطا... مجھے دریونسیں ہو گئے۔ بیٹیوں

کو اسلام آباد چھوڑ کر آئی ہوں۔ آپ کو پتا ہے تا ان

ہے تفصیلی بات نہ کرلوں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی۔"

بهت ساده اور معذرت بحرے انداز میں بولی- میالکل

الیابی ہے اچھاان ہے ملوئیہ خطر ہیں کیا نگ کمیشن

من شايد تمن بهيان كود يكها مواور خفز بدواكثر ساره

غازى بن يميكل انجيئر بن تفركول يادر يروجيك كي

روجيك دُائر يكثر راسيس دُيرائن مِن كِيا الحَجُ دُي كرنے

والی پہلی اکستانی اور آج کی انٹر سیفتل انٹر جی انجیسی کے

اس سمینار میں مارے ملک کی نمائندگی کریں گی-

مخفرا" به ایک راکث ساننشست بین-" بات سم

كركے انہوں نے فخرے اس عمد يدار كے تاثرات

وِرنه ہاری بهت المجھی ملاقات ہے۔میڈم کا پلاننگ

وہ سب کمہ جکے سارہ نے مسکراکر سراتیات میں

بلايا- واكثرعطاب حد محظوظ نظرآن لك-

كميش والے تھيك ہں؟"

ہے 'جتنی مبارک دوں کم ہے۔"

میش میں روز کا آنا جاتاہے۔"خضرنے تب بتایا جب

وسیں بروں کو نہیں ٹوکی ورنہ مجھے اینے

ار پر مشنا نو سنتا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہاتھا۔ "پھر

خفر کی طرف متوجه ہوئی۔ ''اور سنائیں خفر یلانگ

"سنائس کی تو آپ میم۔ آپ لوگوں نے انٹر

"جي خفر صاحب اس کا تو گور ز صاحب کو

لیشنل کورٹ میں آئی ایم ایف کے خلاف کیس جیتا

كراث جامات جنهول في اين خرج به كيس الزا

تھا۔"وہ ابروا کھا کرسادگی اور خوشی سے کمدرہی تھی۔

''کوئی ٹنگ نہیں۔"ڈاکٹرعطانے تائیدی۔ پھر

"سرمجھ مدرم کے کرید شناز سنااجھالگ رہاتھا"

W

W

W

S

O

S

C

O

مؤ كرفة ول تص مرحوصله نه بارا تقل اسلام آبادیس دوبر تیز شعاعوں کے ساتھ کھا

یقیتا" یہ بربول کی کمانیوں کے اختابی happily everafter کی اشتهاا تکیزنی شکل

ریستورنٹ کے برآمہ ہے میں بچھی کرسیاں خالی میں۔ قریب ہی بھولوں کا اسٹال لگائے کم عمر پیھان بچہ موجود تھا۔ ریسٹورنٹ کی سڑک کے سامنے کی دیواد

"ده مى دائى كام مى معرف ي-" كيت اوسا اس کی زیردسی مسکرامث قدرتی مسکان میں بدلتے خفرني النفي كوجهوا

وميس اس كانام بميشه بمول جا ما مول مس بيرز ہوکہ میں اس کی میل میں کردوں۔" ومعدى ... معدى بوسف!"ساره في وولايا عم چرے یہ ووبارہ بشاشت لاتے ہوئے ان وولول کو ديكما- فأندر طلة بن أج مارياس وانالى كوناك وكھاتے اور بتانے كے ليے بہت كھے ہے"وہ كركر آمے برحی تو دونوں اس کے ساتھ ہو لیے البتہ واکر عطا ابھی تک یہ موضوع چھٹرنے یہ پشمانی محسوس كردب تصاور خعريادكرتي بوك كمدر باتقا وفيالكل سعدى يوسفس بهت على competent الركاب من ايك وفعه ملا قلة ده دور ہوتے محتے اور لائی کی کما کی میں ان کی آوازیں مدهم يروني كتي-

يرس دي مي-ايے مي سنري روشي مي نمائ چھوتے باغیے والے کھرسے آئے مین راڈیہ لکلیں او مركز شروع بوجا ما جهال ايك قطار مين د كانين تحييل اور قطار کے کونے یہ آخری دکان میں ایک جھوٹا سا ريستورن تعلد اوير برك سے بورؤ يہ جلى حوف من " Foodily Everafter " الما تقال

ويترجين كيار المطلب مم سكنا فا مرسكنا تھا۔ فیکر آپ نے دیکھ لیا۔ میڈم کی ملرح آپ بھی بستديانت وارس بعالى-" تھوڑا سا ملین اکریم سوپ کے لیے بچاکر رکھو جند!" بكى سى مسكرامت ك سائي زم ي تنبيه كريان اب محمد نائب كررباتها-جند كزيراكروبال-

W

W

W

O

000

وفعتا"اس نے موبائل اٹھایا اور کال ملائی۔بیاس كاليناموما تل تعا-"سعدى يوسف بات كرديابون محركول سے

جي جي "اس نے رک کرسنا عجراثات ميں سر

"جي مي نے دور بورث ديكه لي بي محرجو چزين نے آپ سے مانلی تھی وہ ممل سیں ہے۔ میں آپ کو ابي ديماندُ لكه كرميل كرديا مون-الحلي سفتي ممين لَيْلُدْيهِ جِانابِ مُتِ تكسد" ووجيم مرفطعي لهج مِن چند منك بات كر بار با تفا- اشخ من با برس محولول والا پھان اڑ کا آگراس کے سامنے کرسی تعینج کربیٹھ کیا۔ "ال الله كل خان السي كيم مو؟" فون بند كرك اس نے پھرے ٹائی کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ "یار سعدی بھائی! تمہارے شہر کالوک برا خراب ب"برے ہی بر مور میں کہتے ہوئے ٹانگ یہ ٹانگ ر می اور تاکے مصی آثانی۔

"اچھا۔۔ اب کیا کردیا ہے میرے شرکے لوگول "وہ جو سوک کے دوسری طرف بیٹھا ہے نا۔"

اشارے یہ سعدی نے اس طرف دیکھا۔ جمال دور پھولوں کا آیک اور اشال لگا تھا۔جس کو کل خان سے ذرابرا بجه جلار باتقا-"و خانہ خراب کا بحد مارا پھول چرانے کے بیچھے

واجها ماس لي يهال آكر بين كي بو كاكدات

عَانِن دُكِتُ 199 جَوَلانَ 204

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

جیے کچھ یاد آلے یہ نوچھنے لگے۔ 'ڈاکٹر سارھ۔کل ہی

کسی نے مجھ سے بوجھاتو سوچا آپ سے معلوم کروں

سارہ کی مسکراہٹ چھکی ہوی۔ آ تھوں میں سائے

الرائ اس في حفيف ساسر جينكا الله ميش

''مارہ کے ہزمینٹ۔ وارث عازی نیب آفیسر تص

واوهد بهت افسوس موا-"خفر كوجي شرمندگى

معیں نہیں جانتی کہ ان کے بھائی نے مل کیا بھی

تقايانتين واكثرعطا سب كتے تنظ كيا تفاتو شايد كيا ہو'

محرمیں اس کیس کو فالو نہیں کرتی۔ انقام' قصاص'

بدله ان سب مجه حاصل نهیں ہو با میراکل ادامہ

میری بیٹیاں ہیں اوروہ ابھی بہت چھوٹی ہیں مومیں کسی

الي معامل مي مني الوالوموناجابتي جوان كي سيفني

كوخطرے مين والے "بھرى عفل مين سى كے دكھ

کاذکر چھٹردینا' بری نیت ہے ہویا اسمی نیت ہے ول

بیشہ ایک طرح سے بی دکھا تا ہے۔ وہ بھی افسردہ ہو گئ

نے" آپ نے کما تھا میل کروادس کی مرجھے کے

نسي ابھي تك "خفرنے جيے بات بدلي-وہ ابھي تك

لالى مين كفرك تنص اور ماحول خاصا سوكوار موكيا تقال

منتح بحرمين ومتنول اردكردك كث مح تصرماره

زبردی مسکرائی۔ "آئی ایم سوری خعز میرا سینئر

الجيئر چھٹي يہ ہے کچھ دنوں ميں شام ميں اسلام آباد

والس جارى مول-جاتے بى اس كوياد كرواوس كى-وه

«أوه بال... من يوجهن لكا تقاله آب كاسينترا تجييئر

آپ کے ساتھ ساتھ ہو ہاہے ہیشہ' آج نظر نہیں

آب کومیل کردےگا۔"

میم۔ آپ ہے کچھ ڈاکومنٹس مانکے تھے میں

تین عارسال بیلے ان کامرڈر ہوا تھا۔ان کے بھائی نے

بى كيا تقا-"ساره إكياات سزامونى؟"وه دوبارهاس كى

گا آب کے ہزینڈ کے مرؤر کیس کا کیا بنا؟"

كے عمد يدار نے سواليد واكثر عطاكور كھا۔

طرف متوجه بوئ

W

W

W

الندى منى جس سے اندر جما كو توسب سونا يوا تھا۔ الم الله الم الميس موا ففا- سوسوائے ويٹرز كے جو كام اللاح جررے مصد وہال کوئی گابک موجود نہ تھا۔ ب میزین خالی تھیں۔ سوائے شیشے کی دیوارے کی مبرك اس يركيب ثاب ركها تفا- أيك تعلى فاكل اور ، موائلز .. ساتھ کافی کا کب جس سے وہ وقفے وقفے ہے تھونٹ بھررہا تھا۔ جبکہ اس کی نگابیں لیب ٹاپ اسكرين بيرجي تحميل وه كاني شجيده نظر آرباتها بينزية بنوں وائی شرف جس کی آستینیں چھیے موڑ ر می عیں۔ اسکرین یہ جی الکھیں ممی بعوری اور رُ کشش مھیں۔ رنگت بہت صاف اور نِفوش کافی ہند ہم۔ بال بیجھے کی طرف برش کر رکھے تھے۔ مانے سے دیکھو توسید<u>ھے لگتے پیچھے سے دیکھو</u> تو تُعَلَّمُوا لِے تصر بالکل زمر جیسے اس کی مجموعی فخصیت ذہن یہ ایک صاف ستمرا و فکوار سا باڑ

لیب ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گاہے۔ ا یک نظران فوزر بر بھی ڈال لیتا۔ قریب سے گزر آویٹر بھی ان ہی فوز کور مکھ رہاتھا۔

"معدی بھائی؟" ویٹرنے رک کراہے مخاطب

"بول؟"وه معروف ساير متاريك "اس موما كل كالمالك الجعني تك شيس آيا؟" "اس كابوكواطلاع توكردى ب أجائ كا-"ده راحة راحة محلالب دبائے بولا-اس كى أواز بھارى اور صاف مھی۔ اردو کالہجہ سی مجمی علا قائی زبان کے

"برطا كوئي لا يروالز كانتما التاقيمتي مويا كل ميزيه چھوڑ کیا۔ آپنہ دیکھتے تو کوئی چرا کرلے جاچکا ہو یا۔ سعدی کے لیوں یہ بھی سی مستراہث آئی۔ کردان بائي بغير صرف نكابي الفاكر يثركو ويكصا-"سمرتواس کے بعد آئے ہی سیں میں نہ ہو گا

تب بھی تم دونوں چر تو رہے ہو۔ چرکون چرا کر لے

حقارت سے ابروسے نے کی طرف اشارہ کیا جوسعدی كبازوك ادث اس وكمه رباتها-"اجھا۔تم آف جارے ہو-ویری گٹ۔ مرمیرا جغرافيه اكر درست بتوميراريستورنث تمهارك كحر ے ہوں کے رائے میں سیں براگ ان فیکٹ تمهارے کسی راستے میں میں بڑتا۔ سومیری چھٹی حس بچھے یہ بتاتی ہے کہ بقینا" تمهارے ارد کرد آج سي حوالے سے ميراذكر موا مو كااور تم حسب معمول عصے میں بے قابو ہو کر جھے چیک کرنے آئے ہو۔ سو۔ اب تم ویکھ ہی جلے ہو کہ میں وہی سعدی

W

W

W

O

t

C

لندمے ذرائے ایکا کر سعدی فے بہت آرام كما ويثرز وبنيد سفيان كل خان كاباب اور أيك دو راہ کیراب جمع ہوئے کھڑے تماشا و کھے رہے تھے۔ منبط کی شدت سے نوٹیروال کی آنکھیں سرخ ہونے

وهيس التيمي طرح جانبا مول متم كون مو-" دمیں بھی جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ایک يميم ميس برا موت والالل كلاس الركامون-ميرى ال بہ چھوٹا ساریسٹورنٹ چلاتی ہے اور میرا کھراس سے بھی چھوٹا ہے۔ میں انگلینڈ پڑھنے بھی اسکالر شپ یہ كيا تفااور من في زندكي من دون بهي ديكه بن جب یمیے نیہ ہونے کے باعث ہمیں چتنی سے روئی کھانی رِدْتِي تھی۔ آج میں ایک کیمیکل انجینئر ہوں۔ ایک سائنس دان اور آج بھی میری شخواہ بہت زیادہ نہیں ب-ایخفاندان این کم این الی دنیت مجھے کسی چز کے بارے میں سے سے بتانے سے کوئی جھیک محسوس میں ہوئی۔ میں سعدی بوسف خان ہوں اور یمال ب بھے جانے ہیں۔ کیااب تم بحرے مجمع میں اپنا

نوشیروال کاغصه فهنڈا اور آنکھوں کی تپش مزید بھڑک چکی تھی۔ وہ خاموش رہا توسعدی نے ود قدم ملحصے بنتے ہوئے کما۔ واكر ميس وبسرے كه تماني فيتى كاركو تھيك

ب كر سريه باخد ركم سؤك بيند كيا-گاڑی کا وروازہ کھول کر سرخ چرو کیے نوشیرواں حيري سے با ہر لكلا۔

۱۴ ندھے۔ ایڈیٹ تمہارے باپ کی سوک ے؛ طنے کی تمیز نہیں ہے۔ ابھی میری گاڑی کہیں لگ جاتی تو کیسے نقصان بورا کرتے؟ اینے ماں 'باپ کو ج كر؟"اس كاجيے بس نميں چل رہا تھا۔ اڑے كورد تھیٹرلگادے۔ ڈرکیس پینٹ شرث اوپر بنا آسٹین کے ويت مين ملبوس وه أفس كى تيارى مين لك رياتها-سعدى جينزى جيبول مين باتحه والفح قدم قدم جلتا باہر آیا اور ریسٹورنٹ کا سبزہ عبور کرکے سڑک کے

اور آگر تمهاری گاڑی ہے اس بچے کوچوٹ لگ جاتی و تم کس کونی کر نقصان بورا کرتے؟" نوشرواں جو بکڑے توروں کے ساتھ گاڑی کی طرف بلٹ رہا تھا۔ بے اختیار پلٹا۔ سعدی کو دیکھ کر غصہ جیسے کم ہوا مگر آنکھول میں تبش اور کینہ برمھ گیا۔ کل خان لیک کر سعدی کے پیچھیے آ کھڑا ہوا۔ واجھا۔ میں سمجھ کیا۔" نوشروال نے طیش کو را کر طنوبه مسکرانے کی کوشش ک-" بیرشاید تهمارا

مین برنس ہے۔ان آوارہ لڑکوں کوچو ٹیس لکواؤاور پھر گاڑیوں کے مالکان سے رقم وصول کرو۔ گذگر کیا ہے كرفے ريشورٹ كاكرانه بورا موجا آے؟" سعدی آنگھیں سکیرے المحندے الرات کے

القواص ولمقاربات ''میرا اصل برنس تم احچی طرح جانتے ہو۔ آگر تهارا مود خراب نه مو تو مین د مرادول که مین کس يروجيك بيكام كروبابول؟"

نوشرواں کے چرے یہ مجرے سرخی برھنے لی-ب بھینچ کر بشکل ضط کیا۔

"ميربياس اتناوقت حبيس ہے۔ سعدی اکہ مس تہارے آفس کی رودادس سکوں۔میرےیاس میری ایک مینی ہے جمال جانے کے لیے میں اس تمارے اسفنٹ کی وجہ سے لیٹ موریا موں۔"اس نے

كام بھى نىيں شروع ہوا۔" دوائعة ہوئے چیزى مملے لكارأس كااراده بعانب كردونول يو كلا محت " د بھائی! آب رہنے دس مہم کرلیں تھے۔" معدى في سنجيد كي سے جدید كود كھيا۔ وان کی کال کل میں نے اٹھائی تھی۔ آرڈر میں نے نوٹ کیا تھا۔ جب انہوں نے نام یو چھاتو میں 1 سعدی بوسف بتایا تھا۔ میں نے ان کو زبان دی ہے کہ آج سه پسرتک آرورتیار مو گاتواب وه میرے بحروے ائیں گے۔ سو آرڈر بھی جھے ہی پورا کرنا ہے۔" قطعت سے کہتاوہ لیب ٹاپ بند کرکے میز کے بیجے ے نکلا۔ کل خان نے اس کا کپ اٹھاکر کائی چلھی۔ سعدی کے خود کودیکھنے یہ مسکرایا۔" وبم يه تورائ كم كايانى بحى حرام ب مرتم واينا

بھائی ہے۔" وو کھونٹ اور بھرے ۔ سعدی اس کا كندها تحيك كريهسيشن تك آيا-ايكدم كل فان ''اوہ خانہ خراب'' کہتا کپ چھوڑ کر بھاگا۔ ان مینوں نے موکرویکھا۔

مؤكب مقابل والالزكائيول المحائ بعاك رماتحا کل خان اس کے پیچھے لیک رہا تھا۔ ایک سفد گاڑی قريب آني د كھائي دے ربي تھي۔

سعدى دايس رجشرى طرف متوجه بوالمحرزين ين جے کھا انکا-سفید گاڑی؟اس نے تیزی سے کردان

وه سفيد رولز رائس تهي- پاکستان ميں مجھ عرصه قبل تک اس طرح کی صرف دد گاڑیاں تھیں۔ پہلی ایک برائیویٹ نیوز چینل کے مالک کے پاس اور وو مرى ايك باؤستك اعيم كے ارب بن مالك كى ملكيت تمحى مراب تيسري بمي د كهاني دي تمي اوراس كے الك كو تو وہ لا كھوں ميں پہچا تا تھا۔

"نوتيروال كاردار!" وه بافتيار گلاس دورك

"تو تھروسی..." دونوں اڑے آعے بیچھے بھاتے سوك يه آئے دوار رائس في ايك وم بريك لگائے۔ ٹائز چرچرائے و مرا تو بھاک کیا تھا کل خان

چرائے میں مشکل نہ ہو؟" سعدی نے سمجھ کراٹیات "یار سعدی بھائی! زاق نہ کیا کو ہمارے ساتھ

وہ ہماری نظر کے نشانے یہ ہے۔" پھر آھے ہو کر پولا۔ ومعانی۔ تمهارا نام سعدے ناکیا؟ مطلب بار ے سعدی کتے ہی؟

W

W

W

m

" المين ... بحص غف سے بھی سب سعدی ہی کتے ہیں- سعد سیں ہے یہ -سعدی ہی ہے- سیخ سعدی -- "وه يح كوديك بغيركام كرتي موت كمه رباتها-و مهاراابو کیهاہے؟ صبح نمازیہ نہیں تھا۔" "بس اب بابا ماري طرح تھو ڈي ہے کہ پہلی اذان

يه اله جائے "اس فے كردن اكر اكر كما۔ "بل اور چرمجد میں اگر سجدے میں سوجائے

ولليورباتفامين تمهيس آج..." كل خان برا سامنه بناكر سيدهيا بهوا- "يار! تمهارا ایک آنکھ چھے بھی لگا ہوا ہے۔ بھی تو معاف کردیا کرو۔ تم اتا کمبا سورت پڑھتا ہے، ہمیں نیند آجا یا۔ ہے۔" پھر کھ یاد آنے یہ ناثرات بدلے ولچیں ہے مزيد آگے كو ہوا۔ "جمائي اتم نے اتنا اچھا قرآن بر هنا

"ميرے اسكول كے ايك قارى..." وہ بتاتے بتاتے رکا۔ جیسے کچھ یاد آیا۔ سراٹھاکر جدنید کو یکارا۔ ' اسکول کا آرڈر تیار ہو گیا؟'' ساتھ ہی وال کلاک

''کون سا آرڈر بھائی؟''جنیر'سفیان دونوں بھاکے

سعدی نے اچینے سے دونوں کو دیکھا۔ 'کمیا مطلب فهيم نے حميں بنايا؟ كل ميں ادھر تھاجب فون آیا تھا۔ بکنک کا آرڈر تھا۔ قہیم کو بتاکر کیا تھا مِيں۔"وہ كتے ہى كھڑا ہوا تھا عيد الارم سانج رہا ہو

وو تنهم تو بار تھا۔ آج آیا ہی سس ہے۔اس نے تو كوئىذكر شين كيابھائى۔" -"يا الله دو كفظ تك وليورى كرنى ب اوريمال

\$2014 كالى 201 £3500 كالى \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$2014 \$

پاک سوسائی فات کام کی مخطئ پیشمائن مائی فات کام کی مخطئی ایپ

پرای بک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گت کی تکمل رینج الگسيشن 💠 ۾ کتاب کاالگ سيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی مجھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز النائن يرصف کی سہولت ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نارىل كوالثي، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريز از مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائث بہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

💠 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





کیے۔ دہ ابھی اتنا معہوف تھا کہ ایک دم ری ایکرد نمیں کرسکتا تھا۔اس نے خودے عمد کیا کہ اگرام میں سعدی کا ہاتھ ہے۔ تواہے حساب دینا ہو گااور تو زمری طرف مبنول کردی جو سامنے سے فائل کے معجے سرسری انداز میں پنتی' تیز تیزاس طرف آرہی می- ایک معمر خاتون اور ایک دو<sub>ن</sub>ا او **زمعے نوجوان** لڑی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ہاشم کوریڈور کے سرے اسے ملاتھا۔ زمراس کے سلام کا مختصر جواب دے کر آمے ہول- دہ بنا کچھ کے ساتھ ملنے لگا۔ ایک کرہوکٹ والانوجوان اس كيائين جانب تقال کورٹ روم تک کی میہ واک خاموشی سے کٹ جاتی- اگر ہاتم کی کسی بات کے جواب میں وہ نوجوان برك بازات بين كمتا دم نمیں میرا شکر گزار ہونا جاہے کہ میں رقم ادا کردیا ہوں۔ ورنہ کورث میں یہ مجھے Rapist (عرت لوشخ والا) ثابت تميس كريكتي-" ساته بي وبدب عصب اس اوى كود يكها-ہاتم نے نظروں سے تنبیہ کی مرزمرے قدم ایک دم رکے تھے وہ کھوم کراس کے سامنے آئی اور سنجيره مر تيكهي نگامول سياس كود يكها-"آپ کومیراشکر کزار ہوناجاہے کہ میں نے آپ کوسیٹل منٹ دی ہے۔ورنہ اگر ہم ٹرائل پیر جاتے تو آب كومعلوم بي كيابو يا؟" بالتم في أبوا الحاكر الرك كوخاموش رب كاشاره كيا- مروه جو يملي بب برے مود من تفا- الحرا\_ المراب سابولا-

انعیں باعزت بری ہوجا آاور مجھے یہ ہیے نہ ویٹے يزت اور ميري جاب

مدعی الزک کی مال سلخی سے کچھ بردروائی تھی۔ ہاشم نے لڑکے کو ہاتھ اٹھاکر خاموش کیا اور زمر کو د کھے کر

میدم راسیور۔ میں آپ کو بتایا ہوں کہ ٹرائل پہ جانے کے بعد کیاہوگا۔" الفاظ كى سنجيد كى كے باوجود ہاشم كى مسكراہٹ بر قرار

سے ڈرائیو کرنا سکے لو۔ کیونکہ یہ مہلی دفعہ نمیں ہے۔ جب تم غلط ڈرائو کردے ہو اور آکر تمارا یمیں کھڑے رہنے کااران ہے تو پھر گاڑی آئے چھے کراو۔ باكه مارك تسمرزكو تكليف نه مو-"اس طرح جيبون میں ہاتھ ڈالے وہ واپس پیٹ گیا۔ چھوٹے جھوٹے قدم افعا ما ده اندر آیا تو با ہر نوشیرواں گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کردہاتھا۔

W

W

W

کل خان بھی اِس کے ساتھ اندر آیا تھا اور اب خاصی مضبوطی سے کمڑا تھا۔

والوسعدي بعائي يكتفى بوكى اس كوفيا كارى جسيه بيراتناا كزرماتها؟

سعدی نے بلکا سامسکراکراسے دیکھا۔ "زیادہ سیں۔بس چار۔۔ ساڑھے چار کرو ژرویے ک۔' كل خان كامنه مارے شاك كے كل كيا۔ سعدى آستىنىي دوبارە فولڈ كر تاكاؤنٹر تك آيا۔ مراس كافون بج اٹھا۔ تمبرو کم کر اس نے تیزی سے کال لی۔ ايرو كيث خلجي كالنك

"جي خلعبي بھائي... ڪيا بنا؟ ساعت ہو گئي؟" پوچھتے ہوئے اس کے چرے یہ کمح بحرکو ڈراور امید کا للأعلا تار ابحرا عجرجواب من كروه تار مسكرابث مين

"منلى ..! مامول برى موسحة؟ مرجارج يد؟ كريث!" فون ركھ كرياس نے فورا" باہر ديكھا۔ نوشرواں کی کار جاچکی تھی۔اس کی دھول تک وہاں

سعدی نے پرعوم مسراہٹ کے ساتھ دور آسان

"بيه خرمن كر آپ كي شكل كيسي ہوگي ميں و كھنا چاہتا ہوں ہاتم بھائی۔! "اور پھر عملے کی طرف مرحمیا۔ " كم آن بوائز بهار سياس الجمي دو تحفيثه بير."

ہاشم کوجب بیہ خبر کمی تووہ کوریڈور میں کھڑا تھا۔اس نے کمال منبطے اپنے کڑوے ہوتے تاثرات چھیا

كرنے سے پہلے سود فعہ سوسے كى أكبونك قال كولوگر قبول کرلیتے ہیں' بد کار کو نہیں۔ میں ٹنا کو ایک اسٹار بنادول كي اور باره سال بعد تم كيس جيت بهي جاؤلو تر بت کھ ہار کے ہوئے اور وہ ہارے ہوئے رہے مہيں يہ تمارا بچاس ہزاركے ميٹوكث اور وهائي لا کھے کے سوٹ مینے کھڑاویل واپس سیس لا کروے گا سواکر میں تمہاری جگہ ہوتی تو پراسیکوٹر کے سامنے الينمندت تكلفوالي الكالفاظ كوروك ليل." للمسكرابث معدوم تهي اور أيك كليلي نظران دونول بيدوال كروه أتف بروه كئ فريد كاجرواب تناسي مخلف نبه تفا- ہاتم یہ البتہ کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ کندھے ذراسے اچاکراس کے پیھے ہولیا۔

اس نے پیر عمل کرلیا تھا اور اہمی امتحانی دورانیہ تم ہونے میں بندرہ منٹ تھے تب تک متحن تجرز نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کو کما تھا۔ حین برجہ الٹار کھ كرجينمي لكوه لكيو كروهمتي الكليول جن بهركهين كهين نيلي انک لگ کئی تھی کو سیلا رہی تھی۔ آسے پیر کرکے برصنے کی عادت میں تھی اور بعد میں باہر او کیوں کے کروپ میں کھڑے ہو کرایک ایک جواب ملانے سے تو وہ بھائتی تھی۔ آوھے جواب تو وہس غلط نکل آتے

"بس تین برجے مزید اور پھرلی اے حتم۔ شکر۔" اس نے خود کو سلی دی۔ چراد هر آد هرد یکھا۔ لؤکیال مر جھائے دھڑا دھر لکھے جارہی تھیں۔امتحانی عملے کی خواتین کڑی نظروں سے دیکھتی ممل رہی تھیں۔ سین کی نظریں روشن دان تک کئیں۔ تین ' تین' تین ایک ول ہوئے دس دوای طرح کھڑکیاں دروازے سوک کنارے ورخت گنا کرتی تھی اورود بھی دس میں کے کروب بنا کر پھرے شروع کرتی۔ بارے دروازے کن کراس نے ایک خلک سابی والاعلم نكالا اوراس كى نب كوكرى كے بازور ركز كران وسيمصے لفظ لكھنے لكى-وہ عموما "مجھول بناتى تھىيا تكون اور

تھے۔ ''یارہ سال ... کم سے کم جھی بارہ سال کیس عدالت میں چلے گا اور پھھ ثابت سیں ہوگا۔ ٹنانے فرید کو خود وہاں بلایا تھا۔ میرے یاس ان کے ٹیکسٹ میسبحز کاریکارڈ ہے اور اس بات سے نٹاءا نکار نہیں کررہی کہ ان کا چھوٹا موٹا سمی مگرافیشو تھا تو۔ نہ صرف میں عدالت میں اس افیٹو کے ثبوت پیش کروں گا۔ بلکہ دِس ایسے لوگوں کو بھی لاؤں گاجن کو اس لڑی نے زندگی میں بھی دیکھا بھی شیں ہو گااوروہ قرآن یہ ہاتھ رکھ کر کمیں کے کہ ان کے ساتھ بھی ہی کر چکی ہے۔ میں اس کوعدالت میں پیشہ ور عورت ثابت کرکے وکھاؤں گا۔ اس کا خاندان اور محلّہ اس كورس اون كردے گا- كوئى اس سے شادى تميں کرہے گا اور ہارہ سال بعد آخری پیشی یہ جب یہ ہار جائے کی تواس کے ہاس نہ شوہر ہو گااور نہ بیجے۔اس کے آپ کوواقعی ماراشکر گزار ہوناچاہیے کہ ہمنے

W

W

W

m

آپ کوسیٹل منٹ وی ہے۔" فريدنے فخريه مسكراكرہاشم كود يكھا۔ ثناء كى ال لبول میں کوئی بدوعا بربرطائی 'ٹاکے چرے کا رنگ بدل چکا تفا- زمر ہلکی مسکر ائی اور گغی میں سرملایا۔

''اصل میں ہوگایہ ہاشم آکہ جب گیس ٹرا کل. جائے گاتو میں اے ٹرائل تک سیں رکھوں کی۔ پہلے مینے میں ہی میں بوری اسٹوری میڈیا یہ لیک کرووں ک۔ یہ شام کے آخبار کی سرخی جتنا کیس نو بجے کی خرول میں آئے گا۔ آٹھ اور دس بجے والے ٹاک شوز اس پہ بات کریں گئے۔ ٹناکو مار ننگ شوزیہ بلایا جائے گا جہاں یہ شاؤنسٹ قسم کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر ظل کی بوری داستان سنائے گی۔اس جی اوز اس کے لیے واک کریں گی۔ یہ انٹر ٹیٹنل سیمینارزیہ مدعو ہوگی۔ ا بنی آری طبقہ اس کو فرید کی ثنا کے ساتھ نہیں' بلکہ ایک جرنیل کے بیٹے کی ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ زمادتی بناد ہے کا اور تمہارا۔" فرید کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی سوسل مرکل حمهیس آوٹ کردے گا۔ تمہارایاس تمہاری رپورٹ

مشکوک الفاظ لکھے گا۔ کوئی بھی اڑی تم سے شادی

بر اینا نام لکعنا شروع بوجاتی- Yousuf Haneen حنين يوسف حنين يواور لا شعوری طوریہ اس کے بنا سیابی کے قلم نے لکھنا "باشم كارداريد باشم باشم"

ودایک دم چونی پر تعرفدرے مبراہث سے اوھر ادهرد کھا۔ چرے کا رنگ تھوڑا سرخ ہوا۔ بے جینی ہے اتھے یہ کرے بال تھیک کے۔جوبات بھی کی ے کی نہ ہو' وہ اجانک باہر نکل آئے' جیسے بھرا ہو گلاس چھلک جا آ ہے' تو انسان اپنے ہی ہاتھوں سے ارنے لگتا ہے۔اس نے علم رکھ دیا۔ پھر آ تکھیں بند

نظروں کے سامنے وہ چند کمحات چند کھڑیاں كزرير جباس في بهي ہاتم كوديكها تعايا اس ہے ملی تھی۔خاندانی دعوتیں۔ تہوار۔۔ووان کی ال کے سوتیلے بھائی کا فرسٹ کزن تھا۔ ہروقت مسکرا آ موا بست شاندار اور متاثر كن مرايك دور كارشته را۔۔اس کے قریب کھڑے ہوکراس کودیکھناایے تھا جے بندہ ایفل ٹاور کے نیچے ہجوم میں کھڑا ہو۔ گراب ایفل ٹاور تک محتے بھی کتناعرصہ ہو گیا تھا۔ خاندان میں دور سے دور تک کوئی ایسی تقریب ہی سیس ہوئی جس میں اس کی ایک جھلک بھی نظر آجاتی۔ پتا نہیں کے دوبارہ وہ اے دیکھے گی؟

اس نے بے دل سے سوچا اور خنگ نب سے پھر ے تکونیں بتانے کی ۔ پھر پھول۔ پھر حتین۔ اور

ہاشم نے درواز کم دستک دی اور پھر ہینڈل پکڑ کر کہا

إندر أقس من يرسكون خاموشي تهي-وه ايني كرسي میمی مراس سے پالی میں چائے انڈیل رہی تھی۔ ۋېيب ہى فائلز اور مونى سياه جلد والى كتابيس كھلى ركھى فَيْنِ۔ زَمرنے بس ایک نظراسے دیکھا' پھرخاموثی

سے چینی دان اٹھایا۔ "اونمول\_ مجمع تعيك جائي بندب" الثمن مسكراكر كہتے منع كيا۔ دروازہ بند كركے اندر آيا۔ كرى هينجي. ٹانگ يە ٹانگ ركھ كر بىيغا... كوث كا بین کھولا اور اس کے آگے سے پالی اٹھاکرلیوں سے زمرف ابرواح كالرجيني دان والس ركه ديا اورفائل

W

W

W

C

دو عن محونث بحركها من يالى ميزيد ركمي ... چرخوش گوار مسكرابث سے اس كو ديكھ كر بولا۔ "سو...بهماب نعیک بین آپس میں؟" "آب كوكيا لكتاب؟" وه فائل يه چرو جمكائ سنجيد كىسے بولى-

وشاید نهیں۔ کیونکہ جس طرح ابھی باہر آپ میرے ایٹر کث اور سوث کودر میان میں لاعیں سے اتم نے زراہے شانے اچکائے۔ اس بیم مرف اتناكبول گاكه آب أيك محقم مزاج خاتون بين-اس نے نگاہیں اٹھاکر سنجید کی سے ہاشم کو دیکھا۔ الل واقع والعد آب نے لی کو بول میرے سامنے مراسال کرنے کی کوسٹس کے ۔ توہم اس کے بعد تھیک نہیں ہوں کے <sup>4</sup>ازدیث کلیئر؟"

"كريش إ" باشم نے بالى ت دوباره كھونث بحرتے ہوئے مسکراکراس کا چرو دیکھا۔اس کے کھنگھریا لے بال كيجو من آدم بنده تصناك كي لونگ چىك رىي تھى اور سكيرى موئى آئھول ميں مھندى ى

وميس ابني جاب كررما نها' چربهي معافي مانكما "آپ کوما تکنی بھی جاہے۔"وہ پھرسے فائل کی طرف متوجه ہوگئ۔ چند کھنے کے لیے ہاشم کچھ نہ بولا تو زمرنے مراٹھاکراسے دیکھا۔

"مجھے یقین ہے آپ صرف سوری کرنے ممیں آئے آپ کو کوئی فیور جاہے۔"فاکل بند کرے وہ بيجيه بوكر ميتى-"كبيم ميس سراي بول-"

والله 104 205 علام 104 104

دون الخط 204 على 204

ووسری سطرانڈرلائن کی مجرایک دم اس فے چونک کر ''کس کیس کیس کا؟''اب کے سوال کی نوعیت مختلف تھی۔ آنکھوں میں بے بناہ شاک اور اضطراب تھا اور چروسفیدیرہ تا جارہا تھا۔ جیسے سنہرے صحرامیں اجانك برنساري بوجائ "اوب آپ کو شیں معلوم تھا؟ مجھے بھی ابھی یا چلا۔"ہاشم کو جیسے بہت افسوس ہوا تھا۔ وكيافيعله آيا؟ "إس خ الكي سائس من يوجها-وه جکہ ہے بھی تہیں اٹھی۔ کردن اٹھاکر ہاشم کو دیکھتی وہ ولات مكلي- برالزام بري-"باشم في مدردي ے سر جھنا۔ "آئی ایم سوری۔" پھردوبارہ سے بجتے موہا مل کی طرف متوجہ ہو آبا ہرنگل کیا۔ کوریڈور میں آگراس نے ملخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آفس کے بندوروازے کودیکھا۔ 'میں بھی معاف نہیں کر تا'یو پیج!''اور سر جھٹک كرآكے برور كيا۔ اندر زمراہمی تک اسی طرح بیٹھی تھی۔محرامیں

W

W

W

C

برف باری ہنوزجاری تھی۔

مرع میں جنوں کا نہی طوق ودار کاموسم<u>-</u> دويسر سه پهريس بدل کئي- مراس جيل کا آهني کیٹ دیسائی تب رہاتھا۔ باہرنکل کراس نے سنری آ تھوں کی پتلیاں سکڑے اِدھراوُھر نسی کو تلاش کیا اور چروہ اے نظر آگیا۔ دور محاری کے دروازے سے نیک لگائے کھڑا سعدی۔اے آباد کھے کر سعدی بھی سراتے ہوئے آتے برحا- دونوں نے قدم قدم فاصلہ عبور کیا اور آمنے سامنے آئے فارس این بھانچ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ یوں برھایا جیسے آرم ربیانگ کے لیے پنجہ بردھاتے ہیں۔سعدی نے جوالی پنجداس کے ہاتھ سے ملایا۔ فتح کانشان معدی مسلم ارہا

انتب براسيكو رايل جيب سے ديت جنني رقم ادا رے متاثرہ خاندان کو مجبور کردے گاکہ وہ ٹرائل پہ ''اوه ... آپ خود ميه رقم اوا کريس کې ان کو؟''اس نے مصنوعی حیرت سے ابروا فعالی-زمر پلی دفعہ بورے ول سے مسرائی۔ اسیں نے کما ہم زائل یہ جارے ہیں میں نہیں۔سوری مکر آپ کوشاید معلوم نہیں'یہ کیس میں پاید سی کردہی میرانیکو راجیرت کاکیس ہے۔ وہ ایک محے کے لیے بالکل خاموش رہ کیا۔ بھنویں یر کراس نے واقعتاً" اجیسے سے زمر کو دیکھا اور پھر بجھتے ہوئے سملایا۔

" بچاس بزار کا پینو کث اور دهانی لاکھ کاسوٹ آب واقعی ایک معظم مزاج خاتون ہیں۔" بظاہر مسكراتے ہوئے وہ كه رہاتھا۔" آپ نے جان پوچھ كر یہ کیس انہیں دے دیا جمیونکہ جب انہیں معلوم ہوگا كه ديس من المم كاردار بوده بحى اس سيلل نیں کرس مے۔ گذ وری گڈ۔" زمرنے مسکرا کرابرو

امين معاف نهين كياكرتي باشم- يو نوويث-كيا مِن اب بھی آپ کیارلی میں انوائیٹٹر ہوں؟" "بالكل اور آب سعدى كومجى لاتيس ك- مارك الى تعلقات إس سب كى \_ وجه سے متاثر تهيں بوسكتـ"وه مسكراكرا فعا- كوث كابتن بند كيا- باربار بجا مویائل سائیلنے کیا۔ پھراس رسان سے بولا۔ رسی اس کیس کومییٹل کروالوں گا' ہاسم سب سنبھال لیتاہے او توویث باوجوداس کے کہ بصیرت صاحب کے پاس آج کے بعد بہت وقت ہوگا۔" اس نے سمندر من دو سرائيقر پھينا-

"كيون؟ آج كيابواب؟"اس في دوباره عفا تكر

"ان کے کیس کافیصلہ جو آگیاہے۔" "كس كيس كا؟" وه اب ايك سطر كو اندر لائن کررہی تھی۔ ہاشم نے جواب شیں دیا۔ زمرنے

جائے ہیں کہ وہ آپ کا کما نہیں ٹالے گا۔" باقیم ذرا أے ہوا۔ اس کی آ تھوں میں مری سجید کی تھی۔ اسعدی کومیری پارٹی میں ہونا جاہیے۔ کی بھی طرح ر آبات وباللائيس كي-" زمرنے جواب نہیں دیا۔ وہ بس کارڈز کو دیکھتی رای- ہاتم کپ رکھ کروالیں چھیے موا اور اس کے چرے کو مسراکر برھتے ہوئے نری سے بوجھا۔"وہ کیا

وفيول ... جاب "وه كى سوچ من تحى .. ہاشم خاموش رہا۔ چائے محمنڈی ہوچکی تھی۔اس نے پھر بھی آخری کھونٹ اندر انڈیلا اور ذرا آوازے

زمرنے نظریں اٹھاکراسے دیکھا اور بلکے سے اثبات میں سربلایا۔ "آپ ابھی تک بیس ہیں ایعنی آپ کو کوئی اور فیور بھی جاہیے۔"

باشم نے مسکراکر سرکو حمد واور و لئے کے لیے اب

"ميراجوابانكارب" وه و محد كمت كمت رك عمل "مبھی میں نے کھے کمائی شیں۔"

"مين جانتي مول" آب كيا كمنا جاسي جرب" وازياب مجيل مجيل كرمث عطي تصاوروه متبعل چکی تھی۔ ''آپ کو سرکار بنام عبدالغفور حیدر میں میشل من چاہیے۔ مرسیں۔ ہم اُوائل ہے جارہ

ہاتم کی مسراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے واقعی حرت ہے ابروانمائی۔ "لیکن یہ آیک انکسیدنٹ تھا۔ علظی ڈرائیور کی جمیں تھی۔ پھر بھی وہ دیت دینے

"وه أيك سوليه سال كي لؤكي تحمي جو اس الكسيدن مركى بإلى مركال بدجارب الم الركى كا خاندان ديت لينے به راضي موكيات

ماھم نے مشکراکرایک پیربیک سامنے رکھا۔ زمر نے اسے کھولا۔ اندرے ایک کارڈنکلا۔ د کمیا آب دوباره شاوی کرد به س ۲۴ سی سردانداز میں مسکر اکر ذمرنے کارڈ سامنے کیا وہ لکاسا ہا۔ واونهول ... میری بین سونیا کی چھٹی سالگرہ ہے اور آب انوائين يس-" زمرنے كارور كھا-وہ مستطيل اب ميں ركھا تھا-

W

W

W

m

کسی شیللہ کی طرح۔ سب ساہ تھا اور اس یہ سنرے رنگ سے تفصیلات لکھی تھیں اور سامنے سنرے رین سے دہ بناڈ مکن کاڈب بند ہو باتھا۔اندرا یک چھوٹا آرالیں وی کی کارڈ بھی رکھاتھا۔جس کی ایک سطرمیں شرکت کرنے کی ہامی اور دو سرے میں معذرت می اوردونوں کے آعے خالی خانے ہے تھے۔

و حمينك يو باشم... مين كوسش كرول كي وعده نتیں کرتی محرانونشیشن اور فیور میں فرق ہو ہاہے۔ اس نے کارڈ بے نیازی سے میزیہ ڈال کراس معندے يرسكون اندازيس يوجها-

ہاتم نے ابروسے پیربیک کی طرف اشارہ کیا۔ زمر نے دیکھا۔اس میں ایک اور کارڈ بھی تھا۔اس نے وہ تكالا-إس به درج تفا- "سعدى يوسف ايند فيملى-" ہاتم نے غورے زمرے بدلتے باڑات دہلھے۔ اس کی آ تھوں میں تکلیف ابھری چرسے یہ مصطرب سااحساس نمایاں ہوا۔ پھروہی خاموشی جھا گئے۔اس نے بے تاثر آ المحول سے ہاتم کو سوالیہ انداز میں

"آبات كورير كردس يا بهند وليور-" "نه وه ميرے كوريم كرنے سے آئے گائد خود بلانے۔ مرآب کمیں گی تودہ آئے گا۔" زمرنے دھیرے سے شانے اچکائے۔ "عیں اسے مجوادول كى-كملوامهي دول كى مكروه ائي مرضى كامالك ہے۔ آپ کسی کو مجبور تو نمیں کرسکتے نا۔" وہ مملے جسے انداز میں بول رہی تھی۔ تمرسمندر میں پھر چھینگنے کے بعد كے بنتے دائرے البحى تك تھيل رہے تھے۔ "نه مي آج بيدا موا مول نه آب مم دونول

براسكيور كالياخيال موكا؟"

حوان د کا 206 جولاني 2014

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

باشم أب كاغذيه وكه لكه ربا تفا- يقينا" وه بعي ومشرب تقا- مركميوزو نظر آرمانها-دمیں نے اے ایک دفعہ اندر کروایا تھا۔ دوسری دنعه بھی کرواسکتاہوں۔" "وہ ایک دفعہ باہر آسکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی آجائے گا۔ سوبمترے کہ تم اس کے ساتھ اچھا کھیلو۔ وہ نہیں جانبا کہ عل کس نے کیے تھے اور اس کے نزدیک ہم اس کی واحد قیملی ہں۔"جوا ہرات مطمئن وده بمیں مجھی بھی پند نہیں کر ناتھا۔"نوشیرواں التأكر كهتا كفزلي كياس جا كفزا موا-واس کیے بہترے کہ وہ ہم سے وسمنی نہ رکھے۔ كيونكه بابرآن كي بعدوه سب سي يملح به جان كي کوشش کرے گاکہ وہ سب مسنے کروایا تھا۔" "المسم سنبعال لے گا۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟" ہاتم بہت اعتاد اور احمینان سے پیچھے ہو کر بیٹھتے بولا۔ میں نے بب بھی جو کھے کیا اپنی قبلی کے لیے کیا اب بھی اپنی فیملی کو پروٹ کے لیے مجھے جو بھی کرنا روا میں کروں گا۔ اپنی قبیلی کے لیے چھے بھی کرنا جرم نهیں ہو تا۔ آگر میں وارث عازی کورائے ہےنہ مثا آنووه مارے خلاف كيسز كھول كر جميس تاه كرسكتا تفااورده زر ماشه ميساس كونيه مروا ماتوتواس فل كو بهي آ ز کانگ کی شکل نہ دے سکتا۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے عرمبرے یاس اور کوئی آپشن سیس تھا۔ پھرجب مل ہو آئے تو کسی کو توجیل جانار آئے بچھے فارس سے ہدردی ہے۔ اس کے جار سال ضائع ہوئے مگروہ ایک انٹیلی جنس تھیسرتھا۔ اگر وہ اندر نہ جا باتو قامل کودهوندنے کی کوشش کریا۔ایے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اسے بزی رکھا تو کیا غلط كيا؟ حكومت نے يائج سال سے كسى كوسزائے موت میں دی۔اس ملک میں سزائے موت کا قانون شاید جلد حتم ہوجائے' وہ زندہ سلامت ہے'اس کاتو

W

W

W

C

ر اجاتک ہوا ہے۔" ہاشم نے فون رکھ کر کندھے المراجعتك كركما- "جستس سكندر كے تاثرات ميں نے رکھے تھے۔ وہ زئن بناکر آیا تھا۔ بقیناً"اہے اس کام کے لیے سلے سے راضی کرلیا گیا تھا۔" ''ان لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس بااثر جج کو " معجز صرف خریدے نہیں جاتے ان کو مجبور کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔' نوشروال کھوم کرہاتم کے سامنے آیا۔"اور آگر کسی نے اس جج کو بلیک میل کیا ہے بھائی او وہ اس معدى كے علاوہ كوئى نہيں موسكتا۔" پلیز شرو... کیام معدی سے سے بث کر کوئی بات كريكت بن ؟ مسكراتي مونى جوا برات كي آنكھوں مين سخت تنبيهم الحري-'اس نے وہاں دس لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی اور آپ جاہتی ہیں کہ میں اسے بھول جاؤل؟ مسبعادت نوشيروال بحرك الفيا-

'' ''تہیں وہاں نہیں جاتا چاہیے تھا۔''تگروہ ہاشم کی بات نہیں سن رہاتھا۔ ''وہ مجھے جتا رہا تھا کہ وہ میرے چالان کے متعلق جانیا ہے جو انگلینڈ میں ہوا تھا۔وہ خود کو سمجھتا کیاہے؟ ممی میں آپ کو بتارہا ہوں' آپ اسے پارٹی میں انوائیٹ نہیں کر ہیں۔ میں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں

دسیں کارڈوے چکا ہول۔ سوری۔!" ہاشم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کما۔

''شیرو۔! سعدی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پارٹی میں آئ گاتو میں اسے دیکھ لول گ۔اپنے بیٹے کی بے عزتی کا بدلہ کیسے لیتا ہے۔ مجھے معلوم ہے۔'' کہتے ہوئے آگے ہوکر نرمی ہے اس نے شیرو کا ہاتھ دیایا۔وہ ذرا ڈھلار ا۔

" منتسله فارس ہے۔ میں اے اپنے اردگرد برداشت نمیں کر عتی۔ مجھے بتاؤ ہاشم! تم اس معاملے کو عل کرنے کے لیے کیا کررہے ہو؟" الرگیاہو۔ سعدی نے شکر کرتے ہوئے فون افھایا اور گاڑی اشار نے کردی۔
الای اشار نے کردی۔
الای تہ ہیں جرت نہیں ہوئی کہ جج نے جھے ہا کہ دیا؟" فارس کھڑی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔
الای نشانے اور کائے۔
الای نشانے اور کائے۔
الای نشانی نے کیے مانا۔ بچھے جرت ہے۔
الای آمانی سے کیے مانا۔ بچھے جرت ہے۔
الای مور کے مؤکر خور سے سعدی کا چرد دیکھا۔
الای میں مور کہ خور سے سعدی کا چرد دیکھا۔
الای میں مور کہ خور سے سعدی کا چرد دیکھا۔
الای میں مور کہ خور سے سعدی کا چرد کھا۔
الای میں مور کہ خور سے سعدی کا چرد کھا۔
الای میں مور کہ کے ہو سکتا ہے؟ میری بات جے سے اور کے سے اور کے سے اور کے سے اور کھی ہاتھ ہے سعدی اور کھی ہو کے سے اور کے سے اور کھی ہوں کی ہاتھ ہے سعدی اور کھی ہوں۔
الای میں میں رہا ہوں۔
الای میں میں رہا ہوں۔

"میرا ہاتھ کیے ہوسکتاہی؟میری بات بجے سے اور مانے گا بھی کیوں؟" اس نے لاپروائی سے پھر شائے اچکائے اور ڈرائیو کر تارہا۔

فارس نے اثبات میں سرہلایا۔ وقع نو واٹ سعدی۔ تمنے میری بات کی تردید نہیں گ۔" اور کھڑکی کے باہر بھاگتے در ختوں کو دیکھنے لگا۔ سعدی نے کوئی جواب نہیں دیا۔بس خاموش رہا۔

صع دل کو لہو کریں کہ گربال رفو کریں
اس بلند وبالا عمارت کے ٹاپ فلور کاوہ کشان اور
پر تغیش انداز میں آراستہ آف ممل روش تھا۔ پاور
سیٹ پہ جوا ہرات ٹیک لگائے بیٹی تھی اور نرم می
مسکر اہٹ کے ساتھ سامنے کری پہ بیٹھے ہاشم کود کھے
دئی تھی جو سرچھکائے موبائل پہ کھ ٹائپ کر رہاتھا۔
دئی تھی جو سرچھکائے موبائل پہ کھ ٹائپ کر رہاتھا۔
بیچھے نوشیروال مضطرب 'جھنجالیا ہوا سائمل رہا
تھا۔ کی پنڈو کم کی طرح۔ دائیں سے بائیں اور والیں
دائیں۔

"جھے وضاحت چاہیے ہاتم!" جوا ہرات نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ "تم اتنے بے خبر کیے ہوگئے ہوکہ اس کے رہا ہونے سے پہلے تہیں معلوم بھی نہ ہوسکے۔"
معلوم بھی نہ ہوسکے۔"
معلوم بھی نہ ہوسکے۔"
معلوم بھی اراضی کے مقدمات میں معروف تھا اور بیا

تھا۔فارس سنجیدہ تھا۔
''کہاں چلیں؟''کار میں بیٹھ کر بہلا سوال سعدی
نے یوچھا۔''ہمارے گھریا کاردارز کی طرف؟''
سعدی نے ہوں کہ کر گاڑی اشارٹ کردی۔
فارس نے ایک نظردونوں کی سیٹوں کے درمیان گئر
کے ماتھ خانے میں رکھے۔ سعدی کے موبائل کو
دیکھااور پھر کھڑی سے باہردیکھنے لگا۔
''میں آوں؟'' قبرستان کے مرے یہ گاڑی روک
درسعدی نے یوچھا۔
کرسعدی نے یوچھا۔

W

W

W

m

"مجھے تنہائی کی عادت ہے 'وقت لگے گا۔" بیہ واضح سزتھا۔ کمہ کروہ نکل گیا۔ سعدی خاموثی سے اسے جاتے دیکھتار ہا۔ اس نے

سعدی خاموتی سے اسے جاتے دیکھارہا۔اس نے بیا نہیں دیکھاکہ اس کاموبائل اب خانے میں نہیں بڑا تھا۔ مفا۔

قبرستان میں ان دو قبروں پہ فاتحہ پڑھ کروہ اٹھ گیا۔
پھرایک درخت کی اوٹ میں آیا جہاں ہے سعدی اسے
میں دیکھ سکنا تھا اور اس کے موبائل پہ نمبرؤائل کیا۔
"ہاں اسٹینی ۔۔۔ غازی بول رہا ہوں۔" بات کرتے
ہوئے عاد آسکان کی لوکو دو انگیوں ہے مسل رہا تھا۔
"ہاں میں باہر آگیا ہوں۔ بات سنو دھیان ہے۔ مجھے
کچھ چیزیں جاہئیں۔ کل شام تک تیار ہوں۔ میری
"کن میراجا تو وو وہدید اسلامے کے چند تام گنوا آگیا۔
"کن میراجا تو وو وہدید اسلام کے چند تام گنوا آگیا۔
"کن میراجا تو وو مرکے دو زیادہ سوال مت کرد۔"کال
بند کرکے ریکارڈ مٹایا اور ایک آخری نظران دو قبروں پہ
ذالی۔ زر تاشہ فارس غازی وار شاغازی۔
جب واپس آیا تو سعدی ادھرادھ ہاتھ مار آ مجھے
دیا شرکی ایشا

جب واپس آیا تو سعدی ادهرادهرهای مار تا کچھ لاش کررہاتھا۔ "کیاہوا؟" "نیانسیں موہائل کد هرر کھ دیا۔"

"بید تمهاری سیٹ کے پیچھے گراہے۔"سعدی نے چونک کردیکھا۔اس کاموبائل پیچلی نشست کے نیچے گرا تھا۔ جیسے ایکے خانے سے سلپ ہو کر پیچھے

2014 فين والحيث 209 على 2014 في الكوافية الكوافية الكوافية الكوافية الكوافية الكوافية الكوافية الكوافية الكوافية

کھے نہیں گیا۔ اپنوں کو توسب کھوتے ہیں۔ ہم نے

جى ديد كو كھويا تھا۔ بے شك سچيل ديتھ سے بى

سے کچھ بھی بوچھنا ہو تومیں جار منٹ کی کال کر کے بغیر تميد كے بھى يوچھ على مول-ابھى مجھ سے ہاتم نے ایک فیور مانگا ہے اور میں اسے وہی وینے جا رہی ہوں۔"اس سنجیدی سے کمہ کروہ ا برنکل کی۔ ابا کے چرے یہ خوش کوار جرت ابھر آئی۔ صدافت مجي بعاك كرجو كحث مين آكمزا مواتفا اور اب ان ی حران عمر مسرت آمیز ناثرات کے ساتھ طر میں ہے جر کی ہے افتیار کا موسم

W

W

W

حنین اور اسامدت سے قارس کے کرو بیٹھے تھے جبسے وہ آیا تھا۔سعدی خاموشی سے کول میزیدان کے مقابل بیٹھا تھا۔

"امول\_ إكيا وه ودياره تورآب كو منيس كے جائیں عے؟" حنین نے بھلتے ہوئے انجانے خوف کے زیر اثر سوال کیا۔ فرچ چونی اور ماتھے یہ کئے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اب کھرے کہا*س میں تھی۔* فارس بلكاسامسكرايا- "نبيس-"ساته بي سعدي کو دیکھا' سعدی نری سے مسرا ریا اور چردوسری

اب آپ مارے ساتھ رہیں کے تا؟" سیم نے التتياق سے بوجھا۔

«ميرين كياجها مو كاكر مين اينا كفر كفولول-" ودكيول جاتے ہوادھر؟ يس رہونا-"درت نے ناراضی سے کہتے میزیہ مٹر قیمہ کا ڈونگا رکھا کھانا بس

وبجھے بت سے کام کرنے ہی آیا! مرآ آ جا آ رموں گا۔" وہ سنجید کی بحرے سیاث انداز میں کمدرہا تھا۔ وہ عموا" دھیما پولٹا تھا' چھوٹے چھوٹے تقریے' كين عصرج مضيه آوازبلندموجاني مي تدرت في الله چياتي لاكرر عي بي مي كه فارس ماتد وهونے کے لیے اٹھ کیا۔ویے بھی وہ لباس تبدیل ارجا تھا۔ جینز کے اور بننوں والی شرث بال اس طرح

''وَ پُرطِي جاؤ\_اِس کي سالگره پر بي وش کروينا\_" زمرف ان كي آجمول كود يحصاف والس تظر آريى تھیں۔اس کے دل کو پھھ ہوا۔ "دہ چھوٹا ہے۔ تم تو بڑی ہو۔ آگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم معاف کردو۔وہ تمہاری بیاری میں تهارے ساتھ تبیں تھا۔واقعی بیاس کی خطاعی۔" اليس كب كا معاف كريكل مي اس كے خلاف برائس سوچ سلق-وه میرابیناہےال-" "توكاروتم خودد أو-زندكي كالمجمي حسين مولا-کون کب چلا جائے اور دو سرے کو تازند کی پیچھتاوا ہی

ودبنا كجه كم اله كل الإدكات المحق رے۔ انہوں نے چرکتاب سیس اٹھائی۔ وہ مرے میں جاتے ہوئے صدافت کو آواز دیتی گئی۔ دمیری رونی مت بنانا۔"اور وہ مزید و تھی ہو گئے۔اب اس کا مود بکڑ چکا تھا اور وہ کھانا کھائے بغیر کمرے میں بند

دی مند به منت بعدوه کیڑے بدل کر فرکیش ہو کر كريس نظى توانهول في جوتك كرات ويكها-

''کیا آپ کا بو تا مجھے کھانا بھی نہیں بوجھے گا؟''عام ے انداز میں سجیدی ہے کمہ کراس نے میزے كاردُ زا فعائے اور يرس كند هميدوالا-

اباجمال تھے وہیں رہ محصر آ تھول میں تحیر کے لینی اجر کر معدوم ہوئی اور اس کی جگہ خوش کوار تزيزب نے لے لی۔ جیسے کوئی خواب میں آنکھ کھلنے ك ورس مح على خوش بحى ند مويائد ايك ومان

وکیا عمیس با جل چکا ہے کہ فارس رہا ہو میا

وہ جیے معندی سائس کے کردردازے سے بلی۔ الراتب يدكنا جاه رب بين كه من سعدي سيد بوچھنے جاری موں کہ فارس کیسے رہا ہوا تو ایسا سیں ہے۔ میں اتنی اسٹریث فارورڈ ہوں کہ اگر مجھے اس

تفكى مفكى سى چيزس اٹھائے واطل ہوتى وكھائى وسے ربی تھی۔ درمیان سے ماتک نکال کر منگھریا لے بال كبچر من باف باندھے وہ جھولتی لٹ كان كے بيتھے اوسی کی کے دروازے تک کی۔ "مدافت! كماناتارب؟" "جياجي بين معلى دال رامول-" " فی کھانے کے بعد سعدی کی طرف جاتا ایک لاؤ یم میں وہیل چیئریہ کتاب پڑھتے بوے ایائے باختیاراس طرف و کھا۔وہ اب الیس آرہی تھی۔ "ون کیماکزرا تمهارا؟ انهوں نے معمول کاسوال

"بس روزمو کے کام تھے" وہ صوفے یہ بیٹھ کر جوتول كاسرب كمولت موع بولي-اساعت ليسي ربي؟"

"ہاشم کاردار کا کلائٹ تھا کیسی ہوسکتی تھی۔"اما کے کاب بے جھکے چرسے تاکواری ابحری۔ المركريث اور كناه كار آدمي اسي كاكلاتف كيول مويا

وه أيك اليما ويعنس لارت ابا-ات كنابول كى جسٹی فیکشن ویا آلی ہے۔"وہ کیجر آ آر کربال جوڑے میں اندھنے گی۔

"مجھے وہ سخت تاپند ہے۔ انتہائی جھوٹا اور مکار

"موزي "زمر نائدي-برے ایائے کتاب برے کرکے اس کا چرود کھا۔ وسعدي بياكام ب؟

" المسم في التي بني كي سالكره كاكار دويا تفاسعدي ك کیے۔وی دیا ہے۔"وہ سرسری سابتا کردیموث اٹھاکر

توتم دے آؤ۔"انہول نے ایک دم اتن امید اور منت كماكه زمرني باختياران كود كمحا وميں نہ بھی جاؤں تو فرق نہیں پر تا۔ میں اس

سى- مرمارى زندكول مين بمى دكه بن ريشانيال ہں ، عجمے افسوس ہے۔ ان سب کے لیے۔ مرزمر کو میرا شکر گزار ہونا جاسے کہ میں نے ایسے کوائی کے کیے زندہ چھوڑ دیا۔ وہ تھیک ہے۔ زندگی گزار رہی بيرفيك وسيس موسلتى نااب زندك-" ہاتم نے بات کرتے ہوئے ذرا سے شانے وبہت سے لوگوں کی زندگی اگر دو عوار کی قربانی سے چ جاتی ہے تواس میں کوئی برائی سیں۔ میں فارس کو سنبيال لول كا-اس آفريس مي ده ولي مين

W

W

W

برسيدها بوكر بيضة بوئ ولأاب بم تمارك روجيك كبارے ميں بات كر ليتے ہيں تيرو-" اور نوشیروال نے جیسے کردی کولی نگل کی۔وہ بے ولی ہے کری ھینچ کر بیشا۔

اور میرے پروجیک کے راتے میں رکاوئیں کھڑی کرنے والے بھی کون ہیں بھائی جسعدی اور اس

ہاشم ہے اختیار ہنس دیا۔" یار بیہ تمہارااور سعدی کا کسی او کی یہ جھکڑا تو تبیں ہے؟"

جوابرات نے مسکراکر مرجمتا اور بغور شیرو کے باثرات ويكهيجوم زيدخفا لكني لكاتفا

د شیری... سونیا کو کب گھرلائے گی؟"جوا **ہرات** نے اس کو دیکھتے ہاشم کو مخاطب کیا۔ شیرو ایک دم کوئی فائل اٹھاکر دیکھنے لگا۔ البتہ اس کی کردن میں ابھر کر وويتي كلي واستح محسوس موني تهي-

''اس وقت اس کا کیا ذکر؟'' ہاشم نے کویا تاک سے ملهى ازاني اور كام كي طرف متوجه موكيا

رع جور بحشیں تھیں جودل میں غبار تھانہ <sup>ح</sup>یا۔ اس درمیانے درہے کے بنگلے کے لاؤ کج کی بڑی می کھڑی دھوپ میں چمک رہی تھتی۔ شیشیہ آئینہ بتالان کا علس وکھا رہا تھا۔ کھڑکی سے چرہ لگاکر دیکھو تو اندر وہ

2014 كاية 211 عرابة 2014 كاية الم

و خوان الحک 210 ما 10 ما

بالکل خاموشی سے سیاہ بیہ سنہری عباد تیں پڑھیں 'پھر كارو حنين كي طرف برمهاديا-"ہاشم بھائی بچھے اپنی پارٹی میں کیوں دیکھنا چاہیں کے وحم اس کے رہتے دار ہو۔" سعدی پھیکا سامسکرایا۔ "ہاتم بھائی کے ذہن میں مرکام کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوئی ہے۔ بسرحال 'آپ ان سے معذرت کر لیجئے گا۔ ہم نہیں آسکیں عمر۔ کارڈ پڑھتی حنین نے بے اختیار سعدی کو دیکھا۔ اس کاچیره آیک دم مجھاتھا۔ "کھری بات ہے سعدی! مملے بھی توجاتے رہے ہو

W

W

"گھرمیں ہے **فنکشن؟"سعدی نے چو کناساہو** کر بات کائی اور تیزی ہے کارڈ کے کرجیسے تقیدیق کی۔ أنكمول ميں كچھ جيكا تھا۔ پھروہ سنبھل كيا۔ ''و کے ... ہم.. آئیں گے۔''وہ نار مل انداز میں

حتین ساری تاراضی بھول کرددبارہ کارڈو یکھنے گی۔ اسامہ بھی آگراس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ البليك اور كولدتهم بسيمطلب بم صرف إها سنرى لباس بين سكتے ہيں۔"وہ اسامہ كوبتانے كلى۔ پھرایک دم اس نے سعدی کے ہاتھ کو دیکھاجس میں اس نے کی چین بکڑی ہوئی تھی۔ زمر بھی وہی دیکھنے کی۔اورسعدی نے بھی کردن جھکا کراہے ہی دیکھا۔ ووتین جایوں کے ساتھ رنگ میں ایک تین ایج کا سياه بمصنوعي ذائمنته سايرويا تفابه وه دوايج موثاتفااوراوبر سے کول مینے سے مکون تھا۔ کسی ہیرے کی طرح وہ روشنی منعکس کر آنفا۔اس یہ سنہری حروف میں لکھا

Ants Everafter (بیشک کے چوشمال!) زمرك لبول يه اداس مسكرا بهث ابحري-"تما بھی تک جیونٹوں پہ یقین رکھتے ہو؟" ومیں اتنی چیزوں کے لیے جیتا ہوں جن یہ یقین

زمرای کلف سے صوفے کے کنارے ٹانگ یہ ہائک رکھے بیٹھ کئی تو اسامہ 'آگر ملا۔ وہ جیسے اب ذرا کل کر مسکرائی' اس کا گال جوہا' پھر پیشانی ہے تھنگھریا لےبال نری ہے ہٹا کربولی کیے ہو اسامہ؟" جو کھٹ میں کھڑے سعدی کی مسکراتی آ تھوں مِن تَكليف من الجري- أيك يرانا منظران مين

اسكول يونيفارم ميس محمنكم مالي بالوب والالزكانج کے اس کھڑا تھا' اور کھنٹوں کے بل اس کے سامنے بدنفارم میں ایک لڑکی جیمی تھی اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے یوچھ رہی تھی۔

"كسنے ماراہے؟ بجھے بناؤ میں ابھی اس كود يلھتى ہوں۔اس کی ہمت کیے ہوئی کہ وہ ہمارے سعدی کو ارے؟ اوھرو کھو' روڈ مت' میں ہول تا تمہارے ساتھ' تمہاری سپورٹ اور پروٹیکٹن کے کیے۔"وہ فكرمندى اورغصت كمدري لهي-

'نئیں تھیک ہوں۔ آپ؟''اسامہ کی **شر**ماتی آوازیہ وہ چونکا پھرسامنے آگر بیٹھ کیا اور پھولوں کومیزیہ رکھ

"آپ کویاد تھا' بجھے سوسن پیند ہیں۔" زمرنے سرکوخم دیا بولی کچھ نہیں۔ ندرت کھانے بہ اصرار کرنے لکیں' پھرچائے یہ' وہ بس ایک کپ کے لیے راضی ہوئی۔ حنین سعدی کے ساتھ جاکر بیٹھ ' شکوہ آمیز نظرول سے مچھپھو کو ویکھتی' مگر

"مجھے یہ کارڈویٹا تھا۔ ہاشم نے دیا ہے۔ تمہارے لي-" كت موئ اس في كارو سعيري كي طرف برسمایا۔سعدی توجو نکاہی حتین زیادہ چو تگ۔اس کادل زورت وحركاتها-

"ہاشم کی بٹی کی سالگرہ ہے"اس نے بہت اصرار کیا تھا تو میں نے تمہاری طرف سے ہامی بھرلی۔ مجھے امیر تھی کہ تم لوگ آو تھے۔" حنین سعدی کے کندھے یہ ہے جھک کر کارڈویکھنے لی۔ سعدی کے ماثرات وہ ہمیں رہے تھے اس نے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جیے نہ لمنا جاہتا ہے' نہ اس کی آمد کی خبر کی جائے۔ سعدی نے سمجھ کر مہلایا۔ حنين چيچے ہو كر بيٹھ گئے۔ بھنویں تھنچ گئيں، وروازہ کھلنے یہ باہر کھڑی زمرنے سر اٹھایا۔ المنكميال باف باندهے وہ زرد چرے كے ساتھ کھٹری تھی۔ بازووں میں سوس کے پھولوں کا پوکے تھا۔ بدقت مسکرائی۔ اس بل ناک کی لونگ چکی۔ "سالگره مبارک بو سعدی!" پیول اس کی طرف

برمھائے سعدی ابھی تک سکتہ میں تھا' پھراس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے۔ آنکھوں میں بے پناہ

"تحيينك-تحيينك يو پھپو- آئيں نااندر!"كى معصوم بیچے کی طرح خوش ہو ہاسعدی ہٹااور اسے راستدویا- زمری مسکرام ف معددم مونی نرم ماثرات والے چرے کے ساتھ متذبذب سی اندرداخل مولی۔ جس كمريس جارسال تك قدم نه ركما تفا وبال جارقدم جى مفكل سے يورب تھے۔

"زمر ليني مو؟" ندرت فرط مرت سے نمال اس سے آکر ملیں۔ پھرڈا کنگ چیئرپیش کی۔ زمرنے ایک کمی کو کول میز کودیکھا 'جہاں کھانا چیا تھا۔ کن کر پلیس رکھی تھیں۔ایک فیملی کھانا کھانے ہی والی تھی۔ السياس في من سرماايا-

سعدی نے اصرار کیا "تھوڑا سالے لیں" مروہ ومين كهانا كها يكي مول-" شاكتكي كلف

تذبذب محتين كي أنظمول مين ناراضي كري موتي-بسرحال اس نے اٹھ کرڈرائٹک روم کم لاؤج کا دروانہ

حنین جیسے اس سوال یہ ڈسٹرب ہوئی تھی مکر پھر ساے چرے کے ساتھ "تھیک" کمہ کراندر صوفے ي طرف اتھ کیا۔"بیٹھیں۔"

یونی میں مقید سعدی نے پیچھے سے آوازلگائی۔ ''اموں آ آپ کو پیٹو کٹ کی اشد ضرورت ہے۔'' " " نبيل - مامول اس بينو اسائل مي زياده أيجم لگ رہے ہیں۔" ختین نے قورا" مخالفت کی-ساتھ ای وہ پلیث سے کھیرے توتک رہی تھی۔اسامہ نے اس کے ہاتھ کویرے کیا۔اس نے غصے سے اسامہ کو

W

W

W

m

"ابھی کھانا شروع نہیں ہواہتم کیوں کھارہی ہو؟" ''تمهارے جھے کا تو نہیں کھارہی۔ زیادہ ٹو کا مت كروورنه تمهاري دم بانده دول ك-"میری کوئی دم نہیں ہے۔" وہ غصے سے کہنا کھڑا

"دبس!"معدى نے ایک دم سنجیدگی سے کما "بس

ایک لفظ اور ده دونوں خاموش ہو گئے۔ « کتنی دفعه کها ہے مت ازا کرو آپس میں محرمجال ہےجو-"ندرت کی بات تھنٹی کی آوازنے کاف دی۔ فارس اسی وقت واپس آباد کھائی دیا تھا۔اسامہ بھاگ کر دروا زے یہ کیا اور اس کے ساتھ کھڑکی کامردہ سرکا

''گون ہے اسامہ ؟''سعدی نے بیٹھے بیٹھے بوجھا' مراسامه نے کوئی جواب تہیں دیا۔ بس وہیں کھڑارہا۔ ''اسامہ' کون ہے؟'' ندرت نے سوال وہرایا۔ فارس بھی اس طرف دیکھنے لگا۔ اسامہ آہستہ ہے ان کی طرف پلٹا۔

"يهول لائي بس-"

' <sup>د پ</sup>ھپھو- زمر پھپھو آئی ہیں اور پھول لائی ہیں۔' چند کھے کے لیے راہداری میں ساٹا چھا کیا۔ جیسے سانس آنا بھی بند ہو گیا ہو۔ ندرت پلین لگاتی رک كئير - حنين كا كهيرا اٹھا يا ہاتھ ركا' چرو بالكل سياٹ ہوگیا۔البت سعدی تیزی سے دروازے کی طرف کیا۔ فارس نےباری باری سب کودیکھا۔

"سعدی!"اس نے بے اختیار اسے روکا۔"میں کمرے میں ہوں۔"ساتھ ہی نگاہوں سے اشارہ کیا'

**第2014元117** 213 生长时





بھی تھاجو سی سے مسراکر کھے کمہ رہا تھا۔ ہاتم کے چھے اس کی سکریٹری کھڑی تھی جس نے ایک ہاتھ من اشم كاليب ثاب اتھار كھاتھا اوروہ اتھ بہلوميں كرا ہوا تھا۔ وہ مجنی سامنے مسکراتے ہوئے میٹنگ کے کے آئے افراد کود میدرہی تھی۔ دورسے جینز شرث اور لی کیب میں ملبوس سعدی چاناہوا آیا۔اس کا سرچھ کا تھا فوہ اس طرح سیریٹری کے یاس سے گزر کر آتے بردھ کیا۔ سیریٹری وہی متوجہ ربی-اس نے میں دیکھاکہ اڑے کے گزرنے کے بعدلیب ٹاپ کے سائیڈ کے ساکٹ میں ایک فلیش

W

W

W

C

m

ورا سولک چکی هی۔ معدى ايك قريبي ميزيه جابيشا محنده سے بيك ایارا اندرے لیبلیٹ نکالا اور اس یہ مختلف جگہیں اللي سے ريس كرنے لكا-اسكرين بيغام آرہاتھا-"آپ کی ڈیوائس کو ایک ہارڈ ڈرائیو کی ہے "کیا آب ماراُوناكالي كرناهايس عي؟"

سعدى نے مسراتے ہوئے "ليس" دبايا -اسكلے بى کمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔اسکرین یہ پیغام

"ياس ورودا فل كريس-" "آوہ نمیں یا۔۔۔"اس نے بی سے مرکز دیکھا جمال وہ لوگ ابھی تک کھڑے باتوں میں مصوف تصاسے کول خیال نہیں آیاکہ ہاتم کے لیے ٹاپ يهاس ورد موسلام

وه جلدی سے سب سمیٹ کرا شااور سرچھکائےان کے قریب سے گزرا اور سیریٹری سے عمرا گیا اور خفیف ساسوری کمتا آتے بردھ کیا۔ ہاتم نے چونک کر اے ویکھا'اور پھردور تک سوچی نگاہوں ہے اس کا

ور حلى كسكس ؟"فارس كي آوازير سعدي چونكا-اس کے سامنے فارس کھڑا تھا۔

الهول!"اس نے کارڈ بردھایا میسے چھپھوکے آنے كامقصد بيان كيامو-فارس فيمرمري ساديكها اور كجر گول میز تک آگیا۔ حنین اسامہ سب واپس آگئے۔

مں نے لوچھ نہیں کیا تھا۔میرا کیا تصور تھا؟ مجھے کیوں جهرراً؟" بولت بولت اس كى أنكمول مي أنسو آ محية سعدي كاول ب عدد كها-

ا انہوں نے بہت کچھ لوز کیا ہے اس سب میں ان ی صحت ان کی شادی -ان کی زندگی سب حتم

''توکیا میں نے کچھ لوز نہیں کیا؟ میں نے پھیچو کو لوز کیا ہے ، بھائی۔ ان جار سالوں میں سنے ایسے ون آئے جب بچھے ان کی ضرورت تھی چھپھونہ مال ہوتی بنه بسن وه ان دونول سے مث كرموتى ب ميرى تو كوئي بهن بھي نهيں تھي ميرا بھي دل جابتا تھا۔ ميں ان ے بہت کچھ شیئر کرول وہ میری بات سنیں عمروہ اب ہاری برواہ مہیں کرتیں۔انہوں نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی کونوواٹ بھائی اب ہم برے ہو چکے ہیں اب ہمیں ان کی ضرورت میں ر ہی۔ میں وہ ختین تہیں ہوں جوان کے جانے کے بعد در تک کھڑی سے ان کی راہ مکتی تھی کہ شایدوہ مجھ بحول کئی مول- تو والیس آئیں میں بھی اب ان کی رواه سیس کرتی-"

اس نے رخ موڑلیا۔ سعدی نے کچھ کمنا جاہا 'پھر خاموشی سے باہر نکل کیا۔ ابھی چے رابدری میں تھا کہ کسی احساس کے محت واپس آیا اور دھیرے سے لاؤ کج

حنین گھڑی کا بردہ سرکائے باہر دیکھے رہی تھی دور سرک یہ جیسے نسی کو تلاش کر ہی تھی۔ نسی کے بھول کے والی آنے کا نظار کردہی ہو۔

سعدى كى آ تھول ميں اداس اور ليول يه مسكرابث در آئی وہ خاموتی سے وہاں سے ہٹ کیا۔ رابدری میں والیس چلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے ساہ اور

ایک منظراس کی آتھوں کے سامنے جھلملایا۔ ہو تل کی لائی زرد روشنیوں میں چیک رہی تھی۔ چار'یانچ سوٹ نیں ملبوس افراد خوشکوار انداز میں ایک و سرے سے مل رہے تھے۔ان میں ایک ہاتم کاروار

کرتے ہیں' اور یہ قبل سے بھل بناکر حکومت کو جو ہں' اور آن کا جب مل کرتا ہے 'یہ بیلی کی قیمت برمهادية بن أور بحريه مو ماب!

اس نے ابدے علمے کی طرف اشارہ کیا جو ہونی ایس یه چل رہا تھا۔ زمرنے ممری سانس اندر کی

تمیرانسی خیال که ازجی کرانسز کی وجه آگل

تم کول براجیک کے سائنس دانوں اور آئل لمپنیزے مغرور اور امیرا گین کٹیو کی جنگ میں ہے پھیچو! یہ کو کلے اور تیل کی جنگ ہے۔ جھے بھین ہے بالتم يارنى مِن سنرى رنگ بينے كا-ايك بچى كى سالكره كوبليك اور كولذ كالمهجوب كروه لوك صرف ونياكوايين مضبوط اعصاب وكمحآنا جايج بين مسياه اور سنهرا يعني كوئكه اور قيل بـ"

وہ نری سے تھمر تھمر کربول رہاتھا۔ المنى ويزاب من چلتى مول- اس في جيسے كى المت میں دلچیں میں لی بس اٹھنے کی تیاری کرنے لی- حتین نے کارڈ چھوڑ دیا، چرہ پھرسے بچھ کیا۔ سعدی دیب ہو کیا۔ اسے لگا جسے اس کی صاف کوئی نے اسے تاراض کردیا تھا۔

" کچھ در تو میمو!" غررت اصرار کرنے لکیں محر اس كاكهنا تفاكه الطفي مفت تنصيل سے يارتي يہ ساتھ بیتھیں کے سعدی اسے دروازے تک چھوڑتے كيا-وايس آياتو حنين اليلى لاؤر بيس بيني معي-"چار سال بعد آئیں اور چالیس منٹ بھی نہیں بينه سليس!"وه برميروالي-

''الیے نہیں سوچتے حنین!''وہ جیسے ہرٹ ہوا تھا۔ ومحرمیں تواہیے ہی سوچی ہوں بھائی! آپ کا دل بت بواب 'آب بحول علتے ہیں ' مرجھے یاد ہے۔ چھپھو نے ہمیں تب چھوڑا مجب ہمیں ان کی ضرورت می- ہمارے مامول بے گناہ تھے مر پھیو نے ان کو کناہ گار مانا کوراس کیے آپ بھی زیر عماب أعشه مربيه لزائي تو آپ كى مامول اور پھيھو كى تھي

ر کمتا ہوں۔" اس اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہتے سعدى نے سياه ہيرے كور يكھا-عائے آئی اور ساتھ کہاب میک اور دو ایک چزیں مرندرت کے امرار کے باوجود زمرنے صرف بال الفائي اور كھونث كھونٹ سنے كلي۔

W

W

W

m

'مید کاردار کرتے کیا ہیں؟ان کا برنس کس چز کا ہے؟"كاروم من موحتين نے يوجھا۔اس كى نظرين مینچ لکھے ہاتھ کے نام اور ساتھ درج موبا کل تمبریہ جمی

ایک وم سے بیلی جلی گئی اور ہر روشن کے بچھ جانے کی خاموش آواز سائی دی مجربوبی ایس یہ بتی جلی اور پنگھاکڑ کڑ کر ہا تھو منے لگا۔سعدی ہلکا سامسکرایا اور

"وہ ایک آئل کارٹیل کے سربراہ ہیں۔" "کارٹیل کیا ہوتا ہے؟" حتین نے بے اختیار پوچھا' پھرجیے اپنی کم علمی یہ پھیھو کے سامنے شرمندہ

''الیے سمجھو ہیسے مارکیٹ میں برگر کی تین د کانیں ہوں۔" زمرنے نرمی سے کمنا شروع کیا "اور دود کانیں بچاس کابر کر بچیں اور ایک جالیس کا تو زیادہ کس کے

"جاليس والے كے" حنين كے ليول سے مجسلا - وه ساری ناراضی بھول کئی تھی۔

'' بالكل- مركم قيمت كے باعث جاليس والا بھي منافع زیادہ شیں مماسکے گا اورباتی دونوں ویسے ہی نقصان میں رہی تھے سویہ نتینوں یوں کریں گے کہ مل کرایک کردپ یعنی ایک Cartel کار ئیل بنالیس مے 'اور یہ طے کرلیں کے کہ متیوں دکانیں ایک ہی قمت به بركر بيجيل كي مول متنول كوكاروبار ملے گا۔" ''اور تینوں جب جاہے قیمت اسمی برمھادیں' لوگوں کے باس کوئی ود سرا آپشن شیس ہوگا تو وہ منگا خريدنے يہ بھی مجبور مول كي-" سعدي نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا۔ "اور ہاتم بھائی می کرتے

ہیں۔ وہ ملک کی تمام آئل کمپنیز کے کارٹیل کولیڈ

پاک سوسائی قائد کام کی مخطئ پیشمائن مائی کائے کام کے مختال کیا ہے۔ پیشمائن مائی کائے کام کے مختال کیا ہے۔

پرای کے کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۋاۇنلوۇنگ سے يہلے اى ئېك كاپرنٹ پر يويو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ﴿ ہِرُ كَتَابِ كَالْكُ سَيْشُنْ ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ا کا کے آن لائن پڑھنے 💠 کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالش، نار مل كوالشي، كمپرييد كوالشي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث بہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے

او او نلوڈنگ کے بعد بوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اينے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY/COM

Online Library For Pakistan





منیں کیا کرتی۔ جب جھے کرنا ہوگی میں بتادول کی۔ ويسے بھی اب ميں يو رهى موراى مول-كون كرے كا "دو جار سال میں واقعی بو ژھی لکنے لکو گی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ سیس مرتاجابتا۔" اوک ایا صاف بات کرتے ہیں۔ "اس نے کش يرے رکھا عيرينج كيے كائك يد ناتك جمائي بال كالول کے بیجھے اڑے اور مری سالس لیدود دالس وسورکٹ پرائیکیوٹرکے روپ میں جلی کئی تھی۔ " الله میری شادی کمی بھی ایکس والی زیڑ ہے كرادس من كرلول كي مجر چند دان مي مزيد بدول موجاؤں کی' زمادہ بے زار اور سخ موہ مجھ سے توقعات باندهے گا جو میں بوری میں کروں کی میں ایس ہی رہول کی وہ شروع میں برداشت کرے گا کمے گا ماضى بھلادد عي كهول كى شادى جب كى تب اس فيز ہے نہیں نکلی تھی ابھی وقت کیے گا۔وہ مبر کر لے گا، مر چرجلد ہی مبر کھودے گا عصر کرے گا ہاتھ اٹھائے گا' نفرت کرے گا' تین ماہ میں کھرہے نکال دے گا اور میں بیس آگر جیتی ہوں کی۔اب بتاتیں آب كے ليے كيازيان تكليف ده موكا؟" ابانے وکھ سے اسے دیکھا۔ "کیاتم ابنی شادی کو كامياب منافي كوئي كوشش ميس كوكي؟". "اس فیزے نکلی یی نہیں وکیے کول کی؟" "کب نکلوگی اس فیزہے؟" "آب بجصح جانے ہں جب میرے اور مجھ طاری ہوجائے تو میرے کیے اس کو جھنگنا تامکن ہو تا ہے۔

میں اس کواین زند کی بیالیتی ہوں۔اور جب آخری دفعہ ہم نے ہی بحث کی تھی تو دون تک ایک دوسرے سے بات میں کی تھی۔ اس دفعہ کتنے دن کا ارادہ

بانے آہستہ سے اثبات میں مریلایا۔ "مگر تم كو مخش توكرو كى نااس فيزے نكلنے كى؟" دمیں جارسال سے کو سٹش کررہی ہوں میں بہت ٹراماسے کزری ہوں میرے کردے ضائع ہو گئے متار

إيراس الهل كي بعد زندكي جيس بعربار مل رومين به اللي

W

W

W

مؤ اب نه فرمت بے نداحیاں ہے مے اپنے اسان پر سیابی بلیل رہی تھی۔ وہ اسٹڈی میبل پیہ فا تلز پھیلائے بیٹن تھی۔ ہلکی سی آہٹ نے اسے سر افعانے یہ مجبور کیا۔ اباد ہمل چیئر همینے اندر آرہ تصدن بالسيار كمرى مولق "آب كي بلالي به نه آتي جو آب خود آسكة؟

رسان ہے شکوہ کر کے وہ وہمل چیئر پیچھے سے تھامے سامنے لائی اور پھرخود مقابل صوفیہ پاؤں اوپر کرکے بیٹھ کئی۔ برے ابا منظر نگاہوں سے آسے ویکھ رہے

وكياس نے كھانا نہيں بوچھا جو شام ميں تم نے

"میں نے یہ نہیں کیا تھا کہ میں کھا کر اول گ۔ كھاناميٹرنئيں كريا۔" تھنگھريالي لٺ انگلي په کپیٹیے اس "کیاوہ خوش تھا؟"

"آپ کو دان میں دو دفعہ تو فون کرتا ہی ہے موچھ لیجئے گا\_"

بھردونوں کے پیچ کھڑی کے باہر پھیلی رات جیسی خاموشی چھاگئے۔ابا فکر مندی و ناسف سے اسے دیکھو آ

اگر آپ نے تو کتنے فقروں کی تمید باندھیں ہے؟ اس نے اظمینان سے بوجھا۔

"زمر شادى كراو-"وه آزرده سے بولے ''آج آپ نے تمید ہی شیں باندھی۔'ہم نے كشن انھاكر كود ميں ركھا۔

« ُکب تک اس ٹوٹے رشتے کاسوگ مناؤگی میری بجی!میری موت آسان کردد اب بس کردو-" "آپ جانتے ہیں میں جذباتی بلیک میلنگ میں

﴿ خُوتِن رَاحِيثُ 216 عِلا 104 الله

شادی کینسل ہو گئ وہ حماد بجھے چھوڑ کرچلا کیا بیاری كے عالم ميں وہ وقت بهت برا تھا ابا ایس آتے بروھ نهيں علیٰ جب تک اس وقت کو بھلانہ دوں۔ بچھے پچھے

وہ سرملاتے ہوئے واپس بلٹ محق زیردکھے ان کوجاتے دیکھتی رہی محمدہ خود بھی بے بس مھی۔ W

W

W

m

رات کا سیاہ بردہ سارے مناہ سارے عیب ڈھانپ چکا تھا۔ ایسے میں کاردارز کے اولیے کھر کی ساری بتیال روش میں۔جوا ہرات باریک بیل سے تیز تیز چکتی ڈائنگ ہال میں آئی تو قطار میں کھڑے ملازم جیسے ای کے منتقر تھے۔

فينونان أكه الكاس مرحكات كمرى فليائن ملازمه کی طرف اشاره کیا۔جوا ہرات مسکراتی ہوئی اس کے قریب کئی تواس فلیا ئنی میری اینجیونے سراٹھایا ' بجرندامت بعاليا

وکیاتم اس جوہری سے میرانیکلس لے آلی ہو جس کوئم نے وہ بیجا تھا؟" مردی مسکر اہٹ کے ساتھ

میری نے سرخ متورم آنکھیں اٹھائیں۔ وطیس ميم! اور دُيه آھے كيا كھر كھولا۔

جوا ہرات نے دو الکلیوں یہ وہ نیکلس اٹھا کردیکھا۔ بيرول كانازك نيكلس ويباي تعا

دوور تمهاری چوری کاعلم ہونے پر میل نے تم ہے کیا کیا تھا؟" وہ انگلیوں میں مسل کرنیکلس کو دیکھ

" يى ميم يد كم أكر من نيكلس والس لادول تو آب میری الجنسی کو حسین بتا نین کی اور میں باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس جاسکوں گ۔"وہ ڈرتے

جوا ہرات نے شیرنی جیسی میکھی آنکھیں اٹھاکر اہے ویکھا۔ "تو چرخوش ہوجاؤ۔ کیونکہ میں تمہاری الجنسي كوپىكے ہى سب چھے بتا چكى ہوں۔ كل حمہيں

يمال سے ڈی يورث كرويا جائے گااور تم دوبارہ زندكى بحرب اوكرى مين كرسكول كى- كيونك ميرے زويك اس کی اہمیت سے سی۔" كمتع بوع جوا برات فيكلس الحمال واحوا وكر أيك مصنوعي بودك مي ملك مين جأكراك الم وفاداری سے براء کر کسی چزکی اہمیت جمیں ہوتی۔

ميري!اب تم جاسكتي مو.." اس نے حمکنت سے فینو ناکواشاں کیا۔ جوشاکا اور صدے سے چور میری کو وہاں سے لے جاتے

ی الزم میں مت میں می کہ ملے میں کرے نيكلس كوريكم بحى ليتاجوا مرات اى طرح جلتي مولى ہال کراس کرکے لاؤ بج میں آنی اور چرے یہ معموم معذرت خوابانه متكرابث سجائے فارس كو مخاطب كيا جو ایک بینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ دہ ابھی ابھی آیا

«حتهيس ديكه كربهت احيمالگا فارس... تم تحيك تو ہو؟" وہ اس کی طرف پلٹا تو جوا ہرات نے اس کے كندهول كوتفام كركسي بحيكى طرح اساسينسام

وه... تم كتن كمزور موسكة مو- ابني رقلت تو

وہ جو بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذرا نما سر جهناك " تفيك بول-ميرك يورش كي جال..." "آف کورس-ده میرے پاس ہے۔ میں اس ک صفائی کرواتی رہی ہول عمر مرد مله رہے ہو پارلی قریب ب اور سارا اساف معوف ہے۔ جمع جمع ج تمهاری آمر کا پا چلا میں نے کیسٹ روم سیث

"آنی مں اپنے کھر میں جانا جاہتا ہوں۔"اس نے جسے بے زاری کو ظاہر نہ کرتے ہوئے کما۔ جوابرات مسراكراس كوباندے تقام آمے برم می- وہ خاموتی سے ساتھ چلا آیا۔ وكياتم مجھ مرف أيك مفتے كے ليے ابني ممان

دازی کا حق مجھی منیں دو مجے؟ تم جانتے ہو بخمہاری رہائی کے کیے میں نے اور ہاشم نے بہت کو مشش کی ممر مری جان اہم کیا کرتے یہ عدالتی نظام بہت خراب

- آل ہوپ تم ہم سے فقالمیں ہو کے " " تہیں۔ ایس بات جمیں ہے۔" وہ راہ داری میں الرركا جوا مرات نے مسكراتے موسے فينو ناكواشارہ کیا۔ اس نے فوراس وروازہ کھولا۔ اندر سجا سجایا کمرہ

''یارٹی کے بعد حمہارا پورش تیار کروادوں کی۔اب تم آرام كو مول-"مسكراكر كمتى ده ديس كحرى ربى-فارس خاموتی سے اندر چلا کیا۔ وہ شاید خود مجی اینے کھرے بچاچاہا تھا۔ دروازہ بند کردیا۔ جوا ہرات کی متكرانهث معمنی٬ آنگھوں میں اضطراب ابھرا اور كرهن و يلى توبيروني دروازي سے باسم آربا تھا۔ بجهي ايك سوت من لموس المازم بريف كيس المائ

جوا ہرات آزگی سے مسکر اگر تیزی سے اس تک آئی۔ ہاشم نے دروازہ بند ہونے سے ممل فارس کود ملیہ لیا تھا۔ تب ہی ماٹرات برہم ہوئے۔ ماں کے قریب آكرول ولى مي أوازيس غرايا-الميال كاكرباع؟

"جھے اسے یارنی میں دیکھناہے اور تب تک اسے یمال روک کر رکھنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ میں ے۔" چرمسراکرہاتم کاشانہ تھیکا"اور جھےاس کے يهال مونے سے كوئي وُر حميں يونك ميں جانتي مول 'ہاتم سنبھال کے گائیممہاشم کو نسلی جمیں ہوئی وہ مسکرا

"بابا…" سيرهيان بعاك كر اترتي فراك مين لبوس چھولی سی بچی ادھر آرہی تھی۔ کوٹ کے بنن کھولٹا ہاشم ہے اختیار مڑا' آ تھوں میں بے پناہ یا را ٹھ آيا-وه جمكااوردو ژني موني بحي كوافعاليا-"ایا کی جان \_ کب آنی ہو؟" باری باری اس کے گال چومتاوہ پوچھ رہا تھا۔جوا ہرات نے مسکر اگرود نول كور يكھاأور آتے بريھ كئي۔

صوفتمني كام ووبن كب عداب جان ب

رات ذرا مری مونی تو اس چھوٹی سی مارکیٹ کی رکائیں بند ہونے لکیں۔ اب فظ چند بتیاں روش ھیں۔ پور ایک درخت کی اوٹ میں چھوٹی سی گاڑی كفرى هي- دُيش بوردُيه ايك خاك پولا موالفاف ركھا تفا- ارا تونك سيشيه بيتص معدى في كلاني براد مي كمزى ديمني اور چرچيجيد مكصا-ارد كرد كوني نسيس تعا-تب بى اس كاموبا كل بجاراس في است سامن كيا و کلی روشن چرے یہ بڑنے گئی۔"بلا کڈ نمبر کالنگ"

W

W

W

C

معدی نے اٹھاکر احتیاط سے ہیلو کما۔ بھردد سری جانب سے آواز من کرجیے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ "جیاں۔ کیسی رہی کانفرنس؟" "تم نے ایک بست اچمی چیز مس کی ہے۔ اس زیان اہم کچے نہیں ہوتا جاہے تھا تمہارے کیے۔

فون میں سے ہلکی سی نسوائی آوآز سنائی دے رہی تھی۔ سعدی کاچہو بار ملی میں میم واضح تعاب اسنے زخمی سا " کھ بہت اہم تھا یہاں۔ خیر کانفرنس کا

الم جانة مو" أدهاوقت توان كوبيروا مح كرفين كزرجا آب كه تحيك ب- ماراكو كله استهدامات میں ہے۔ مرہم کہ بھی میں رہے کہ وہ اینتھوا سائٹ ہے۔ میں مان رہی ہوں کہ وہ لکنائیٹ ہے اور مارے علاقے میں صدیوں سے دیے fossils اس سے بہتر کو کلے میں تبدیل جمیں ہوسکتے ویسے جی ۔ اور اکس وہ روائی ہوتے ہوئے ری۔ الما ہے معدی آج مجھ سے سی فے وارث کے کیس كىبارے مى يوچھا-اس كاكيابنا؟فارس كوسزا بوكئ؟ مں نے تواتے عرصے تمے یو چھاہی میں۔ "آپ اتنی مبادر حمیں ہیں کہ اس کیس کو فالو

كرين-سوجهيه چھوڙدين-"

مور آپ جھے جانے ہوتے تواندا نہ لگا لیتے کہ میں ایک مخص کی زندگی بچانے کے لیے آپ کے خاندان کے انج افراد کی زندگی بریاد میں کروں گا۔ میں اس مد تك بهي نه جا آاكر آپ ميري بات س ليت مي آيا تھا آپ کے پاس جسس صاحب میں نے آپ کی منت کی تھی کہ فاریں غازی بے تعدورے مراکب نے میری نہیں سی تھی کاشم کاپید ہر جگہ بول رہا تھا۔ میرے پاس اس کے علاقہ کوئی راستہ نہ تھا۔ سوری...! اکند مے اچکار بے نیازی سے سوری کما۔ د کواس مت کرو ' مجھے بناؤ عمہارے پاس اس کی كوئى كالى بياسين؟" "موسكتاب ميركياس كالي بو "كيونك من بعي

نهیں جاہوں گاکہ فارس غازی کو دوبارہ اس لیس میں بهنسايا جائد آب اينانيذيه خيال ركي كامن اينايندر كول كالاب آب جاسكة بن

كاراشارث كردى-

ر مرد تشریح ہوئے تھے رک جال کے آسیاس مسبح جب سوریج کی روشنی بادلول کے کناروں کو سمٹے اور جامنی رنگ میں دیکا رہی تھی تو شرکے كاردياري علاقے ميں اس او كي عمارت ميں وہ واخل ہورہا تھا۔اس نے ساہ پینٹ یہ بٹنوں والی شرث میں ر کمی تھی۔بال بہت چھوٹے کٹوالیے تھے۔فوجیوں کی طرح مویا اسرا پھیرنے کے دوجار دن بعد کے انج بھر بال ہوں۔ دو ہفتے مبل رہا ہوئے والے فارس سے وہ

وهات كاديشكتو وافط كرمام كمرا تفالوك کر چلا کیا تو گارڈز چو نگے۔ کسی نے اسے آواز دی۔ فارس سف بغير مسهيشن يدسم بحركوركا

وه توجيب ركناي ميس جائع تصرير تولي اور كردن كامفردرست كيا- باكه شناخت نه مويائ اور بابرنكل كئي سعدى في ملك الدها يكاف اور

اس میں سے گزر کراندرجارے تھے کو سائیڈے نکل

"باشم کاردار کا آفس؟" ابرواٹھاکر اکھڑے انداز وي المحين فلوريب مرآيب" مسيدنك كا

نقرہ ارھورا رہ کیا۔ وہ آگے برسے چکا تھا۔ گارڈز بے افتار چھے آئے لفٹ میں داخل موکراس نے ان ے آنے سے پہلے بٹن دیا کروروازہ بند کردیا تھا۔ گارڈ تجهرا كروائرليس به اطلاع دين لگا-

بالنجوين فكوريه جب لفث كاوروازه كملا تووائرليس كرك أيك كارة اسے ابني طرف آبا و كھائي ويا-فارس تظرانداز كرك راه داري من آم بريه كيا-اے عالبا" آفس یا د تھا۔ فلور ذہن سے نکل گیا تھا۔ "ہاتم اندر ہے؟" سیریٹری ہے بس مرسری سا ر چھا۔ وہ "جی" کہتی جران سی اتھی۔ گارڈ دو ڑتا ہوا آرہا تھا۔اے روکنے کا اشارہ کر دہا تھا۔ "مم...مسٹر كاردار معروف بن آب اندر نبين جاسكت-" وه

دروازے کی طرف آیانو گارڈ سامنے آلیا۔ "مر آپ بول اندر لهين جاسكة "آپ في يي

الميرے منه نه لكو!" تيوري چرهائے فارس نے ہاتھ سے اس کے كندھے كو سيجھے دھكىلا اور درواند كھول كراندر داخل ہو كيا۔ گارڈ حواس باختہ سا يحصے

اندرباشماني سيث يه نيك لكاكر بينطائها مل منے موجود دوافرادے کچھ کمہ رہاتھا۔اس اجانک افرادیہ سراتھاکر ریکھا۔فارس سے گارڈ تک نظروں نے سفرکیا۔ "ان كوجفيجو بجھيات كرنى ہے" فارس نے تبیری کری تھینجی اور ٹانگ یہ ٹانگ رکھ

كربيفا-باتم كالب بفينج محف أعمون بين ابحرتى تأكواري كواس في صبط كرليا-"مرابس ان كومنع كررباتها مكربيب.

"لال - تعلي ب ميس في بي بلايا ب!" مازه دم ہو کرمسکراتے ہاتم نے ان کوجانے کا اشارہ کیا۔ وه نظے توہاتم پیچھے ہو کر بیٹھا اور خاموثی سے فارس

وكيول بلايا ہے؟" اس فے ابد افعاكر العرب أكمزب اندازت يوجعا-

W

W

W

باشم انها اور دنوار تک گیا۔ وسط دیوار میں ایک پینٹنگ کلی تھی۔ہاہم نے پینٹنگ کوسلائیڈ تک ڈور کی طرح دائيس طرف سلائية كيا- اندر ديوار مي نصب سیف تھا۔اس نے کچھ تمبرز ڈائل کرکے سیف کھولا۔ اس کی پشت اب فارس کے سامنے تھی اور وہ پاس ورڈ یااندرے سیف نہیں دکھ سکتاتھا۔

ہاتتم سیف بند کرکے پلٹا اور میزید کچھ ڈاکومنٹس اور ایک بلاٹک بیک رکھا۔ شفاف بیک کے اندر زبورات د کھائی دے رہے تھے۔

"تمهاری امانت تمهارے گرفتار ہونے کے بعد پولیس باربار گھر آتی رہی تھی۔اس کیے ممی نے پہلے بی تمہاری تمام قیمتی اشیا وہاں سے نکال کی تھیں۔ چیک کرلو۔" والی میٹھتے ہوئے اس نے دوستانہ عمر مخاط انداز میں کہا۔فارس نے بس ایک نظراس سب كود يحصالور فحرابرو مان كرماشم كو-

"تہاری رہائی کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی۔ جسٹس سکندر کو بہت فیورز دیے ہیں اور اب جبكه مين اس سابوس موجكا تفا "اس في حميس رماكر بى ديا- بسرحال \_ تم اب بابر مو عنى زندكى شروع

"تمهید کاٹواور مطلب کی بات یہ آؤ۔"فارس نے اس کی بات بے زاری سے کائی۔ ہاسم نے کمی سائس باہر کوخارج کی اور ذراہے شانے اچکائے۔ ''حمہیں جاب جاہے ہوگی اور میرے پا*س* 

تمهارے کیے ایک اٹھی پوشٹ ہے۔" " اور کھے؟" وہ کوا ہوا اور ای چزیں انتھی لیں۔ ہاتم نے سراٹھاکر ناسف نے

"ہم کزنز میں یا۔ تمهاری پراہم میری بھی پراہم " وتكرميري بيوي تمهاري بيوي نهيس تھي- "فارس

ولين والخيث 220 عملاني 2014

خوان دا گئ ا 221 ع 10 20 20 ا

وجو بھی بنا ہو گاکیس کا میں خود و مکھ لوں گاخالہ!

میں نے آب سے ایک وعدہ کیا تھاکہ ماموں کو مارنے

كَ بعد ان كے ليب ٹاپ اور فاكٹر كوجس نے بھى چُرايا

تفامیں وہ آپ کووائیس لادوں گا۔بس میں اس بندے

کے لیب ٹاپ تک پہنچ چاؤں ایک دفعہ 'چرمیں آپ کو

وایک الزام نے فارس عازی کی زندگی کے جار

"اتنے سال ہو گئے سعدی کیوں پڑے ہو اس

"ونهول ليے جھوڑووں؟ ميرے خاندان كے

دولوگ مارے گئے میری پھیھو کی زندکی بریاد ہو گئی۔

میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو قبل کو معاف

كريتي بن-الله فرما آب و قصاص مين تمهارك

لیے زندگی ہے اور میرے خاندان کے باقی لوگوں کی

زند کی قصاص میں ہی ہے۔ میں تو برابر کابدلہ لول گا۔

جس نے یہ کیا ہے۔ وہ جان سے جائے گا۔ بس..!

ایک دم سے اس نے فون بند کیا۔ فرنٹ سیٹ کا

وروازه کھول کرایک فربمی مائل 'ادهیڑعمر مخض اندر

بیٹے رہا تھا۔ سعدی خاموی اور سنجیدگ سے سامنے

ومیں نے اسے بری کردیا ہے اب وہ دد جو تم نے

سعدی نے خاموثی نے ڈکیش بورڈ سے خاکی لفاف

الفاكر الهين تعمايا- جسنس سكندر في اندر جهانكا

چرے یہ مزید کرواہث پھیلی کان کی لوئیں سرخ

یڑیں۔ "میرے بارے میں آگر یہ گنے یا ہر نکالا تو<u>"</u>

فم دغصے آواز کاننے کلی۔سعدی نے کردن موڑ کر

دیکھنے لگا۔اس محض نے منجی سے سعدی کوریکھا۔

اجِها بجھے جاناہ 'یائے"

كيس كے يتھے؟ حم كو- الله كے حوالے كركے

سال کے لیے۔ میں بنا ثبوت کسی یہ الزام مہیں لگانا

بناول گاکه مامول کو کیول مل کیا گیا۔"

جابتا- ثبوت كے بعد بتاؤل كا-"

"كون؟كس كىبات كردب مو؟"

W

W

W

m

مضبورومزاح تكاراورشاع نشاء جي کي خوبصورت تحريرين كارثونول عرين آ فسٹ طباعت ،مضبوط جلد ،خوبصورت گرد ہوش *ኢ*ንአ<del>አ</del>ናየሩየ እን<u>አ</u>ንአ

W

W

W

Telco くとうだける سنرنام سنرناحه دنیا کول ہے 450/-ابن بطوط كے تعاقب ميں سزنامه طنة مولو جين كوطي سزنامه 275/-محرى محرى مجراسافر سغرنامد و خارگندم طتروحراح 225/-أردوكي آخرى كتاب طنزومزاح 225/-

بجوعدكام اس بتى كوچى مجوعه كلام جا ندگر 225/-مجوعكام دل وحثی ايد كرايلن يواابن انشاء اندحاكنوال لانحول كاشمر اوہنری/ابن انشاء طنزومزاح باتس انشاه جي کي طنزومزاح آپ ے کیاروہ

37, اردو بازار، کراچی

ساره پین چھوڑ کربے اختیار یا ہر کی۔ لاؤیج میں النه بلم بيمي ملائيول يه وكه بن ربي محيل-ع بالا على في وي بي تعلى نظروال يسيس- مساره ر زک ڈرامے ویل ویل کر ہم پھے ہے جیا جس ہوتے جارہے؟"انسول نے مائد جابی- مردوس بی

''<sup>9</sup>ی۔ آپ نے بچوں کو پھریارک جیج دیا۔ میں ے منع کیا تھا تا۔ " بھنویں سکیر بے وہ بے کہتی ان کے سریہ کمٹری مھی۔ ذرینہ بیٹم نے تھی سے منك كاوير الصوركا-

"بس کولی لی۔ تم توالیے پریشان موری موجیے اکیلا بھیج دیا ہو۔ اس اس کے بیج بھی تھے اور کرمل فورشید کی ملازمہ بھی۔ ابھی تھنے بحرمیں آجائیں

"آپ بھی ناکل کرتی ہیں۔"وہ ناراضی سے کہتی ان کے ساتھ میتھی مر نشست کے بالکل کنارے ...." بيا ب نااي! حالات كتن خراب بين بجر بمي

''اجھاتمہاری بیٹیاں ہی تومیری نواسیاں بھی ہیں' المن میں ہول میں ان ک- کرمی قید کرے رکھول تو بردل اور وری مسمی می بن جائیں کی مالکل تمهاری الرحسين المرس في المام المرس في التي موك اني سلائي جاري رفعي-

اليس نهيس مول برول وه سعدي بهي مروقت يي كتا ريتا ہے-" وہ خفاعمی منسي اور بريشان بھي-اراث کی موت بھول کئی آپ کو؟ کسے ان کو مار دیا گیا قا-جب سى خاندان من كوئى مل موجائ توخاندان والے سلے جیے نہیں رہے 'رہ ی نہیں سکتے۔" " پنے تم نے بتایا ہی شیس فارس کے رہا ہونے

کا۔ مجھے عزیز بھائی کی بیوی نے بتایا۔"وہ سلائی روک کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو نیں۔اس کی ساری باتیں نظرانداز کردیں۔ سارہ کی آتھےیں جیرت

فارس وه لو رہا سیس موات وہ کیا

فارس با ہر نکلا لوجوا ہرات چو کھٹ یہ دکھائی وی اس کے چرے پر اصطراب تھا۔ جیزی سے ہاتم تک

"به كول آيا تفا؟" ساته بي دروانه بند كيا- "جي بھی اس کو آزادد علمتی موں تو جھے حممارے ہاتھوں میں مختلوی نظر آتی ہے۔" ہاتم نے اس کی مکروریشان کو

وهيس فيلايا تفا-جاب آفري جمر فسيس انا-" "جاب؟ باكه وه معموف ره كر كسي بمي انقابي كارروالى سيازر بي؟

ہاتم نے اثبات میں سرمالایا۔جوا ہرات نے فعندی سانس اندرا باری

امے تم ید فک تونس با؟"اس کے فدمے برمضة جارب تض

والربويانواس طرح أرام سے نه چلا جا كون ہا تھوں سے بات کرنے کا عادی ہے اور اداکار تو بالکل ں ہے۔"اس کا فون پھر بجاتواس نے جھنجلا کر کال

ا ... جی میں آپ کے اس مینے کیا ہوں۔ بس لفث میں ہوں "آرہا ہوں۔ "کال کانی۔ پھر پریق ليس من مروري چزس دا كناك-"كام سے جاربا ہوں سمام كو ملتے ہں۔"

الهول\_!"جوابرات بدفت مسكراني-

وہ اس نفاست اور خوب صور تی سے آراستہ بنگلے کا استذى روم تفاجهال ووليب تاب كم سامن بيتمي كام كردى هى- بال جوائك من بنده مع سف اور سرز المصيل سيرك البول سے بال بين كاكناره دوائے وا سکرین کو دیلیہ رہی تھی۔ چر سرجھکاکر فائل ہے کچھ للصے می۔ دفعتا "اس نے کوری یہ نگاہ دو رانی تورک کی و جرواں بچیال اپنے ہم عمرو ، تین بچوں کے ہمراہ یا ہرجاتی و کھائی دے رہی تھیں۔

كى أوا زيلند بوكى " المحول ش غصدا ترامكان كى لوشي مرخ روس " حميس لكا ب من بحول ميا مول م طرح تماس كوميرے خلاف اكسالي كرتے تھے" ''9وہ خدا۔''ہاشم نے جھکے ہوئے۔انداز میں سر جمنا۔ "ممایل اس غلط صمی کودور کیوں نہیں کر لیتے ایک دفعید و میری بمن کی طرح تھی اس بات پیرا مجه سے کوئی مقدس محیفہ انھوانا جاہے ہو تو انھوالو مِس ایک \_ اور ایمان دار آدمی مول\_" فارس فنك وشبرس أتكصيل سكيرك اس دكيم

W

W

W

m

دحمهارے اس روپے کے باوجود میں نے تم <sub>ک</sub>ے مك نبيل كيا-ايك مح كے ليے بھي نبيل سوچاكه تم نے وہ مل کیے ہوں کے جھے تمماری بے گناہی یہ لِقَين تعالم محرحميس مجھ يه لِقَين نهيں ہے۔"وہ ہرث

فارس کے تاثرات دھیے راے۔ مروہ اس طرح ات ویک رہا۔ ہاتم اب اٹھا۔ دونوں کے درمیان میز

ور بچھے تمہاری فکر ہے۔ کیا کرنا جاہو کے

'جس کے خاندان کے دو فرد مار دیے مجتے ہول' اے کیا کرناچاہے جموائے ہرذمددار مخص کاکریبان

ہے میں جیسے کارین مونو آکسائیڈ بحر می تھی۔ ہاشم کا دم کھنے لگا۔اس نے بے اختیار ٹائی کی ثاث

نیں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھ سے اچھا وکیل حميس ميں ملے گا۔ جواس كيس كو ددبارہ سے زندہ كركے اصل قاتلوں كوسامنے لائے۔اس ليے جاب بنیں کرنی یمال مت کو محرجب اور جیے حمیس کھھ تعلوم ہو'تم سب سے پہلے مجھے آکر بتاؤ مح<u>ے م</u>کڑ

اسم نے مصافحہ کے لیے ہاتھ برسمایا۔فارس اکھڑا اكفراساويكمارها بجرمنذبذب ساباته ملاليابهاهم مسكرا

وتن و الله 222 مرا 1/10

2014 (11) 2 223

نكال كرميزيد رکھے شمرين كے يرس ميں ڈال ديا۔سب ا تن پھرتی ہے کیا کہ وہ الجھی می کھڑی رہ گئے۔ "ميراشي آب كل مجھ پارئى ميں واپس كرديں "مرمِ ميد خود بھي لے كرجا كتے موبار في ميں-"وه ' سیکسورٹی پروٹوکول سخت ہے۔ موہا کلزوغیرہ کی اجازت متیں ہے۔ مرآپ وقیلی ہیں نا۔" "م كياكرنا جاهرب، و؟" "آب دوسراکام کرنے کی ای بھریں ... میں بتادوں "اوركياب وه دو مراكام؟"اس فيست ضبطت سيني بازولينية موت يوجعاك وذبجهم التم بھائی کے لیپ ٹاپ کاپاس ورڈ چاہیے۔ برصورت مل-" "تم\_ان\_"اس كامبرجواب دين لگا-"تم يارني مين نابي آوسعدي! ثم بهم دونول كومشكل مين والو

W

W

W

امیں ایک ہفتے ہے ، جب سے ہاتم بھائی نے بالخضوص میرے کیے کارڈ مجھوایا تھا۔ اس یارٹی کی تیاری کردما موں اور میں آپ یہ اعتبار کردما موں۔ آپ کو ہاتھ بھائی سے اپنے تمام و کھوں اور اذبیوں کا بدله لیا ہے تا؟ تو پھر آپ کو میرے ساتھ کھڑے ہوتا موگا- جاے آپ پند کریں یانہ کریں۔ آپ بچھے ہاتم بھائی کا پاس ورڈ لا کر دس گ۔"اس نے سنجیدگی اور مضبوطی ہے ایک ایک لفظ اداکیا۔

شرین کے تاثرات دھیمے بڑے۔ اس نے تذیذب امید اور خدشات سے بھری آنکھوں سے سعدي كوديكها-"م كياكرنے جارے ہو؟"

وہ اواس سے مسکرایا۔ایک زحمی سی مسکراہد۔ "جو انہوں نے ہم سے تجرایا تھا، میں وہ واپس

چرانے جارہاہوں۔" ( ہاتی آئٹندہ ماہ ابن شاراللہ )

« بي ايك مال ب اوريمال لوگ شاپنگ كرنے الے ہیں۔ "جھے گھرے فالو کررہے تھے یا فون سے ٹرلیس کیا 'کیا آپ یہ نہیں مان سکتیں کہ ہم انفاق سے ملے '' ایک لیچے کے لیے بھی نہیں۔'' سعدی نے جوابا"اثبات میں سرماایا۔ "اوے ... آپ کے فون سے ٹرکس کیا ہے۔" شرین اس کی طرف بلٹی اور سنجیدگی سے اسے «بمیں اس طرح ایک ساتھ نمیں نظر آنا

المالي لي آبيان كو بين ويا؟" "وہ ہاشم کوبتادے کی۔"اس نے گویا جھڑک دیا۔ "اتن تا قابل اعتبار ملازمه؟" وه حيران موا-

''دہ نہیں۔سونیا۔ میری بنی۔ وہ اینے باپ کو ہ بات بتاتی ہے۔" ملخی سے کمیہ کروہ کان میں پنے سیاہ ا کول والے آورزے ا مارنے لگی۔ "آبِ اتنادُر تِي بِن باسم بِعالَى \_ ؟"

"معدی!" شهرین نے دبے دیے غصے سے اسے ريكيا- "هين اس سے تهين دُرتي ممروه سونيا كو مجھ سے لے سکتاہے 'اگر میں اس کے خلاف کٹی اور یو نوواٹ' تمارے يمال آنے كامطلب كر تمہيں ہاتم ك فاف میری مدد چاہیے اور میں ایسا کھھ بھی تنیں

"جب آب نے مجھ سے مدوا کی تھی توہی نے بھی کیاایے ہی منع کیا تھا؟" وہ اب بہت سنجیدہ تھا۔ تیری ايك ثانيه كوخاموش ره كئ-

"وه اور مسئله تفا-" اس كي آواز دهيمي يري-معدی جواب ویے بنا اس کو دیکھنا رہا۔ وہ بھی اسے اليختي راي 'ڪر سر جھنگا۔

وہ ملکا سا مسکرایا اور اندرونی جیب سے میلاث

أيك أستين ميس المى اوردد سرى كلائى تك الى ح اس نے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے رچی ہور لس ديكھا۔ سنرے باب كث بالول كودو الكليولء میجھے کیااور بے زاری سے مند بنایا۔ میجھے کیااور بے زاری سے مند بنایا۔ وقال اتنی اچھی نہیں ہے جتنی میں لے کی

معی-"وہ سخت چڑجڑی لگ رہی تھی۔ قريب كوى الركاس جلدى جلدى وضاحت وسا مى - جےاس نے گویا سناہی نمیں۔ وہ خود کو ہر دافسیا

سے آئینے میں دیکھ رای تھی۔اس کے علس میں پیچے صوفي يبينهي سونيا اور سائقه مستعد كفزي ملازمه بمخي وکھائی وے رہی تھیں۔ سونیا بورسی موکر بارباریاؤں قالین سے رکزری تھی۔

علس میں دکان کا دروازہ بھی نظر آرہا تھا اور وہ جو برے مودے میجر کو کھے کہنے کی تھی۔دردازے کو د کھے کربالکل ساکت ہو گئے۔ پھراس نے تھوک نگلا چو کھٹ پر سعدی کھڑا تھا۔ جینز کی جیبوں میں اتھ والے مسكراتے ہوئے وہ اسے بى د مجھ رہاتھا۔

شہری نے مڑ کر صوفول کی سمت دیکھا۔ ''تمینیہ۔سونیا کولے کراوپر فوڈ کورٹ جاؤ میں کچھ دريس آني مول-"

پھرمینجرے مخاطب ہو کربول۔ انسیں آبسےزرا همر كربات كرتى مول'-" ده تو سريلا كرجلي كئي- البيته منسنے بی کا اور پکڑتے ہوئے بس دیش کی تھی۔ وميم اور كس جكه؟"

"ثمینہ!"اس نے تیز نظموں سے محوراتوں فورا" سونیاک انگی تھاہے یا ہرنگل گئی۔

سرین چرسے آئینے میں دیکھتے ہوئے گاؤن کافال والا كلا انكليول سے اوھر اوھر كرنے كلى-وہ قدم قدم چاناس کے کندھے کے پیچیے آکھڑا ہوا۔ " تو آپ گولڈن بین رہی ہیں۔ گڈ! میں بلیک بین

"تم يمال كياكرد بهو؟"وه مزي بغير آئينية" اس کو دیکھتے ہوئے تیزی سے بولی۔ سعدی کے مصنوعي حيرت شافي ايكاك

مطلب؟" "خنهيس نهيس پتا؟"وه الناجيران مو كيس-"جب تم لندن میں تھیں 'تب ہی توریا ہوا تھاوہ۔" ' معدى كو بھي ٻيا نہيں ہوگا۔ پھرتو .... ورنہ وہ ذکر تو کر تا۔"وہ حیران جیسی تھی۔ «موردى توات لين گيانها-ات كب كسيات

W

W

W

m

مر یہ کیے ہوسکتاہ؟ اچانک ہے؟" دہ الجھ ی گئی۔''اور سعدی نے بھی نہیں بتایا۔''پھرچونک کر مال کود یکھا۔"اور کیا تایا آنٹی نے؟"

"می کہ اسے مامول کے کھررہ رہا ہے۔جوا ہرات کے پاس اینا کھر نہیں کھولا اور ندرت کے پاس بھی نبین ره رہا۔ مگراحهای موالے بچھے تو بھی بھی وہ قصوروار نمیں لگا تھا۔ شکر کہ بیج کی جان نیج گئے۔"انہوںنے بحرس سلائيان المالين

''ہو<u>ل ۔۔ سعدی بھی بہی</u> کہتا تھا۔ فارس ایسا بھی نمیں کرسکتا۔ مرایک ہفتہ ہو کیا اور بجھے یا ہی نہیں۔"وہ اچیسے میں تھی' پھربے اختیار کھڑی دیکھی اور قون کی طرف بر هی۔ "كس كوكرنے لكى بو؟"

"كرنل خورشيد كى ميذ كالمبرب ميركياس-اس کو کہتی ہوں کہ انہیں جلدی کھرلائے پورے پندرہ

فكرمندي سے كہتى وہ كاروليس اٹھاكر نمبرواكل کرنے تھی۔ ذرینہ بیکم ماتھا چھو کر بردبرہا نیں۔سارہ کا

سينثورس مال مين رغمون اور روشنيون كاسيلاب جُمُكًا رہا تھا۔ تيسرے فلور كے ايك بوتيك كى سارى بتیالِ روشن تحمیں۔ وسط میں مخلیس صوفے بجھیے تھے۔ کیڑوں کے ریکس کونوں میں تھے۔ وہیں ایک قد آور آئینے کے سامنے شہرین کھڑی تنقیدی نگاہوں ہے اپنا پہنا ہوآ کولڈن گاؤن دہلیہ رہی تھی۔ جس کی

آسية صفود



جہاتی دو ہو اور سے بچھے کی گھرد گھرد ہے۔ ساعقل پر مسلسل کسی عذاب کی طرح مسلط تھی۔ اس پر مشزاد انظار کی بے قراری۔۔ کسی بندہ بشر کی آنگھ لگے بھی توکیے۔ W

W

W

m

میں نے قیمی آباد کر کھلی کھڑی کے پٹ سے اٹھائی اور ذرا ڈرتے ڈرتے چھلی شک سی راہ داری میں جھاٹکا جو بالکل ویران بڑی تھی۔ ایک ٹھنڈی سائس بحر کر میں دالیں اپنے بلنگ پر آ میشا۔ کھری۔۔ کھریہ ایک بار شکھے محترم نے مجھے خاطب کیا۔

"اف خدایا! یقینا" یہ پنکھا موہن جود ٹو کے کھنڈرات سے بر آمد ہوا ہوگا۔"اسے کھورتے ہوئے میں نے احقول کی طرح ہزاربار کی سوجی بات ایک بار بحرسوج كرول بكاكيات كام كم اور شور زيادهب بالكل رابعہ خالہ کی طرح " الکے خیال پر خود ہی ہمی آگئی جكدالياسويي من من حل بحاب قار ويحط ايك مينے سے رابعہ خالد کے ہاتھ کے سے کھانے کھا کھا کھا اب کھانے ہے اتن ہی رغبت رہ کئی تھی کہ فقط زندہ ربا جاسك-كمال كاؤل كى مازه آب و موا اور خالص غذاؤل كايلا برمها مجه ساتجرو جوان اور خوش خوراك بھی ایساکہ المال کی تھی کے برائے بناتے نہ تھیکتیں اور میں کھاتے ہوئے اور کمال بد فلیٹ کی زندگی۔ او کی او کی عمارتیں اور چھوٹے چھوٹے فلیٹ میوں جي كندهے كندهاجو الكول كاجوم بليليم پہلی تھی جاتی ہو اور سائس لینا دشوار .... دھوس کے غبار میں آٹا کھڑی بحر فکڑا سا آسان دیکھیا تو گاؤں کے وهلے دھلائے ممرے نلے -- وسیع آسان کی قدر

"کم باد." مجھے ہی ملازمت کا شوق چرایا تھا۔
ورندابانے تو بہترے دوڑ ہے ڈلئے ۔
"پتر۔ نیٹن تھوڑی سی پر اپنی تو ہے۔ رہے کے دول کا جا ہے۔ الل میں کمتی تھی۔ الل بہشتن کہتی تھی۔ نیٹن تو مرے کے منہ میں جی دورہ ڈالتی ہے۔
وردھ ڈالتی ہے۔
میں مرف سنتا ۔

"توبلا ضرورت طازمت کے چکریں رہ کیا ہے "آن نہیں تو کل بیر زمین داری تجھے ہی سنجمالتا ہے۔ پر خوانخواہ کی خواری کیوں؟"

ہے تھا کہ مجھے ملازمت کی کچھ خاص ضرورت نہیں تھی لیکن سب کچھ سنتے سمجھتے اور مانتے ہوئے بھی می نکل کھڑا ہوا۔ نئی نئی حاصل کی ہوئی تعلیم کا زعم تھا۔ پر اپنے قوت بازد کو بھی آزمانا تھا۔

قری شرمی نوگری ملی توسب ٹھیک ہوگیا۔ مج سورے بس پکڑ کر نکا اور سورج ڈھلنے سے پہلے گر آپنچا پکریہ عافیت سال بحر بعد رخصت ہوگئی۔ جب کمپنی نے ترقی دیے ہوئے میرا تبادلہ ہیڈ آفس کروا۔ "اتی دور!"جس نے سامنہ میں انگی دیائی۔ "نہ بیز نہ ۔ برط شہر برے سیا ہے ۔ بھر ہم تو بھی دوسرے ضلع نہیں گئے۔"ایائی بچ گوئی نے جھے دفی برابر متاثر نہ کیا۔ برابر متاثر نہ کیا۔

"فکری کوئی بات نہیں ابا! میرے تین جارووت کی سالوں سے وہاں کام کردہے ہیں۔ میں بھی ان اق کے ساتھ رولوں گا۔" ترقی کے مواقع روز روز نہیں ملتے۔ کمر آئی خوش بختی کو ٹھوکر مارۃ کمال کی عقل مندی ہے۔ گاؤں کے نمبردار کے کہنے پر ابا نے کچھ

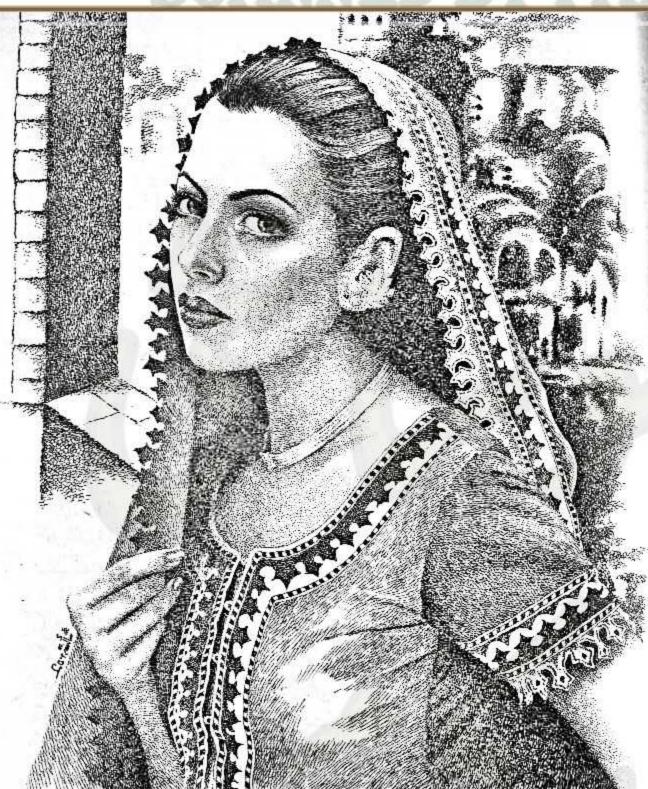

"لین رہو مے تم صرف رابعہ بس کے گھر۔" چکتے چلتے ایک شرط عائد کرئی دی۔ "پرائے شر میں ہم کسی غیر پر بھروسا نہیں کرسکتے۔" رشتے کی دور پرے کی بمن امال کو اچانک بہت قربی لگنے گئی تھی۔ جس سے ملاقات کو بھی کم و بیش دس سال کا عرصہ ہوچکا تھا۔ تاجار بچھے پچھان کی

W

W

W

"تیرے پیچھے ہمیں کچھ ہو گیا آو ؟ وہ منہ پر دو ہٹا ڈال کررد نے لکتیں۔ "اس! میں کوئی لندن یا امریکا تو نہیں جارہا۔ بہیں پاکتان میں ہی ہوں۔ "ان کی سینکٹوں منطقوں کے جواب میں میری ہزاروں دلیلیں۔ کئی دن کی بحثا بحثی کبعد آخر کاروہ دو توں بان گئے۔

زى اختيار كرلى توامال كواينا أكيلاين ستلف لكا-

خولين دُانجَستُ 226 جولائي 2014

کالولوال لڑی تو ویلھا۔ عمراہٹ ہے اختیار میرے ہونٹوں پر آرکی مکراس کارونا ابھی بند نہیں ہو آتھا۔ والحيماية بناؤ مس وي والع رشت كاكيا بنا-" نوشابەتاي لڑکى جبلی بار یولی۔ ''وہی جو ہمیشہ ہو تا ہے۔ لڑکے کی مال کہنے لگی ۔ ا تن مولی اوی کومیں این بسو تهیں بناستی-میرے سینے کی ساری کمائی تو اس کے کھانے بینے پر ہی صرف ہوجائے کی۔ ہوں بری آئیں۔۔ان کااپنا حدودار بعہ الحظه كياتفا-"روناچهو وكروه يك دم غص من بولى-"صرف والده النووارك ميال كود يجهاب-تصوير میں بھی کالاانجن لگتا ہے۔سامنے سے دیکھنے میں تو پھر الله ہی حافظ ہے۔" نوشایہ کی بھرپور طرف داری کے باوجودوه بھرے دھوان دار انداز میں رونے کی تھی۔ میرا دل اس کے آنسوؤں میں ہی کہیں بہتا چلا جارہا تفامیں کھڑی سے ہٹ آیا۔ کچھ سال پہلے کا منظر میری آئکھوں کے سامنے اسکرین کی طرح چل رہا تھا' وہ دکھ بھرا اداس منظر کئی سال تک میرے گھرے آنگن کی فضار جھایا رہاتھا۔ میری اکلوتی آیا کے ہونٹول سے ملسی چھن کئی تھی۔ہم باتی کھروالے جھی جیسے ہستا بھول گئے۔ آیا موٹی تھیں' نه پد صورت فقط بحیین کی مثلنی اچانک ٹوٹ جانا ان کا تصورین گیا تھا۔ نوید نے بیرون ملک جاکر کرین کارڈ کے لاکچ میں خفیہ شادی کرلی تھی۔معلوم ہونے پر ہم کھروالے تو شکر ادا کرنے گئے کہ بروتت خبرہوگئی اُر شادی کے بعدیتا چاتا تو خسارہ عمر بحر کامقدر بن جا آ۔ عمر توہات میں جکڑے گاؤں کے ان لوگوں کو کون سمجمائے جنہیں منتنی ٹوٹ جانے سے زیادہ براشکن کوئی اور نظری نه آناتھا۔ آیا کوچھپ چھپ کرروتے ر کھتا تو کلیحہ کٹ جاتا۔ کئی سال کی تک ودد کے بعد آخر کاران کا گھر آباد ہوا تو چین آیا۔ حکر آج صبا کود مکھ كده مار، زخم بحرب برب بوك تق الوكيال شيول كى يرورده مول يا ديماتول ميس بسن والی کم بردهی لکھی سادہ ذہن کان کے ول ایک سے

W

W

W

a

S

0

C

S

t

Ų

C

O

ایک نسوانی مسکی کی آواز ابھری اور میں جوابھی اجى دروازه كھول كراندر آيا تھا ، كھتك كررك كيا۔ ۱۹۰۶ خیریه کوئی جننی یا بھو تن مجھ برعاشق تو نہیں ہو گئے۔ آخر کو گھر کاسب نوب صورت مرد مول " ایک ہاتھ میں آفس فائل اور دوسرے میں برگر كازيه (جواس كھركے بدؤا كفته كھانوں سے تحفظ كے طور راایا تھا۔) بکڑے درو دیوار کو خوف زدہ تظرول

اب نے سکی میلے سے زیادہ واضح آواز میں ابھری ... غور کرنے پر معلوم ہوا کہ کوئی بھی متوقع جننی کمرے کے اندر نہیں 'بلکہ مجیلی ست بی تنگ می

راه داری میں ہے۔ ''نوشاہہ!تم ہی بتاؤ میں میں میرا کیا قصور ہے۔'' رويا رويا لهجه مم ي آواند من اس جانب هلتي ا کوتی کھڑی سے جا لگا۔ قریب ہی فرش پر جیتھی وو اؤكيون من ہے أيك صابحي-اس كي تيلي بلكيس آپس میں چیکی ہوئی تھیں۔ ہمھیلی کی کٹوری میں تھوڑی رکھے جانے کب سے رورہی تھی۔ دوسری اوکی کاچمرہ میرے لیے اجنبی تھا۔ شاید کوئی پڑوس یا سہلی وغیرو

"میں اپنی مرضی سے تو موئی نہیں ہوں نا۔اللہ نے بنایا ہی ابیا ہے۔ لاکھ کوششس کردیکھی۔ ممراس منحوس موٹایے نے جان نہ چھوڑی ۔اب کیا سرے ے کھانا پنائی چھوڑدوں۔"بات مکمل کرتے ہی وہ چھر ے رونے فی صی-

"موثليا!" بيلي نظريس وه مجھ بالكل موتى نهيس لكى تھے۔اب بھی غور کرنے پر معمولی فربھکا تل ہی گئی۔ البته أنكهول كي يع طفي خاص ممايال تعا- يقينا" دُاننن**ٽ** وغيره کي کارستاني تھي۔شهري لڙکيال بھي کٽني عیب ہوتی ہیں۔ یہ جس بات پر رو رہی ہے۔ ہارے گاؤں میں ہوتی تواسی بات پر فخر کرتی۔ مک ہاہ۔ سو تھی سرى .... دهان يان سي لؤكيال بهي خوب صورت موتى ہیں بھلا۔ میں نے اپنے مخصوص تکیہ کلام کے ساتھ انسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس پھولے پھولے

وواني راجدهاني مين اكز كرجيني شايداس بلت فاخر تھیں کہ بچوں کی تعداد میں بی سسی گاؤں واللہ إ سبقت تو حاصل کی۔ ان کی آنکھول میں نسس ایکسرے مشین ہے گھراتے ہوئے میں خود کو کویں با تھا اور بے زاری تھی کہ حدے سوا ہوئی جاتی تھی۔ تابعداري كي بهي بهي بهت بهاري قيمت اواكرني يزجاتي

ابھی کچھ در پہلے دوستوں کی شکت میں کتا کلا جارباتھا۔ فیض وغیرہ بچھے اپنے ساتھ اپنی رہائش برلے كئے تھے۔ميري شامت بي أني تھي كه كھانا كھاتے بي شور مجانے لگا۔ امال ابا كا فون آنے سے يملے يملے مطلوبہ ہے ہر پہنچا دویاں۔اوراب۔اسے مطل ول مملاكرره جايا- يكايك ايك مازه موا كاجھو تكا آيا أور ہرشکوہ جا تارہا۔وہ جائے کی شمے لے کر آئی تھی۔ "صالىمالىمىزىردكەدىسى"شايد جىكىكىماعث وه دو قدم پیچھے رکی تھی۔ پھرخالہ رابعہ کی بر محکم آوازر مائے آگرمیزر جائے کے برتن رکھنے لی۔ "بال ماي مونا جاسے اس كانام..." خاله سے نظر بچاکر میں نے ایک جھلک دیکھی اور فورا"

دوده میں گندھے میدے جیسی ر تلت، مرا بحرا گداز سم اور رسلے ہونٹوں پر تھری مہم ی مسكرابث بيسيد جيدان كى دېميزىر كوئى راز افشا ہونے کو بے قرار ہو اور اور اجلی مبح کی پہلی کان جیسی روش آنکھیں۔ اڑی اڑی رنگت والے ان درجن بحرچرول اور سوم وهاني نما الرك الركول میں وہ الگ ہی نظر آرہی تھی۔

وہ جس خاموشی ہے آئی تھی۔ای طرح والی جاکر اس محقرے کھرے کسی کونے میں رویوش ہو گئے۔ مر اب بچھے کوئی گلہ نہیں تھا۔ نہ جیبے جیپ کرتے موسم ہے 'نہ خالہ رابعہ کی ٹولتی نظروں اور کر خت کہجے' اورنه عى اردكرد موجود دوسرے افراد كى بے نيازى

گاڑی ہے آ زا تواسٹیش پرایک جم غفیرد کھ کر محبرا حميا جي سارا شهراسيش بربي آگيا مو- تفوك نكل رمیں نے خٹک حلق کو ترکیااور متلاثی نظروں سے ارد کرد کسی شناسا چرے کوڈھونڈنے لگا۔

W

W

W

m

" حد ہو گئی یار! بیہ تو کسی راہ بھٹلی دوشیزہ سے بھی زیادہ کھبرا رہاہے۔" قریب ہی کوئی زورسے ہساتھا۔ ملٹ کردیکھاتو جان میں جان آئی۔ میرے جگری یار راشد بغيض اور گاي ميرے سامنے تھے۔

"اوئے کد حرم کے تھے تم لوگ؟" باری باری سب سے بعل کیرہوتے ہوئے میں نے بے تکلف

'ہم تو تیرے بتائے وقت پر ہی ہنچے ہیں۔ تھوڑی بهت در سور تو ہو ہی جاتی ہے جگر اید اینا گاؤں ہیں۔ يمال تواسيش تك يسيخ مين ي محنه لك جا ياب تو۔ توالیے کھرا رہاہے جیسے ڈریے سے نکلی كرى .... دو كھيت آمے آكر راستہ بحول كئي ہو..."وہ تنول فلك شكاف تبقيدلكارب تص مجهير جمل س رب تھے مرس اب مطمئن تھا۔

خالیه رابعه کا گھرایک بوسیدہ می رنگ اڑی عمارت کی چوتھی منزل پر تھا۔اس چھوٹے سے فلیٹ کے اندر مجھی باہر کی دنیا کی طرح افراد کی کمی نہ تھی۔ ہر چرو ہے زاری اور بے نیازی کیے ہوئے اپنی اپنی دنیا میں مگن تھا۔ کوئی کھانا سامنے رکھے موبائل سے چیکا ہوا ہے' كوئى ئى دى اسكرين ير نظري گاڑے سبرى بنانے ميں معروف الميس كنكنات موئ كيرك وهوع جارب ہں تو کہیں جھاڑولگ رہی ہے۔غرض یہ کہ اڑ کالڑ کی کی تميزك بغيرسب كامول من كفي تصاور ايك طرف بیٹھ کرسب پر چلّاتی ہوئی خالبہ رابعہ۔ ٹول پلازہ کی طرح میں ہر ہر موڑیر رک کر پیطرفہ تعارف کا مرحلہ نیٹا یاہوا آخر کارخالہ تک پہنچہی گیا۔

ہارے گاؤں میں کوئی مہمان آجائے تو میزمان تو ایک طرف ا ژوس بروس والے بھی بنا کیے دھرنادے كربين جاتے ہيں۔ يمال كى كے كان يرجوں تك سیں رہنگی۔

خوس تانجيث **228 جرلاتي 2014** 

المَوْكِفُ 229 عَمَالَ 2014

ہوتے ہیں مچول کی پتیوں سے زیادہ نازک جن بر

جو بورے دن میں صرف ایک بارے مربا قاعد کی ہے

میرے دروازہ کل پر دستک دینے جلی آتی تھیں۔

ساڑھے تین بجے دو پسر کو میری آفس سے واپسی ہوتی ا

جب تک سب ہی افراد خانہ پتی دو سرے بینے کے

لياسينات كرول من جاجعية-ات بهي شأيداي

وقت کا نظار رہنا تھا۔ سمبلی کے آگے ول کا بوجھ ملکا

رنے اس مچھلی راہ داری میں آئیٹھتی اور میں کھڑگی

کی زنگ الود جاتی ہے اس کے بھیلے چرہے کو چوری

چوری تکتے ہوئے خود بھی اس کے عم میں بھیکتا رہتا۔

معلوم ہے ان کا کیا جواب آیا ہے۔" صباکی آوازیر

ایک طرف کتے کے ڈیے پر رکھیں۔ جے میں نے

ایک کیڑے ہے ڈھانب کرعارضی میز کی شکل دے

رکھی تھی۔خود بانگ پر بیٹھ کرجوتے اٹارنے لگا تکرجیسے

بی صاکی آواز ابھری ایک موزا ہاتھ میں پکڑے و سرا

میں بڑی لکتی ہے۔ کھرانہ ہمیں پند ہے۔ اس کیے

جاہں تو چھوٹی کارشتہ دے دیں۔" آج وہ نہ کورہ آئی

كركيح كي نقل المارتي موت بناروع بماري محي

ہے۔"نوشایہ کی جرائی بجاتھی۔ میں خوداس لڑا کااور کم

لمرسى صدف كوكئ بار آتے جاتے دیکھ چکا تھا۔جووجہ

'غربہ بھر کیا کما آنی نے "نوشایہ کے لیج

مين دبادباساا شتياق تجھے بري طرح جبھ رہاتھا۔

بوجه برایک سے بعرجاتی تھی۔

وكيا اليعي صدف ووتوتم سے تين سال چھولي

الهمار الزكاتوبت بهندسم بسيرازي تواس عر

الجمياؤل ميس بى تفائكم كى كياس آكمزا موا-

میرے کان کوئے ہوگئے۔

ميرج بيوردوالي آنثي جورشته لأني تحيس محميس

مِن ابھی ابھی آفس ہے لوٹا تھا۔ ابی فائلیں وغیرہ

خیال ان جملے نین کوروں کا تصور تھا مجو بچھے یہا، تھرے عبنم سے جذبات ذراس تھیں سے محروح رہے پر بھی مجبور کیے ہوئے تھا۔ورنہ لمپنی کی طرف ہوجاتے ہیں۔معاشرہ کاروبہ بھی کم دبیش اس صنف ہے اس ہے بہت بہتر رہائش کی موجود سمولت ہے کی جانب ایک سامو باہد خود ساختہ نظریات و معیار فائده اثقا سكتا تغااور تنخواه اتني توتھي كه سب كاموں یر بر کھنے والا۔ ظالم۔ بے دردی سے کیل کر گزر کے لیے با آسانی ایک مستقل ملازم رکھ لیتا مراس صورت میں مجھے ان انمول کھڑبوں سے محروم ہونارہا

میں جو ہردمت شری اور دیماتی زندگی کے موازنہ میں لگارہتا تھا۔ آج اس ساتھے مسئلے کی الجھی تاروں مين خور بھي الجھ کيا تھا۔ W

W

W

m

"الى جى ميں بالكل تھيك ہوں... نہيں كوئي مسئلہ نہیں...جی کھانابھی بہت اچھامل جاتا ہے۔خیالہ رابعہ بت مزے کے کھانے بناتی ہیں۔"المال کی سلی کے کیے ایک بار پھر بحربور آواز میں جھوٹ بول کرول ہی ول میں استغفار رد منی۔ لیکن ان کی سلی کروانا بھی جوئے شیرلانے کے متراوف تھا۔ ہرفون کال کا تین چوتھائی حصہ اس جھوٹ کی نذر ہوجا آ۔ بھراکلی کال تك ميں توبه كر نارہ اللہ مكر لا عاصل ...

میں نے بھکل بات سمیث کر رخصت لی اور آج کے کاموں کی زبانی فہرست بنانے لگا۔ کمنے کو تو آج چھٹی کاون تھا تمر معروفیت کاعالم عام ونوں سے بر*چھ کر* تھا۔میرے میلے کیڑوں کا کیک ڈھیرتھا جے دھونا سکھانا اور پرا ملے مفتے کے لیے اسری کرکے اٹکانا۔ میں سیس اینے اس ڈربیہ نما کمرے کی صفائی ستھرائی بھی خود میرے ہی ذمہ تھی۔ قبطل مہیم اور فخر صرف رات کو سونے کے لیے ہی آتے تھے۔ وہ پنچے چٹانی بچھاکر سو جات كرے ميں موجود اكلو بالينك أور واحد الماري میرے زیر استعال تھے لیذا کمرے کی نامزدگی بھی میرے ہی گھاتے میں روتی تھی۔ان سب کامول سے آگر کچھ وفتت زیج جاتا تو خالہ سامان کی ایک کمبی کسٹ تھاکر بازار روانہ کردیتی۔ آخران کے نمک کاحق بھی ادا کرنا تھا۔ یہ بھی شکر تھا۔ پیپوں کی ادائی اس نمك حلالي من شامل نه محى-ورنه ميراديواليه بوجاتا-اس بے زار کن معروفیت میں داحد فرحت بخش

''ای نے کیا کمنا ہے۔ جھے ہی مورد الزام مهرانے لکیں۔ آج تو صاف الفاظ میں مجھے منحوس مهدوا-"اباس کی آوازمین تمی کھل رہی تھی۔ میں ہو مجل قدموں سے چلنا اپنے بستریر آگر دراز "بهارامعاشره جس ذكرير چل نكلاب اس كاانجام

يفينا"بهت برا موكا-" مل من اتصة أيك سوال س نفرس چرانے کے لیے میں نے زیر لب فلفہ جھاڑنا

میں اس سوال سے بچاکیوں جاہ رہا ہوں۔ جبکہ میں ج ب مجمع صا الحجى لكتى ب بلكه وه معصوم صورت اور بهت بی حساس ول کی الک او کی اگر میرے رل کی مکین بن کئی ہے تو مجھے بورے انتحقاق کے ساتھ اس مج کو اپنالینا چاہیے۔ ول نے کویا علم صادر كيااور من جهث سے موبائل اٹھاكر اباكا تمبر ملاتے

"صبادهی توبالکل جارے ہی جیسی ہے۔ بوری کی یوری بند کی نمیار لکتی ہے۔"ایا کا پہلا مصروس کر میری رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ جبکہ امال تو خوش سے نمال ہوئی جارہی تھیں۔ "صرف ممیار نهیں بائلی ممیار آخر بھابھی مس کی ے۔"اماں نے اِترا کر کما اور دوبارہ بڑے سے تھال میں لڈو بھرنے لکیں جواب سارے گاؤں میں تقسیم

فون يرمس في صرف اسيخ كاوس آف كابتايا تقا-وبال بهنيج كرجب معابيان كيانوامال ابادونوں مرجو ژكر بیرے گئے کھ مشاورت کے بعد انہوں نے میرے ساتھ چلنے کی عامی تو بھرلی لیکن راستہ بھر میں ان کے باثرات سے عاری چرہے و ملھ دیلھ کر کھبرا تا رہا۔عام طور پر اینے بیٹے بلکہ ہونمار بیٹے کا رشتہ لے جاتے ہوئے والدین کی نظروں اور ہرانداز میں جو احساس الفاخر مو تاب وه مفقود تها-

"ال اگر بس كامندر كفتے كے ليے ان بھى كنيل تو ابا ضرور کوئی نہ کوئی نکتہ نکال کراڑ جائیں گے۔ پھر رابعه خاليه كامزاج بھي کچھ کم نہيں۔' میں غدشوں میں گھرا ہوا تھا۔ لنذا ان کے ساتھ زیاده در خالد کے پاس ندر کا۔ بلکدایے کمرے میں آگر بری خبر کا نظار کرنے لگا۔ ول رک رک کرو حرک رہا تھا۔ اس وقت تو ہالکل ہی رک گیا۔ جب وهاڑے وروازے کے بٹ کھلے اور فیصل اور فخر منکر نکیر کی طرح میرے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے۔ "آپ کواندر بلارے ہیں۔" سنجیدگی سے کما گیا۔ وو ماہ قیام کے باوجود میں سال کسی بھی فردسے بے كلف نه تفاله ذا تجه يوجه ندسكا في كاشاره موااور ميں چل برا۔ سمجھاتو خيراس ونت بھی کچھ نہ تھا۔جب

W

W

W

O

C

e

C

O

m

وہ دونوں درمیانی کمرے میں آگر رک محتے۔فیل نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑا اور گخرنے بورا کا بورالڈو منه میں تھونس دیا۔ الاسب يه سب كياب يؤمس طِلايا- ممروه اینے قبقہوں میں مجھے سن ہی کب رہے تھے۔ ونول فریقین کی باہمی رضامندی سے بیر رشتہ نہ صرف طے ہوگیا' بلکہ تھیک نین ماہ بعد صاعروسی جوڑا

سنے اصلی بھولوں سے بن سبج پر میرے سامنے بیٹھی

ھی اور میں سولہ سکھارے لیس حسن کی تاب نہ

لاتے ہوئے اس کے قدموں میں ڈھیرتھا۔ کمپنی کی جانب سے ملنے والے رمائش الاوٹس بر میں نے ایک بہت اچھا سامکان شادی سے پہلے ہی كرائ يرك ليا تفاجوماك آنے سے كھرين كيا-بهت جلداس نے ای محبت عظوم اور خدمت سے كمركوجنت مسدل ديا تفا-اني خوش اخلاتي ساس نے علاقے میں بھی بت جلد اچھے مراسم قائم کرلیے اور تواور ميرے كروالوں كو بھى اينا كرويدہ بناليا تھا۔ايا جودد مرے صلع تک نہ جانے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب آئے دن ائ لاؤلی بہوسے ملنے دو سرے صوبے آنے کوتارر بخے۔ اوھرصانت نے کھانے (جوذا لقہ کی بنا ہر خالہ رابعہ کے کھر کی کوکٹک کاراز فاش کردیتے

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ہو کا۔،م حوب انجوائے کرس <u>ا</u>

"آپ خود بی بتائیں فیصل اور شیریں کا کوئی جوڑ ب بعلا؟ ١٩س نے بھی میراسوال نہیں سمجھاتھا۔ "ال شاید شری خاندان کی سب سے برحی للهي الري مهي اور فيقل مفرة دويران من كريجويث يه ابني اس سوچ كوالفاظ كاروپ دينے بى والاتھا كە دە "سارا سال مختلف ٹونکوں کے بیچھے خوار ہوتے کزرا ہے لیکن نہ تیریں کے چرے سے پیدائتی نشان دور ہوئے ہیں۔ نہ اس کا احساس کمتری۔ الیم اؤى كوجمائي كحركى بمولي بنامي لاروا - لبح من ابن بات ممل كرتے بى وه دراز کھول کر کچھ ڈھونڈنے کی تھی اور ش اس کے چرے برجعائ مارات مساي مباكو-عورت توعورت کے دکھ کو بہت اچھی طرح سمجھ عتى باوراس كامراوا بعى خود عورت يى كم اته ميس ب مرایک بام ی ارواب میرے علق تک از کئی تھی۔وقت رکتا نہیں۔ شریں برہے بھی یہ کراونت آخر گزر بی جائے گا۔جیے صارے کزر کیاتھا۔ میں نے متکمار میزر جھی صباکے سرایے کودیکھا' جو ان یا بچ سالول میں معمولی موٹائے سے مچیل کر چھوٹی سی بیاڑی کاروپ دھارچکا تھا۔ "جاند سى بهو!" اس كى خواہش مجسم موكر ميرى أنهول كے آئے تايخ لي كتے ہں جاند ميں مجى دهبد مو آہے۔ كيكن روشن حصہ چکتا ضرورہ اوراس حصے کی خوب صور لی کی

W

W

W

C

كلوس بني كائيات صيب كي بم عمر محى- ووثول میں خوب دوستی تھی۔وہ آوھادن اسکول میں اس کے ساتھ گزار کر کھر آ بااور باتی آدھادن اسے اس کاذکر

" تھک ہے بیٹا! ہم کا تنات کے لیے بارلی ڈول لے مائس مح "ما كاطمينان دلانے يروه پھرے ہيلى کا پڑچلاتے ہوئے اہرنگل کیا۔

"لگناہ ادریس چوہدری کی بتی پر میرے بیٹے کا ال آگیا ہے۔ امھی بات ہے۔ اب ہمیں بو تلاش كرنے كى زحت ميں كرنى يوے كى-"من نے ب اختار منت ہوئے جيكلا چھوڑا تھا۔

"ارے واہ ایسے بی میرے بیٹے کے لیے وہ چھوٹاسافٹ بال ہی رہ کیا ہے کیا۔ میں توجاندی ہو

غیر سجیدہ انداز میں کمہ کرصابھی ہننے کلی تھی۔ یقینا" به ایک زاق تفا- نگرمیری مهی کواجاتک بریک لك كيا عقا - اس زاق من دلي أيك مال كي خواجش نے مجھے بے چین کرویا تھا۔ مباجیسی حساس مل کی مالك اوراليي سوچ يه تهيں يہ تهيں وہ توخوداس كرب ہے گزر چکی ہے اور انچھی طرح جانتی ہے جب کوئی جھوتی چھوتی باتوں کو وجہ بناگر رو کرویتا ہے تو نازک بنکھڑ اول جے دلول پر کیا بیتی ہے۔ میں نے سر جهنك كر نفنول سوچول كاراسته روكا عمرايك دنديده سي نظربے اختیار اس کے چرے پر کچھ کھوجتی ہوتی لیٹ آئی۔وہ بے نیازی سے ڈریٹک میبل کی اشیادرست کررہی تھی۔ جیسے اسنے کچھ کماہی نہ ہو۔

"لالياد آيا-"وه يك دم يلتي هيچھوٽي پھيھوا ني بيٽي کے لیے قیمل کے رشتے پر بہت زور دے رہی ہیں۔ آج کل ای پر انہوں نے بلاوجہ کادیاؤ ڈال رکھا ہے۔' وہ مجھ ہی ہے مخاطب تھی شاید۔ مرمیں اپنی سوچوں میں اس قدر دوباتھا کہ بوری طرح سن نہایا۔

"يا موس" صهيب في خوش سے تعرولگايا اور بيا میلے ہم خوب ساری شاپنگ کریں گے۔ پھر کمی الجھے سے ہوئل میں ڈنز آخر میں ادریس اعل کی طرف جی جامیں کے۔ "میرے مزید انکشاف پروہ

> "بابا إميس ريموث والاسلى كاير بهى اول كا-" "بالكل ليتاميري جان!"

''پھرجب ہم اذریس انگل کے کھرجائیں گے توہیں كائتات كو بملى كابر چلاكر بيس ويكهاؤل كا- نوم-ندم-" وہ ہاتھ کا بیلی کاپٹر بناکر خود ہی اڑتا ہوا کرنے

"اس کی بریات کی مان کا نکات پر آگر او فتی ہے۔" جھے بے افتیار ہمی آئی۔

"مربیر سب کس خوتی میں ہورہا ہے۔ آخر ہمیں بھی پیا چلے۔"صیاخوشگوار حرت میں مثلاً تھی۔ لمپنی کی طرف سے نہ صرف ڈیل بونس ملاہے۔

بلكم يسسط يرفار منس ير سالانه ابوارد بھي ميرے نام اناؤلس ہوا ہے۔ میں نے دونوں کندھوں سے اسے تفام كرايي قريب كيا-

نیہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ الل اور ایا کی وعاؤل کے بعد تمہاری رخلوص رفاقت ہی کا تیجہ ہے لبيض تن جلدي ترقي كي منازل طے كررہاموں- آني

شادی سے سلے مجھے اس کی صورت سے محبت ہوئی تھی۔ مراب اس کی سرت سے بھی عشق تھا مر اظہار کرنے پر وہ بیشہ اول شب کی دلهن کی طرح جهینب جاتی تھی۔ اب بھی وہ مسکرا کر میری بانہوں کے حصارے نکل کر بیڈ کی جادر درست کرنے

"مما! ہم کا نات کے لیے بھی گفٹ لے کرجا میں ك "صهيب بعاكا موا آيا اور صاكى تاتكون = لیمٹ گیا۔ میرے کولیگ اوریس چوہدری کی بہت

سے) بنالران دولول کا پول انظار کرتی ہے لڑکیال میکے والوں کا کرتی ہیں۔خود بھی گاؤں جانے کے کیے آتی ٹرجوش رہتی محویا گاؤں نہیں کسی مل اسٹیشن جارہی ہے۔ آیا کی صبائے کیے کمبی کمبی فون کالز آتیں تو میں حران ہوجا آ۔وہ تو بھی میری خیر بخیریت یو چھنے کے کیے بھی فون سیس کرتی تھیں۔ پیشہ بیذم داری میری ہی رہی اور اب یہ جھے تج مج حسد ہونے لگتا۔ " باتھوں میں ذا تقد ہو نہ ہو ول میں خلوص ہونا

W

W

W

m

ضروری ہے۔ جو لڑکی رشتوں کو جو ڈ کر ر کھنا اور نبھانا جانتی ہو' ہوہی نہیں سکتا وہ شوہر کے دل کی مالک نہ

میں دوستوں میں بیٹھ کربڑے تخرے صا کا ذکر كريا- ثابت ہواكہ ہر مرد كے ول كارات معدے سے ہو کر سیس کزر تا اس فقرے پر سب دوست خوب منت اورائ مج انتخاب ير فخرت ميراسينه مزيد جو را

"ممال آج ہمیارک جائس کے" "کیوں نمیں 'آگر آپنے وقت یر ہوم ورک کرلیا تو ضرور جائیں گے۔ سفے صہیب کی پیشانی پر آئے بال سنوارت موئ صاف اسے بحکارا۔ "نبیں"آج ہم پارگ نہیں جاسکتے۔" کمرے میں اجانك داخل ہوكر ميں مال بيني كى تفتكو ميں تحل ہوا

"مرآج توسنڈے ہے ناباب-" صبیب کے ساتھ ساتھ صیائے چرے پر بھی مایوسی چھاکٹی تھی۔ دونوں مال بماميري بانتاممونيت عيفة بحر مجمويا کے رکھتے تھے۔واحد ایک اتوار کے دن ہی میں انہیں ميسر ہويا آن تھا۔ بھی بھی تو وہ بھی اچانک ہوجانے والی لسي البم ميننگ كي نذر بوجا ما-

"أَفْسَ كَي كُونَي مِينْنَكْ بِ كِيا؟" صاكر هِيم ليح میں چھے فدشے کو محسوس کرکے میں مسکرادیا۔ د ختیں بالکل ختیں۔۔ اس بار ویک اینڈ اسپیشل

حوين د الحيث 232 عرال 2014

2014 (11) 233

وجہ سے جاند خوب صورت کہلا تاہے مکر جن کی نظر

دهبه ير موتى ب- وه يقيناً اس خوبصورتي كوسيس سراه



W

W

W



ميرا خيال ہے من تهيس بتا چا موں كه بم اب اس كے يحصے جارہے ہيں نه بى اس كى كوئى بات كررہے ہيں۔"بلال ملطان کالبجہ اوربات ابراہیم کے کیے حوصلہ افرا ہر گزشیں تھی۔ "لین انکل ایس نے بتایا کہ یہ اوک تو اس بی آپ سے لمنا چاہتی ہے۔"اس نے مناکرایک کوشش مزید کرنا چاہی۔
"تمارا کیا خیال ہے، میں بہت فارغ ہوں جو جب کوئی مجھ سے لمنا چاہے میں اس ملنے کے لیے Available (دستیاب) ہوجاؤں۔"وہ سخت اور خٹک کہج میں ہولے۔ "نسي ۾ گزنسي انگل اين جائيا مول که آپ بهت معروف رہتے ہيں۔" براہيم نے زبان پھير كرا ہے خيك مونوں کو ترکرتے ہوئے کیا۔"لیکن کیا ہے کہ اسے میں اپنے مان پر لایا تھا۔"اس نے ایک جذباتی وار کھیلنے کی کوشش کی۔ "معیں نے بی اسے یقین دلایا تھاکہ انگل میری بات کواون کرتے ہیں کیونکہ جھے وہ آپنے بیٹے جیسا ہی سمجھتے ہیں۔"

الصّاليّسوى قِنْظِي

رازى ينبال سلطان كومسكرات ويكهااوراس كاركامواسانس بحال موا "آب مسكرارے ہیں سراجبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ مس ماہ تورکے یوں چلے جانے پر آپ ناراض ہو سکتے ہیں۔" اس نے ان کا بھے موڈے فائدہ اٹھانے ہوئے کہا۔



W

W

W

خود بھی کسی کوفائز نہیں کیالنڈ احمہیں عم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔" "جي سريد عينك يوسر!"رازي كواظمينان موا-"سارہ مضوفی آور سیمی کے جانے کے اسکے روز میرا تین کچار روز کابیک تیار ہونا چاہیے۔"انہوں نے جاتے

W

"كيا آب بھي كيس جارے ہيں سر؟" "بال...اراده بانده ربابول-ويلمو عانابو تاب ياشيس-"وه كرب سيابرجاتي موت بول\_ " Yepice "بلال کے جانے کے بعد رازی نے ایک چھوٹا سانعمومارتے ہوئے خود کو مخاطب کیا۔ "ضوفی بھی جارہی ہے اور ہاس بھی اور تم مسٹررازی!بہت ہی زیادہ مزے کرنے والے ہو۔"اس نے اپنے شانے سے نامحسوس كردانكى كى مدوسے جھاڑتے ہوئے كما- "بہلواسلام آبادا بندانس نائٹ سيناريو من آرہا ہوں-"اس

نے قدرے بلند آوازمیں کمااور کسی شوخ سی دھن پر سیٹی بجا آ کمرے سے باہر نکل کیا۔

ومبارك مو المهمين استال سے وس جارج كيا جارہا ہے۔" ناديد نے اس كے كمرے ميں آكر كما۔اس نے اس میکزین برسے تظرمثا کرنادیہ کی طرف دیکھا۔

"ال - حميس وس جارج كيا جارها ہے۔" نادير آتے برحى اور اس كے قريب ارتك گلورى كے آزہ شكر في بھول رکھنے گئی۔اس نے نظرا کھا کر سعد کی طرف دیکھا اس کا شیو پھر پریھ آیا تھا 'وہ تکیوں اور کشنز کے سمارے

تہاری صحت بہت بہتر ہورہی ہے 'ماشاء اللہ!" نادیہ نے پھول رکھنے کے بعد کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "تمهارے منہ پر یہ الفاظ کچھ زیادہ ہی چڑھ گئے ہیں۔"سعد نے میگزین ایک طرف رکھنے کے بعد کہا۔" اشاء الله مبحان الله الحمد لله ان شاء الله-"وه رك كرورا سامسكرايا-

"اور مزے کی بات بیے کہ تمهارے اجنبی سے لیج میں یہ الفاظ بہت اچھے لکتے ہیں۔" "ال إ" تاديين بي نيازي سے كما- "يه الفاظ بولنابت ضروري بيں كوں كدان سے جارا ايمان ظا برجو يا

> ٩ورتم نے بیالیان کڑا کیے؟"وہ مسکرا کربولا۔ العیں شعوری کوشش کرے اس کے پیچھے گئے۔" ونشعوري كوسش إ"وه جونكا- وكيامطلب؟"

ومطلب بیر کہ میں نے دنیا کے سب زاہب کا جائزہ لینے کے بعد بیہ نتیجہ نہیں نکالا کہ بیہ بی اصل دین ہے بلکہ میں نے یہ سوچ کینے کے بعد کہ یہ ہی اصل دین ہے اس کا جائزہ لیا۔ میں نے سوچا آگر یہ میرے تعقل کے سوالات کے جواب ندوے سکاتو پھر کسی اور طرف رجوع کرلول کی الیان ہوا یوں کہ مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل محيّے بهت تفصيل اور وضاحت كے ساتھ-"

"تم نے یہ فیصلہ کیوں کرلیا کہ یہ ہی اصل دین ہے۔ تقابلی جائزہ کیوں نہیں لیاسب ادیان کا؟"معدے لیج میں مجسس تھا۔ "تہماری می بھی تو ایک ذہب سے تعلق رکھتی ہیں اس ذہب کے پیرو کاروں کے درمیان تم

ناب تك كى عمر كزارى بعرتم إلى دين كاجائزه كين كاكيول سوجا؟"

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

2014 (11) 237

"بہوں!" وہ مسکرا کر بولے" بات ہی مسکرانے والی سنائی تم نے۔"انہوں نے رازی کی طرف دیچہ کر کما۔ "رازی!کیاتم جانتے ہو کہ عشق اور آتش دونوں برابر کیسے ہوسکتے ہیں۔" "عتق اور آلش!"رازى نے دہرایا اورائے ہونؤں پر انگی رکھ کرسامنے دیکھتے ہوئے غور کرنے لگا۔ ''عجما علورہے دو آکر نمیں پاتو۔ "وہ نس دیہے۔" دماغ پر زیادہ زور ڈاکنے سے نقصان ہو تاہے۔" "لین ضوفی سرا" رازی نے باچیس مجیلا میں-"وہ ایک wise (زمین) لیڈی ہے اور بھے یقین ہے کہ اے ضرورہا ہو گاعشق اور آکش دونوں کیے برابر ہوسکتے ہیں۔" "وامس!"وه ایک دفعه پر کھل کے ہنس دیے۔" تم شاید دنیا کے واحد انسان ہوجوا بی بیوی کی عقل مندی کا انتا اور نورداراعتراف كرتے ہو۔" "آئی ایم آنرد مرا"رازی نے ان کی بات برغور کے بغیریاس کے بنس دینے پر نوکری کے تقاضے بورے کرتے ہوئے کما۔بلال سلطان کواکیسیار پھرمسی آئی۔ ورحمهس بنجالي آتى برازى؟ انهول نے اپنے اسى كو بمشكل ضبط ہوئے كما۔ "آآآ۔" رازی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ توری طور پر کیا جواب دے جس سے توکری پر کوئی زونہ آئے۔ "آپ بولیں سرااکر کوئی بات ہے پنجانی کی میں مجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔" "اجھالو پھرسنوا يک مشهور پنجال کهاوت ہے که "جس تن لا مے اوبی جائے" "احجاسر!"رازي نيايك بار پخريا چيس بھيلائي-"ويل سيڈ سر!" "تماري سمجه مين آيا عن كامطلب كيا ب ور منیں سرالیکن جو بردی بات ہوتی ہے جوالی بات ہوتی ہے اکثروہی کوٹ کی جاتی ہے " آپ نے بھی بڑی اور الچھى بات ى كوث كى موكى تاسر!" "بول!" بلال نے سملایا۔ " تتہیں بتا ہے میں نے بیرین اور اچھی بات کول کوٹ کی؟" "تم ے ماہ نور کا یوں چلے جاتا س کر مجھے یہ بات یا و آگئ۔"وہ سنجیدہ ہو گئے۔"جس ول کو لگن کی ہوتی ہے تا سمی چیزگی وی جانتا ہے کہ اُس کا حال کیا ہے۔" وجوں ' مجھے معلوم نہیں کہ مس ماہ نور کے ول کو کیا لگن گلی ہے سرالیکن وہ اس طرح کیوں چلی کئیں پھر "تم نہیں سمجھ یاؤ گے۔" ہلال نے سم لایا۔" بینتاؤسارہ کمال ہے؟" ومس ساره اندر بي مس المجلين دى المنو دريسران كيال باري بين عاليا"-" '' جِعا!''بلال سلطان مشكرائيه 'مبت! چھے اور دوجو خاتون ہن سيمي وہ؟'' "وہ بھی مس سارہ کے اِس بی ہیں۔" وضوقی ہے بولنا' داہر آگراہے ساتھ سیمی کو بھی ایڈ کرلے مینجنٹ میں۔ مجھے یقین ہے کہ «سیمی" ایک میں دور يرفيكك إوس ميجرانابت وسلتي بين! "جي سر!"رازي كادل ووي الكا-''دونٹ بووری رازی۔!اس سے تہماری نوکری بر کوئی فرق نہیں بڑنے والا۔"بلال سلطان اپنی جگہ سے ائتے ہوئے بولے "میرے پایں کام کرنے والے لوگ جب بھی کام چھوڈ کر گئے "ای مرضی سے گئے۔ میں لے خوتن والجيث 236 جرال 2014

W

W

W

ے ان کی اپنی ماریج کی باتیں چھیٹر کربیٹھ کیا تھا۔ ایسی ماریج جے مولوی صاحب فے بصد وقت بھلایا تھا۔ "بجين في تے كي نئيں بتاتيں مولى جي "آپ كو بھي توبيا ہي ہوئے گانا۔"وہ بست سلے بخے ادھير تا ہوا كمدريا

W

W

Ш

C

"بيكياكماني سنارباب-"مولوي صاحب في كلومت واغ كے ساتھ سوچا-"بيس جواسي باع بيس بھی 'کمیں بیٹے کراسے سایا گیا ہو گا گر کب ؟اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ "انہوں نے سراٹھا کر کھاری کی طرف يھا۔ ''اس مخص کابيا''ادھراس گاؤں میں چیچ گيا' رابعہ بيکم نےاسے د کمھ بھی ليا بمچيان بھي ليا اوراس کی کھوج میں اے لگا بھی دیا اور مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔وہ مخف جس نے آج تک ہمیں چوہے بلی کے کھیل میں الجھا رکھا ہے ذرا آہٹ ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ بلی آئی کہ آئی۔اس نے جھیٹا مارا کہ مارا۔"

انتیں اضی کے جھروکوں ہے جھا نگا ایک چبرہ نظر آنے لگا۔ "واہ رابعہ لی لی! عمر بھرتم نے بھے جس اذبت کے ساتھ برداشت کیا اور خود کو بیشہ مجھ سے برتر خیال کیا تهارے دماغ کاوہ غرور آج بھی نہیں گیا'جب ہی توجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ کسی معالمے کی خبرمجھ کو بھی كريش- المسين افسوس موا-

دیمیں۔ '' کیاری مضطرب نظروں ہے انہیں دیکھ رہاتھا۔ 'حتمانوں خبرہوئے گی کہ سعد باؤصاحب کا کوئی اور ''سمولی جی۔'' کھاری مضطرب نظروں ہے انہیں دیکھ رہاتھا۔ 'حتمانوں خبرہوئے گی کہ سعد باؤصاحب کا کوئی اور برا (بھائی) ہے کہ تمیں۔"

"سعدیاوً!" مولوی صاحب نے دل میں دہرایا اور ان کی نظروں کے سامنے من موہنی صورت والا ایک جھوٹا سابحہ گھوہا جو رو یا تھا اور وہ اسے اپنے کندھے ہر بٹھائے ادھرسے ادھراس خیال سے چکرلگاتے پھررہے تھے کہ اں طرح خوش ہو کروہ رونا بند کردے گا۔

"سعدباؤ كاقصه كب دوباره كل كيا-"مولوى صاحب كوائي لاعلى يررونا آف لكا-''مولوی جی آ<u>پ نے بھی توا بی آ</u> تکھوں سے سعد باؤ کی والدہ کو ذرجے ہوتے دیکھا تھانا۔'' کھاری پوچھ رہا تھا۔''پھر معدباؤ كأكوني او يعاني توبيدا نهيس موسكنا تفانا-"

مولوی صاحب اور گنجلک سوال وہ اپنی سرمہ کلی آنکھوں سے کھاری کودیکھتے ہی چلے جارہے تھے۔ "مولوی صاحب! مین رطرف سے ہار کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے آپ ہی بچھ بتادیں۔ "کھاری تفاکہ فرماد

"تِمهاري مين جي جن سوالول كاجواب مهين دي يا تين برخوردار!"مولوي صاحب في سربر لپڻا چارخانه صاف کول کردوبارہ اے مربر باندھتے ہوئے کہا۔ ''ان کے جواب میرے پاس ہوسکتے ہیں ؟'' "كاكرواييامولى في إ "كهارى تروك كوبولائة تهانون سب بالف

"الله جل شانه كواه ب-برخوروار!اس يورى داستان مين مين توايك في موت مركى طرح بمى ادهر بھی او حرار معکمارہا۔"مولوی صاحب نے سجاتی کے ساتھ کمانی سمجھ اڑھکایا جا آرہا۔ مرحومہ آیا جی کے مجھ غریب ربرے احسان ہیں۔وہ ان دنوں میرے کے دووقت کی رونی کا بندوبست کرتی رہی جب میں مسلین علیم مولوانوں کے کھری دیو رحمی میں براان کے کھرے اوپر کے کاموں کے لیے بھا گیا بھر ہاتھا اور ان کے کھر میں میرے لیے مجمع شام دو وقت کی رونی بھی میں یک سکتی تھی کام کے عوضانے میں صرف جار لفظ قرآن یاک کی تغییر کے مسجھا ریے جاتے اور حفظ قرآن میں معاونت وی جاتی تھی بس-ایے میں اللہ بحثے آیاجی کوانبول نے خود پیغام ججوایا كه دووقت كى رونى كندى بجاكران كروروا زيه الصالح جايا كرون بس اسى احسان في بجهيمان كاغلام بنايا كرابعه نی کی شو ہر بتایا اور پھر سعدیہ بنی کا باپ بنا دیا اور پھراس احسان کا انجام وہ دربدری وہ چوروں کی طرح رات کے

اس ليه كسي "به مير عافي في كاند بستا است نظري الهاكر سعد كي جانب ديكها-"وِيْدَى كَانْدَهِبِ!"وه إنسا-" چاہ دُيْدى كودين فدهب جيسى لسى شے سے كوئى سروكار بى ند مو عا ب دُيْدى كا اینا کوئی دس ایمان ہی شہو۔" ' یہ جھے نہیں بتا۔"نادیہ نے سرملایا اوراٹھ کرسعد کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمیٹنے گئی۔

' دمیں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ڈیڈی سے منسوب چیزیں بچھے بھیشہ انچھی لگتی رہی ہیں میں ان سے ایک عجیب سا قلبی تعلق محسوس کرتی رہی ہوں۔ جیسے وہ کھرجو ڈیڈی کا تھا'جیسے وہ زبان جو ڈیڈی بولتے تھے'جیسے وہ شہرجس مِن دَيْرِي رَجِعَ مِنْ مِينَ وَمُلك جو دُيْرِي كا تفا-" ناديه كي آواز جميكنے للي-" ايسے بي وه زيب جمي جس كي ديثري تقليد كرتے تھے۔"اس نے سعد كى اسپورٹس جيك كوته كركے اپنے سينے ہے بگايا اور مؤكر سعد كى طرف ديكھنے

" "کتنی معصوم اورسید هی ہے یہ اڑی!" سعد نے ول میں سوچا۔ "اور جو مجھی یہ ڈیڈی کاوہ چرود کیے لے جو میرے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے تواس کی زندگی کی ساری کی ساری فیسسی نیشنز کیسے کٹاک کٹاک ٹوٹ جا تیں۔ " "تم تیار ہوجاؤ' اسپتال کا عملہ تمہارے چیک اپ کے لیے آرہا ہے' اس کے بعد ڈسچار جسپ مل جائے

وايك منك!"سعد ني اته الحاكرات روكا- "مجهة دراسوج ليني دوكه وسيارج مون كي بعد مجه كمال جانا

اکیامطلب کمال جاتا ہے؟" تادید کی آنکھیں پھیلیں۔ "میرے ساتھ جانے کے علاوہ تم اور کمال جاسکتے

"تهمارے ساتھ؟"سعدنے اس کی طرف دیکھا۔"تمهارے ساتھ کمال جاؤں گامیں؟" "وہیں جمال میں رہتی ہوں۔"وہ ہنوزاس کی جیکٹ سینے سے لگائے ہوئے تھی۔"اور یقین جانو 'وہ کوئی بری عگہ نہیں ہے۔"وہ اس کے قریب آئی۔ دعیں اس کو تمہارے کیے اور بھی آرام دہ بنانے کی کویشش کرویں گ۔ بس اب تم انکار مت کرنا۔ پلیز۔ "معد نے اس کی آٹھوں کی طرف دیکھا 'جن میں خواہش تھی 'التجا تھی اور

"اچھا!"وہ سرچھکا کربولا۔"ہم دیں چلیں <u>عجب</u>" "الديب في المار المحاكراويرو يكها- "مجھے ليفين فياسم منع نميں كرو هے." سعدنے ڈیڈیائی ہوئی نظروں سے نادیہ کوخوش ہوتے دیکھااور اپندائیں ہاتھ کے اعموضے اور شمادت کی انقلی كى يورس اينى أنكھول يرر كھ كيس-

اجل باتنس مولوی سراج سرفرازی سمجه میں کم بی آتی تھیں اگر کوئی ان کے سامنے ایسی گفتگو کر تا بھی تھا تو وہ موتے موتے لفظ ذہن تشین کرکے بعد میں رابعہ ٹی ہے ان کے معنی یوچھ کیتے تھے اور مفتلو کرنے والے کے سامنے سرملانے ہی براکتفاکرتے تھے الیکن اس روز مولوی صاحب کی جان خوب جو ہے دان میں مجسی تھی۔ان کا اکلو تا دا ادا فتخار احمد عرف کھاری اس سے پہلے بھی بالمشافہ ان سے تفتگو کرنے میں بیٹھاتھا 'ان دونوں کے در میان جیسے چوری کارشتہ تھا۔ دونوں ایک دو سرے سے مختفر گفتگو بربی اکتفاکرتے تھے الیکن اس روز کھاری ان

W

W

W

m

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

شرف لا قات حاصل موسكتاب ؟وفت ؟" مالص اردو ٹائین تی میں بھیجا پیام فلزائے جرت سے پڑھااور سوچ میں بڑھی۔ بھیجنے والا کون ہوسکتا تھا۔ پیغام میں انڈرٹون کی طرح بجتا انداز 'مانوس سالگ رہاتھا'کیکن وہ انوس کون ہوسکتا تھا'یا د آکر نہیں دے رہاتھا۔وہ دو دن وئن پر زوروسینے کی کو حش کرتی رہی عمریا ونہ کریائی تھی۔

W

W

"اپ کی جانب سے جواب نہ موصول ہونے پر تشویش ہے۔امید ہے کہ آپ کے مزاج بخیر ہوں محے۔"وو ن كي بعد اسي مبرساده مرايعاموصول موا-

"كون بوسكتاب جس كياس ميرانمبر بواوروه ايسے پيغامات بھيجه "فلزانے سوچا- "سيرانمبر توبست مي محدود

رگوں کیاں ہے۔" "لیکن بات کنے کا نداز کتنامانویں ہے بوں جیسے کوئی عرصے سے جانتا ہو "انداز سے بے تکلفی جھلکتی ہے اور

ا پائیت بھی۔ "پھرایک نام نے اس کے ذہن میں روشنی کی طرح کوندا مارا۔ "اچھا تو یہ تم ہو۔" وہ ہے اختیار مسکرائی۔ "تمہاری سرپرائز دینے کی عادت نہ گئے۔" اس کا ذہن ہلکا پھلکا

"واه سعد سلطان! استے عرصے بعد یا دہمی کیاتو کس انداز مس-"وہ مسکراتے ہوئے سوچنے گئی۔"ہاں ہتم ے ملا قات توبست ضروری ہے اور کرئی بھی ہے۔"

"بال ضرور ملا قات ہو عتی ہے ، چوہرری سردار کافار مہاؤس تمهارے لیے نی جگہ تو نسیں ہوگی اس ویک اینڈیر میرادبان جانامتوقع ہے ہم بھی آجاؤ۔ ملاقات ہوجائے گی۔ "اس نے اس تمبرر جواب بھیجا تھا۔

سعد کا آئی ون اب وہ مروقت جارجڈ رکھتی تھی مخود کودر پیش معے کے حل کے لیے اسے سعد کے دیے ہوئے کیوزی کسی بھی وقت ضرورت پڑھتی تھی کلین اس رات سے اب تک اس کا ول سعد کے آئی فون کی طرف

وكيافا كده سارى ارا مارى كالكيا ضرورت جنتويس يراف كيسات بوجد رونا آرما تفا-وسعد کے صاف اعترافات کے بعد بھی میراول کیوں ہے یعین ہوجا تا ہے جب میں سارہ خان کی طرف دیکھتی ہوں کیسی مقدر کی سکندر لڑی ہے وہ میلے سعد سلطان کی جھیلی کا پھیپدولائن رہی اور اب بلال سلطان نے اسے جان کے ساتھ لگار کھا ہے اور میں۔ "اس کاول اڑنے لگا۔ دمیں کون ہوں اس سارے چکرمیں۔ ورپس منظر من اصل منظر تلاش کرنے کی کوشش میجئے کی لی صاحب!"اے اختر کی کمی بات باد آئی۔ دعمااور كمان كى يى نظرون ا مارد يجند آپ كومنظرصاف صاف نظر آنے لكے كا۔"

"حرمنظرے كمال؟"اس في بول سے اتھ ميں بكرا آئي فون ايك طرف وال ديا۔ ورتم توبلال سلطان سے ملا قات کرنے اور ان سے کھاری کی حقیقت معلوم کرنے کئی تھیں تا۔ حمہیں اس سے كياواسط كه بلال سلطان كے كھرميں اب سارہ خان رہتى ہے يا انجلينا جولى مم كول سے خرسنة بى وہال سے واليس بھاک لیں۔"اجاتک ماغ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا۔

٣٠ يك بار كار بيش منظرد كيه كرانا ممان اور فريب كاشكار مبين مو تمين كياتم؟" داغ روبرو آكر كمزا موكيا-وور تم رک کرانظار کرتیں توکیا یا بال سلطان سے ملاقات میں معاملے کی اصل مکل تمهارے سامنے

20147811月 241 生姜5008

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اندهیروں میں آیک معمرے دو سرے متسر تقل مکال مقدرین کئے۔ مين ند تب يجه جانيا سجمتا نفاجب وهسب موربا تفائدي اب تك يجه جان سكامون سجه سكامون اسي باضی کے دہ سارے باب میں نے بھلا دیے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے برسوں کے دھکویں اور مشقق اس کے بعد ہے سکون کا ٹھکانا نصیب فرما ویا ہے۔ عزیت کی زندگی پہلی دفعہ جی رہا ہوں 'زیادہ کٹ چکی محمو ژی رہ گئی ہے 'اللہ جل شانہ سےدرخواست ہے کی کھی گزرجائے عزت کے ساتھ۔"

اب کے مولوی صاحب کوہو نقول کی طرح منہ کھول کے دیکھنے کی باری کھاری کی تھی اور وہ دیکھیے چلا جارہا تھا۔ "میری تم کو بھی ہیر ہی تقییحت ہے برخوردار! ممولوی صاحب کھاری کا ہوئق بن دیکھ کرایک دم سمجھ وار مو مجئے۔"زیادہ تفتیشوں میں مت برو 'جو کزرچکا دہ کزرچکا 'جو مورہا ہے اسے مونے دو میونکہ مولی کو کوئی ٹال میں سکتا۔ چوہدری صاحب تم ہے بہت پیار کرتے ہیں متمهارے کیے اتنا ہی بہت چوہدری صاحب کی محبت کے سب مہیں رابعہ بیکم کی بیٹی کا ساتھ مل گیا۔ تمہاری زندگی سنور کئی۔ بس اب ادھرادھر کے سوال کیے مزےسے گزارتے چلے جاؤائی زندگی۔'

السعديد مرف بهين جي دي بيني تو نئيس تا "آپ کي بيني وي تو ہے تا۔ " کھاري کا داغ مولوي صاحب کي گفتگو کے

مولوی صاحب کے چرے پر مسم ی مسکراہٹ ابھری۔ "میری بھی بیٹی ہے الین دہ بیشہ سے مال کے نیادہ قریب رای ہے۔اس کی تربیت العلیم سلیقہ سب مال کی محنت کا متیجہ ہے۔ " فنیر-" کھاری نے سرجھ کا۔" تواس کامطلب ایمہ دے کہ آپ بھی بچھے کچھ نہیں بتا تمیں ہے۔" "ميرے ياس كچھ بتائے كو ہو تو بتاؤى نا!"مولوى صاحب نے د زديدہ نظروں ہے مىجد كے داخلى دروا زے كى طرف دیکھا۔ ابھی تک ان کا ناشتہ سیں آیا تھا۔ ان کے ول کو بے چینی می ہونے کلی تھی۔ "مبوجھے پا ہے تا۔"وہ دوبارہ کھاری کی طرف دیکھ کراو کے "وہ تم نے خودسنادیا۔اب میں کیا ہاول۔"

وسعدياؤوا بحرا! كمارى في كها-

W

W

W

m

" نہیں۔"مولوی صاحب نے سرماایا۔"وہ ہو نہیں سکتا 'ہو آلة ہمیں ضرور خرہوتی۔" کھاری کی آخری امید

دلیکن اگر کوئی ہو ناہمی توبرخوردار احمیس اس کی اتن کھوج کیوں ہے؟ میمولوی صاحب نے پوجھا۔ " کج سئیں مولی جی بس خوامخواہ-"کھاری نے سرچھکاکر آنھوں پرہاتھ رکھتے ہوئے ان کی می خشک کی۔ " معلَّو بهي وه رئيمو- ناشته آكيا-"ات من أيك بچه پيش كاناشته دان الله المائة مهر من داخل موالومولوي صاحب کے کویا سو کھے دھانوں بریانی بر کمیا۔

"چھو ژوسارے سوال اور بھول جاؤ ساری فکریں۔" انہوں نے ناشتہ دان کھولتے ہوئے کھاری سے کہا۔ "ناشته کد 'ناشته بهی برخوردار!"انهول نے ناشتہ لانے والے کو مخاطب کیا۔ "مجھاک کر کھرہے ایک گلاس اور پکڑلاؤ۔امی سے کمنا سعدیہ باجی کامیاں افتخار احد بھی ناشتہ اوھرہی کرے گا۔ "اڑکا سرملا تا بھاک کیا۔ ''او نئس مولی جی!''کھاری ایجھے ہوئے بولا۔'' بچھے بکھ نہیں ہے۔'' المور خوردار البيخوتوسى ميكموتوسى-"مولوى صاحب فيس كاماته بكركر بشماليا-

وميں آپ كالكاونى پرستار "آپ كے فن كالك حقير ساقدروان ملاقات كاشرف حاصل كرما جا ہتا ہوں كيا

باک سوسائی قلف کام کی مخطئ پیشمائی مائی کاف کام کے مختال کیا ہے۔ پیشمائی مائی کاف کام کے مختال کیا ہے۔ 💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز

پرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۋاۇنگوژنگ سے يہلے ای ئېک کاپرنٹ پر يو يو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی تمکمل رینج ♦ ہر كتاب كاالگ سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

ہرای نک آن لائن پڑھنے ى سہولت ♦ ماہانہ ڈائجسٹ كى تنين مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالتي، نار مل كوالتي، كمپرييڈ كوالتي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے کے لئے شر کک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کوڈ کی جاسکتی ہے او کاوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"بہوشہ!" ول نے بے زاری ظاہر کی۔" حماری بلا سے بلال سلطان کے تعرسارہ خان رہتی ہے یا کوئی اور تهمارا اس معالمے سے کیالیتا ویتا۔ تمهمارا تعلق سعد سلطان سے ہے اور حمیس اس کی تھوج لگانی ہے 'بلال سلطان جیسے رو تھے اور بدوماغ آدی سے مل کرفا کدہ بھی کیا ہونا تھا ان کا کیا ہے ، چاہے توسامنے دیکھ کر بھی لما قات ے ایکار کردیتے۔"ول فے اس کے جذبات کا وفاع کیا۔

«وليكن\_" وماغ مجمع كمنا جامِتا تها اليكن اسى دم حيرت النكيز طور بر سعد كا آكي فون بجيز لگا\_ وشت تمائی میں اے جان جمال ارزال بیں تیری آواز کے سائے تیرے مونوں کے سراب

اس نے تیزی سے ہاتھ پردھا کر فون پکڑا ، مخصوص کالر ٹیون کے ساتھ فون کی اسکرین پر دی آرنسٹ کا نام روش ہورہاتھا۔ ازلی وابدی جشس کے ہاتھوں مجبور ہو کراس نے قون آن کرکے کان ہے لگالیا۔

"جتنے تمهارے چرے ہیں 'شایداننے ہی تمبر بھی اپنے نام رجٹر کروار کھے ہیں تم نے۔ ''کال کرنے والی بغیر کسی سلام دعا کے شروع ہوگئ۔''اتنے دن سے بیہ تمبر ہند کر رکھا تھا ناتم نے اور اپنی دانست میں غائب بھی تھے' د کھ لوجس دو سرے مبرے تم نے بچھے اپنے سین کمنام پیغام بھیجا میں نے تمبر بھی پیچان کیا اور پیغام بھی سیہ تاؤ كد هرچھے ہوئے ہو۔ بیبات ہوچھنے کے لیے میں نے دانستہ اس انوس تمبرر كال كى چيك كرنے كے ليے كہ جو میں تمجھ رہی ہوں وہ تھیک سمجھ رہی ہوں یا نہیں اور دیکھ لومیں تھیک تجھی۔

ماہ نورنے بے بیٹنی کے ساتھ بے تکلفی کے اس مظاہرے کو سنا اور فون کان سے ہٹا کر ایک بار پھراس کی اسكرين كويول ديكها جيسے اس ميں كال كرنے والى كى تصوير نظر آر ہى ہو- بھراس نے ديارہ فون كان سے لكاليا-' آب خاموش كيول بو كني 'لك كئ ما حيب 'بو كئي نا كنك؟ ' وه آواز كمه ربي تعي- "م في طا قات كاوقت

مانگاے تا؟"ماہ لورکے کان کھڑے ہوئے

W

W

W

''توملا قات توبہت ضروری ہے' ماضی کی آغوش میں سوئے جس قصے کو تم چھیڑ محئے تھے اس کی یاز گھٹ کے چھے چلتی میں بھی ادھری چھے کئی جہال سے تم من کرمیرے اس آئے تھے میں ممنون مول کہ تم نے زندگی بھرانی کی طرح میرے سینے میں کڑے تیرکویوں ہلایا کہ وہ نکالا ہی جاہتا ہے 'ہیلو۔ ہیلو۔ ارے اب بولتے کیوں مہیں میری مردم شنای پر کمیں بے ہوش تو نمیں ہو گئے۔ " ہنسی کی آواز۔ "مچلونہ بولو. بس اتا بتا دو گان ہے تا دہاں الما قات جمال ميں في حميس بنايا ہے بيلو \_ آرب موتا \_ بيلو بيلو!" آواز کهدری تھی اور کیے جارہی تھی الیکن اہ نور کال کاٹ چکی تھی۔

"وی آرسید"اس نے کال لاک کوچیک کیا۔اس مبراور نام سے آنے والی کالزاور میسیجر کی بوری ماریخ فین میں محفوظ تھی۔اس تمبرے دوبارہ دوبار کال آئی کیلن اس نے وصول میں کے۔یہ اس تمبری باری دیم مربی تھی۔ فوین کالز کی تعداد محدود مگر موجود تھی۔ پیغامات ذو معنی اور نا قابل قیم ۔ بیہ کون تھی جو اس قدر آشنا اور بے

سوچ کا ایک در مزید وا ہو گیا۔ ''دشیت تنهائی میں' یہ وہی کالر ٹیون تھی جس کی کال کھاری کی شادی پر جاتے ہوئے رائے میں سعدنے چار ہار کائی تھی اور اس کے یو چھنے پر کہا تھا۔ "تم يهال بهت خوش مو- ميس تمهيس بتأكرنا خوش تهيس كرنا جابتا-"

'''وہ خدا آبیہ کیا گور کھ دھندا ہے اور اس میں کمال ۔ میں کچنس گئے۔'' اس نے سملاتے ہوئے سوچا اور دوباره قون كي طرف متوجه مولي-نفتل دين ولد كرم الهي

2014 في 1242 على 2014 B

ر گئت 'سفید بالوں جن کو کن بٹیاں چھوڑ کراس نے سرخ مہندی میں رنگ رکھا تھا۔ پیلے اور کیڑا کھائے ہوئے انتوں اور کھنچی ہوئی جلدوالے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور کزرتے ہوئے اور سال کے چکر پر مزیدایمان لے آیا۔ " و کھ کیارہا ہے 'بتانا؟" خان جاجائے اے خود کو یوں محورتے دیکھ کر ہولے ہے بنس کر کمااور جیب سے سے عرب كاذبيا تكال كراس من ايك سكريد با برهي ليا-"تم ر ار موار مو خان جاجا! یا دل چھوڑویا ہے کر میش رنگ میں مبھی نظر نہیں آئے۔"اس نے خان جاجا

W

W

W

C

کی طرف دیکھتے ہوئے بوجھا۔ "كان ورنس ديا- "مسوال تومي نے تجھ سے كيا تھا الونے جواب دينے كے بجائے الثامجھ بى سے سوال

''و کم میرے شزادے!وقت انسان کی عمر کو آئے دوڑا تا جلاجا تاہے۔''خان جاجائے سیریٹ کا دھواں ناک ے چھوڑتے ہوئے کما۔ "عمرے کھوڑے کی اگ کی کے اتھ میں نہ بھی آئی ہے نہ آئے گی مریدہ اس مریث دوڑتے کھوڑے کے ساتھ بس بھاگا چلاجا آہے اس کا خیال ہو آہے کہ زندگی کا سامان کردہاہے اس کے فرصت نہیںہے' پر پھرایک دن اس کھوڑے کا دوڑ تاقدم پہلی ہار تعنکتا ہے' پھرغلط پڑتا ہے بھرتھو کر کھا تاہے تھو کر کھا کر كريائي مناسلة المعتاب بعرب دو رفي كوسش كريائ مكرندوه جال رہتى ب ندى رفتار-اس وقت بندے کویتا چلتا ہے۔ عمر کزر کئی اب بولس کی زندگی شروع ہو گئے۔"

"بابا\_بونس کی زندگی!"وہ ہسا۔ "ال - میرے جایانی شیزادے بولس کی زندگی-"خان جاجاتے سرملایا-"بس جمع خرج حساب کتاب سے بی رہ جا باہے باقی انسان کی زندگی میں میری بھی عمر کزر چل ہے۔اب میں یونس والے سالوں میں واحل ہوچکا ہوں ' حاب كتاب بجع خرج- "اس كے اپنے كيڑا كھائے وانت نكالے اور سكريث كاكش لگانے لگا۔ "جمع خرج وساب كتاب!" وه بردبرهايا-"خان جاجا اس جمع خرچ حساب متتاب ميں انجى بريا كے كھاتے كى بارى بعى آنى كه سيس- "اس في خان جاجاكى طرف ويكها-"ريا ميرامطلب ميريا رانى!" اس كاسوال من كرخان جاجا كاسكريث كاكش لينے كے ليے مند كي طرف جا آبا تھ وہيں رك كيا-'مس کا کھانة جانے دے یا ر۔''اس نے ہاتھ جھٹک کرادھ جلی سکریٹ دور پھینگ دی۔ ٢٥س كا كهاية كيے جاسكيا ہے خان چاج ائتم نے اسے اپنے ہاتھوں پالا پوسا ؟ اسے سركس كى شنزادى بنايا اور پھر

اسے بھول کئے ' کسے انوں تم اسے بھول کئے۔' "یا دواشت حتم ہوجائے تو زہن سے نام من جا تا ہے ، شکل بھول جاتی ہے پر میں کیا کروں میری تو کم بحت یادداشت بھی قائم ہے ،حتم ہونے کانام ہی سیس لیتی۔"خان چاچانے سردونوں اٹھوں میں پکڑتے ہوئے کہا۔

" پھراس کا کھانہ کیے جانے دوئے 'بیرتاؤ۔" "رات كوسونے محر ليے لينتا موں باشنرادے إلو فلم جلتى ہے آ كھول كے سامنے۔"خان جاجانے سامنے ر کھا۔"وزیر آبادلگاتھا سرکس جس کے حتم ہونے پراپنے جیے اکھاڑتے ہوئے ہماری نظراس چند ممینوں کی جی پر رِئ من جس کی ان یا شاید جس کاباب ایسے نظی زمین پر روتے ہوئے جھوڑ کرچلا گیا تھا۔"

الإيا!"اس فيهات بيليارسي هي-"الاابيابي-"خان عاع المح جرب ير تلخي جيلي-"شيرون بي الحالي تعان عام معبول من اعلان کرائے ورپوریس درج کرائیں مرکس تین دن وزیر آبادیس بی رکاربایر بچی کے بوتوں سوتوں کا کوئی بتاشیں چلا۔

ساكن ۋھوك كھوكھران نزد چكري وكملان تخصيل محوجرخان مضلع راولينذى اس مبرس آنوال ایک پنامیں ایک یا بھیجا گیاتھا۔ فضل حسین اور میموند آنی۔"ماہ نور کواب تک اس معے کے تمام مکڑے ازبر چکے تھے اس نے چونک کراس یغام کوبارباربرهاجس کے جواب میں سعد کی طرف سے بھربور شکریہ اواکیا گیا تھا۔ وفعنل دين ولد كرم اللي-"

اس نے آیک مرتبہ مجرز معااور اپنے فون میں موجود نقشوں والی سمولت میں ڈھوک کھو کھراں نزد چکری و کیلاں

اس کی نظروں کے سامنے رو خنیاں تھیں اور رنگ تھے۔ شور تھا' قبقیے' تالیاں' میں شیال براس کے کان میں صورت کو من رہے تھے۔وہ ان سب سے مانوس تھا۔ شاید وہ الی ہی رو نقوں میں بلا برمعا تھا جمرابیا کیوں تھا کہ اب یہ رونفیں بھی اسے سیاہ عباول میں ملبوس اتم کرتی محلوق نظر آنے کئی تھیں ممردہ پھر بھی اس سب کا حصہ اور

ینڈال سے باہرنکل کراس نے اپنے مربر رکمی پلی وگ اٹار کرہاتھ میں پکڑی اور خود چھولداریوں کے قریب کرے در خت کے ایک مونے سے پر بیٹھ کیا اس کے سامنے رو فنیاں اور رنگ تھے۔ لوگ ہاگ وزرگی کی معروفیات مسائل اور پریشانیوں سے منہ موڑ کر کھڑی دو کھڑی کی اس تفریح کی طرف بھا مے میلے آتے تھے اور دو سب جویمال آنے والول کے لیے تفریح کا خوشیوں کا الیول اور سیٹیوں کا اہتمام کرتے تھے۔خودا بے مسائل اور بريشانيون كاكياعلاج كرتے تھے كون جانبا تھا۔

وہ سامنے دیکھتے ہوئے سوچتا چلا جارہا تھا تب ہی اے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا دیاؤ محسوس ہوا اس نے مردن مور كرد كما-اس كي يحياى تغير خان جاجا بيما تقا-

وكيابات ب شزاد الى دن سے من ديكه رہا موں كي اواس اداس بوسين خان چاچا ناس سے بوتھا

وہ کچھ در تک اے جواب دینے کے بجائے خاموش بیٹھا اس کی طرف دیکھا رہا۔خان جاجا جس نے بلیو ہون سر کس کوائی زندگی کے بہترین سال دیے تھے۔ برسول اس نے خان جاجا کوہاتھ میں بلی چھڑی پکڑے 'باریک چڑے جڑی لاتھی پکڑے کرتب بازوں کو مختلف کرتب سکھاتے دیکھا تھا کرتب سکھانے والا خان جاجا ول گردے اور جگر کا اتنا سخت تھا کہ برد ل'بچوں' مردوں' عورتوں' جانوروں کی پیڈلیوں' پیروں اور پستوں کی کھالیں ا زاتے اے ذراسا بھی رحم میں آیا تھا۔ اس کاکام کرتب اندل کو تربیت دینا تھااور اس معاطے میں وہ کسی کواس وقت تک بخشے کا قائل میں تھاجب تک سلھےوالے کی ایک ایک جنبش اس کے قابو میں نہ آجاتی۔

اس خان جاجانے بلیو ہیون مرکس کے لیے شیروں کو بلیاں اور ہاتھیوں کوچوہے بتا کران سے کام لیا تھا۔اس کے سدھائے جانور سرکس رنگ میں جاکر ہوں اشاروں ہر حرکت کرتے تھے جیسے جنگل کی وحشت ہے ان کادور وور تک واسط نہ ہو۔اس کے تربیت یافتہ نٹ ایکرون شس مخرے عادو کر بلو بیون سر کس کوول کھول کر کما

مرآب بدہی خان چاچا بوڑھا ہورہا تھا بلکہ شاید بوڑھا ہوچکا تھا۔اس نے خان چاچا کی جھلسی ہوئی سیاہ پردتی

10 1 245 × 17 5

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W

W

W

m

ہاری پریا رائی ہی۔"
"ہاں جب ہیں ... وہ بارسے کری تو آپ سب اس کے پس منظرے نکل کر کمیں اور چلے گئے۔ یوں جیسے بھی
اس کی زندگی کا حصہ ہی نہیں تھے۔شیرو تو خیر ہے ہی بیسہ بنانے والا بندہ۔ اس کے رشتے ناتے 'ودسی تعلق سب
ہے ہے جڑے ہیں'کین آپ فان چاچا! آپ تواس کے خان بابا تھے۔ آپ نے تو ذراس بجی کو اپنے ہاتھوں
بال یوس کر برواکیا تھا۔ آپ نے کسے اسے کرنے کے بعد سک سک کر مرنے کے لیے چھوڑ دویا۔"
بال یوس کر برواکیا تھا۔ آپ نے کسے اسے کرنے کے بعد سک سک کر مرنے کے لیے چھوڑ دویا۔"
بال یوس کر برواکیا تھا۔ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دویا۔" خان چاچا کا لہجہ بے ناثر ہوگیا۔" میں یہ بی چاہتا تھا کہ وہ مر

W

W

ш

C

ین یوں: ''دو جس طرح زخمی ہوئی تھی' پی بھی جاتی تو چارپائی بر بڑی ہے بسی کی تصویر ہے ہے سوااس کی کوئی ذعر گل نہیں تھی۔ میرے وسائل کتنے محدود ہیں ہم جانے ہو 'شیرو اور اس کے بندے زخموں ہے جرا شیم پیدا کرتی اس اوکی کو زیادہ دن برداشت کرتے نہ ہی اس کی دوا دارو اور خوراک کا انظام کرتے 'وہ سسکتی تھی تا' چند دن بعد اس نے اردیاں رکزنی تھیں اور اس کی دہ اذیت میری برداشت ہے با ہر ہوجاتی 'اسی لیے میں چاہتا تھا' دہ مرجائے جننی

بعد المعان جاجا! رشتوں کی تعلق کی معبت کی کوئی ویلیوہی نہیں۔ "الفاظ بہت مشکل سے اس کے منہ سے نگلے۔ "معبت تو تم بھی اس سے کرتے تھے نا۔ تم کیوں بھاگ لیے تھے اسے چھوڑ کر 'کیوں نہیں اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ "خان جاجا کے لیجے میں تلخی ابھری۔

ورات یادے آپ کوجب شیروگ آپ اور دو سرے چند خاص لوگ جن میں آئی پیٹر بھی شامل تھیں' اسٹے بیٹھے تھے۔"

''یا وہے''خان چاچا کالبحہ ایک بار پھر بے ہا تر ہوا۔ ''اس رات میں کتنا بولا تھا' چیخا تھا' چلایا تھا' میں نے سب کے سامنے ہاتھ جو ڑے 'منتیں کی تھیں 'عمر بھر بلج ہون کے لیے بلا معاوضہ کام کرنے کی بات کی تھی۔ اگر وہ سب پریا رانی کاعلاج کردا دیے' کیکن کیاوہال کوئی آیک کان بھی ایسا موجود تھا جس نے میری سنی گوئی آیک ایسی زبان تھی جس نے مجھے دھتکا را نہ ہو۔ احمق اور پاگل نہ

ہماہو۔ ''دنہیں۔کوئی ایک بھی نہیں۔'' خان چاچاسانے دیکھ رہاتھا''بلکہ ان میں چند زبانیں ایسی بھی تھیں جوتم دونوں کے تعلقات کومفکوک قرار دے کر پیچڑا چھال رہی تھیں۔''

اسے دن ہمنے بچی کویوں سنبھالا جیسے وہ ہم میں سے ہر کسی کی ہی بچی ہو'وہ تھی بھی اتن ہی پیاری کہ سب ہی کا اس پر بیار آیا تھا۔ " "نگھر… ؟"

" پُرکیا؟ نہ کوئی دعوے دار آیا نہ ہی پولیس کسی ال کو 'کسی باپ کوڈھونڈ سکی۔ شیرد کواسنے دنوں میں می سوچھ چکی تھی 'اس نے پولیس سے معاملہ کرلیا ' بچی سر کس کے قافلے کے ساتھ السکے پڑاؤ پر روانہ ہوگئے۔ " "بے چاری 'بے نام نشان بچی۔"

''بان کے نام نشان کچی!''خان چاچائے سرملایا۔''لیکن اس میں ہم میں ہے سمی کا کوئی تفسور نہ تھا کہ وہ بے نام نشان تھی۔'' نشان تھی۔''

واتعات بیشہ سے ہی رو اقعہ کوئی غیر معمولی نہیں کہ کوئی یوں بے نام ونشان بچہ کمیں پھینک گیا' آئے روزایے واقعات بیشہ سے ہی رونماہوتے رہتے ہیں۔ "خان چاچانے کہا۔ W

W

W

m

''اور پھراس کے بعد شیرونے وہ بچی آپ کے حوالے کردی؟''اس نے سوال کیا۔ ''اس نے نہیں کی 'میں نے خود لے لی میں نے اس سے کہا۔ بچی کے ڈپیر سخت ہوجا کیں گے تو میرے حوالے کردگے ۔ اسے ٹریڈنگ دو' پھر کام مشکل ہوجائے گا۔ بھتر ہے ابھی ہے بچھے پکڑا دو بچی۔'' ''گویا یہ فیصلہ ہوچکا تھا کہ بچی بلوہیون سر کس کا سرمایہ بیٹے والی تھی۔''

" ہاں!" خان چا چا بجیب سے بنسی ہنسا۔ 'مشیرو کی خُو بٹی کانو کوئی ٹھکانانہ تھا۔اللہ نے اسے چھپر بھا ژکر عطاکیا تھا۔ ایک بخی جو آنکھ ہی سرکس کی آغوش میں کھولنے والی تھی 'اسے سرکس کی شنزادی بننے سے کون روک سکتا تھا۔ '' ''اور پھر آپ نے اس کی بڑیوں اور پیروں کو اٹھایا ہی اس ساخت پر کہ وہ لیک کی اعلامثال بن مجئے۔''

"ہاں!" خان چاچا کے چرے پر دکھ کا تاثر بھرا۔"اس بچی کواحساس ہونے دیے بغیر کہ وہ کس مقصد کے لیے پالی یوسی جارہی ہے میں نے اسے آئی الکیوں کے اشاروں پر حرکت کرنا سکھادیا۔"

''اس کے ہاں'باپ ''خان چاچا کے چربے پر تلخ جسکرا ہٹ پھیلی۔''وہ جواس کے جمعی تھے ہی نہیں'وہ جوخود ایسے سنگ دل تھے کہ بچی کوعین سامان بردار گھوڑا گاڑی کے پہنچے کے قریب یوں رکھ کرتھاگ لیے کہ اوھر کوئی انجانے میں گھوڑے کوچا بکسار آادھر گھوڑا گاڑی سرکتی اور بچی کے اوپر سے گزرجاتی۔ایسے ماں باپ کے بارے میں یوں سوچے ہو؟''خان چاچائے کردن موڑ کراس کی طرف و کھا۔

''اوہ!''آئے جھرجھری آئی۔ ''میں نے تو بھر بھی مقدور بھر کوشش کی اسے پڑھانے لکھانے کی 'مینسی پٹیر کے پاس اسے بٹھا آٹا تھا جو اسے پڑھاتی تھی' پریوں کی دنیا کی' جادو کی دنیا کی کہانیاں سناتی تھی' میری ان ہی کوششوں کی دجہ سے ہی تو وہ سر کس کی باتی لڑکیوں سے بہت مختلف بہت منفرد تھی۔''

بی دو گرآپ بیا نہ بھولیں کہ کر تبوں میں مہارت حاصل کرتے ہوئے آپ کے چا بک اور چھڑی نے کتنی بار اس کی کھال اوھیڑی تھی۔ ''اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔

" ہاں مجھے یا دے 'مگریہ تواس دنیا کا حصہ ہے۔ ہم اسے کتنا بھی منفردینا لیتے 'بنیاتو پھر بھی اسے سر کس ہی کا حصہ تھا اور وہ تو سر کس کی بھی۔ اس کا مقابلہ کوئی دو سرا کیسے کر سکتا تھا۔ اس کی مہارت ہماری عزت تھی۔ وہ تو

و خولين والجيد 247 جولا كا 2014

﴿ كُونَ وَكَا كِيكُ £ 246 مِلا فَي 2014 ﴿ فَالْ £ 2014 مِلا فَي 2014 ﴿ فَالْ £ 2014 مِلا فَي 2014 أَلَا اللَّ

مولوی مراج سے تہماری بات کروں تو کہتا ہے آیا جی ۔ بدے میروالی بی بین ان کاول اتا مجمد حکا ہے کہ صبر کا وصف کسی چیز کو کسی نئی بات کو ایس سے دکھ اور کسی نئی جدائی کودل پر حاوی جسیں ہونے دیتا۔ ول کی اس كيفيت كوده كوئي بمي نام دية ربيل-ليكن مجهاس وقت وه نام يا د نهيس آربا-مولوی مراج سے یاد آیا کہ یمال آگر موصوف نے علم کے موتی توبائنے شروع کے تو کیے ہی ہیں جناب والا

نے حکمت بھی شروع کردی تھی ساتھ کے ساتھ۔ یہ بات بڑھ کر حمیس بھی آئی ہی ہوگ۔ نجانے کمال سے عكت كے چند لسخ ان كے ہاتھ لگ كئے۔اب ان كے دن تومجد كى خدمت ميں كزرتے ہيں اور رات جڑى بوٹیاں مینے ان میں شد ملا کر کولیاں اور معونیں بنانے میں کزرجاتی ہے۔

فرائے ہیں بید بحر کر روئی کھانے کے لیے بندے کو محنت مزدوری کرتی بی برتی ہے۔ باتے اللہ ماری دوئی ہی سریر سوار رہی ساری عمر- یا دہے مولوانوں کے تھرہے روئی لینے آنے کے چکر میں ہی توہمارے ساتھ وعاسلام برِ همی تھی۔ میں مولوی کو دیمیتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ روٹی کا چکرانسان کو کیا سے کیابتا ڈالٹا ہے۔ چلوا یک'' مکلزا كندم كى رونى" كے ليے بى سى مولوى سراج لس سے مس تو ہوئے۔

خودا بنا حال کیاسناوں ،جوں جوں زیکل کے دن قریب آرہے ہیں ول کی بے قراری برحتی جارہی ہے نہ چھ کھانے کوول چاہتا ہے'نہ پہاس لکتی ہے'بس ول ہی کھبرا یا رہتا ہے۔ون رات تمہاری بتاتی دعاؤں کاورد کرنے میں مصوف رہتی ہوں۔ان ہی دعاوٰں کا صد قد اللہ تعالی مجھے خبریت سے فارغ کرے۔ دعاوُں سے یا دِ آیا کہ تم تو ج پر جانے سے پہلے بھے مسلمان مانے ہی پر تیار جمیں تھیں۔ کیسے کلمہ پردھا کر بچھے مشرف باسلام کرتی رہی

توسد توسد محصر بحاري كوبالكل بىلادين محصن بينمي محس-اب میراخیال ہے کہ بہت می ہاتیں ہو گئیں۔ خط کے لفانے پر جو پتا مولوی سراج لکھیں گے اس ہے پر جواب لکھ کر ضرور بجوانا۔ اپی خبریت سے آگاہ کرنانہ بھولنا۔ لواب میں رخصت ہوتی ہوں۔ فقط تمهاري بهنول جيبي سهيلي

رأبعه كلثوم

W

W

W

بست ى يارى بىن رابعه كلوم! بعد سلام دعا کے عرض ہے کہ تمہاری چھی سے تمہاری خبریت معلوم ہوئی۔ول کوسکون ملا اور خوشی ہوئی کہ

تماس اجنبی جگه برمطمئن ومسرور موالله تعالی حمیس اس سے بھی برم کرنوازے۔

تمهاری وفاداری اور محبت کا میرے پاس کوئی جواب سیس کہ تمهاری وفاداری اور محبت انمول ہیں۔ جن عالات میں تم نے اور سراج سرفراز نے میراساتھ دیا۔ان حالات میں توسایہ بھی ساتھ چھوڑ جا آ ہے۔ تمہاری محبت اور قرمانی میری زندگی کا انمول خزانه ہیں۔

من يهال تعيك مول مبغضل تعالى كوئي مسئله كوئي بريشاني مجه كولاحق نهيس مصطيح دار ميرابهت خيال ركھتے ہیں اور میرااللہ میرے ساتھ ہے اور جب اللہ میرے ساتھ ہے تو بچھے کوئی مسئلہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تمهارے خطے جہاں تمہارے الجھے حالات کی خبر کمی وہاں یہ دکھ بھی دل میں محسوس کیا کہ تم نے ابھی تک سراج سرفراز جیسے برے دل کے مالک مخص کی قدر کرنا سکھی' نہ ہی عزت کرنا۔ میری بات یا در کھنا' دین دونیا'

ریا رانی ایزیاں دگر دگر کر مرچکی ہوگی کوسٹش کے بادجودیہ اذبت ہردم میرے ساتھ تھی۔" "یہ اذبت ہردم میرے بھی ساتھ ہے۔" خان چاچانے نئی سکریٹ نکالتے ہوئے کما۔ «لیکن یہ سوچ لیما کے پری مرچکی بچھے سکون دیتا ہے 'مرحانا اس اذبت سے بمتر ہے 'جودو سری صورت میں اسے سنی پر تی۔"

"وہ مری تہیں خان چاچا!" رکونے سرکوشی کے انداز میں کما۔"وہ زنرہ ہے می دنیا میں بلکہ اس ملک میں رہتی

م خان چاچا کتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیر تک اسے یوں ہی دیکھٹا رہاتھا۔ یہاں تک کہ اس کی الکیوں میں دبی سکریٹ جلتے جلتے اپنے اختیام کو پہنچ گئی اور اس کی حرارت نے اس کی الکیوں کو مس کرنا شروع کردیا۔

W

W

W

m

امیدے کہ بغضل خدا! بخیریت ہوگئے۔ یہ خطیس حمیس ازیز ان منڈی لکھوا رہی ہوں۔ جبسے یماں آئی ہوں جہاری کوئی خریت معلوم سیں۔اب ار کرید خط عزیزی ملی سے لکھوار بی ہوں جو ہاری مسجد کے مؤذن صاحب کی بڑی بنتی ہے۔ جھے بتا نہیں کہ جو بتا مولوی سراج سرفرا زاس خط کے لفاقے پر لکھیں گے وہ درست جھی ہوگایا نہیں۔ یہ خطائم تک پہنچ بھی پائے گایا نہیں۔ عمرا یک چھوٹی سی امید پریہ خط بجوازی ہوں۔

میری پاری بمن! ہم بمال پینچے توعلاقہ بالکل اجبی لگا۔ زبان بھی ادھرکے لوگوں کی کھھ اور ہی سے اولی بمن إميراتوجي الجفتاريا ، كئي دن كه بيه بهم كير هر آئے۔ ليكن پھرچند بي دنوں ميں جيسے زندگي بدل كئي۔ يهاں لوگ مولوی سراج سرفرازی بهت عزت کرنے گئے ہیں۔

مولوی کے من توجھ پر بھی یمال آنے کے بعد تھلے وہ توجناب علم و حکمت کی بہت سی یا تیں سیکھ چکا۔جب یماں کے لوگوں کوسنا باہے کوگ جھوم جھوم جاتے ہیں۔ ہمیں مسجد کی چھت پر ایک برط کمرو مسل خانہ اور کیٹرین دے رکھی ہے انہوں نے مسیح شام کھانا ادھر 'ادھرسے ہمارے کھر خود حاضر ہوجا باہے۔ طرح طرح کے سالن اور سم قسم کی رونی بھی 'جاول بھی 'ارے میں تو کھانے پکانے ہے بھی چھوٹی 'مکر پھر بھی کیا ہے کہ ول مجیب طرح اڑا ا ژائی رہتا ہے۔ یرانی محقلیں یاد آتی ہیں۔ تمہارا ساتھ متمہاری محبت متمہاری باتیں۔ ہائے دون کد هر کئے۔ م نے مجھ گنوارِن کوالی بنادیا کہ بڑھے لکھے بھی بات کرتے دس دفعہ سوچس۔اب میرے روپ بیس تمہاری جھلک تو نظر آتی ہے عمر تم کمیں سیں ہو۔

اچھاخیر... میں تواین لے کربیٹھے گئی ہتم سناؤ کیسی ہوتم ۔۔ اکبلی اپنی کھٹیا پر پڑی رہتی ہویا تحلے دار نیاں آئی جا کی رہتی ہیں۔ بقیبتا "اس بے وفا' ہرجائی کا پچھا آیا پایا نہ ہوگا اب تک'ہائے کیما بے رخم'سفاک مخص ہے کہ جاتي جاتي بهاني بناكرهارا بجدمجي لي كميارهم

جول جول میری زیمل کے دن قریب آرہ ہیں تول تول تمهار ادکھ دل میں محسوس ہو ماہ اور بھی شدت محسوس ہو باہے۔اللہ جانے تمهارے اندراییا مبراور بے حسی کیے اتر آئی نہ یاد کرتی ہو 'نہ روتی ہو ول یادے عافل ہو گیا۔ آنکھ کے آنسو خنگ ہو گئے۔ کج بتاؤ۔ کیا اہمی بھی ایسانی ہے؟اگر ایسانی ہے تو میں کیے سوچوں کہ مجھے سے دوری حمیس میری یا دمھی دلاتی ہوگ۔

\$2014 BUR 248 \$50000

'میں بی رہی ہوں۔''مسنے فورا سکلاس اٹھاک مونٹوں سے لگالیا۔''م یک بات ہو چھوں؟''

"اه نور!" ده ایک دم بس دید اور پراس کی طرف و معنے لگے۔ "جہیں یہ خیال کیوں آیا؟"

"آپشاید جانے سیں۔ اونورسعدے شدید محبت کرتی ہے۔ بلکہ شاید آپ جانے ہیں میونکہ آپ ہی نے كما تعاكه ماه نور سعد كول كامعامله ب-"

والروه دونوں ایک دوسرے کے دل کامعاملہ ہیں توانسیں یہ معاملہ خود حل کرنا چاہیے۔ میں اس معاملے میں كيون أول-"انمول في الكيمم ي بات ك-

W

W

ш

C

"آب سعد کے معاملات سے Indiffrence (لا تعلقی) کیوں خلا ہررے ہیں۔"جبکہ آپ خود کتے ہیں کہ اس کے فوٹ پر تنس بہت اسٹونگ ہیں ہمارہ کے لیجے میں دکھ تھااور شکوہ بھی۔

''میں Indiffrence شو کررہا ہوں۔''انہوںنے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم خودہی بتاؤ کہ ''تم خود كس كامعالمه تحيل-تمس مي فالتعلق كيول ظا برنسيس كى؟"

ساره کیاس این کی بات کاکوئی جواب سیس تھا۔

" کچیے باتیں ان کمی رہنے دی جائیں تو بھتر ہو تا ہے۔" کچھ دیر بعد وہ نری سے بولے "معد زندگی کے پچھ معاملات كومعمد بناكر مجھ سے دور كياہے۔اسے يہ معمد خود حل كرنا چاہيے۔ ميں يمال بين كردد سرول كے سامنے اے ایڈووکیٹ کرسکتا ہوں کیکن اگر اس کے سامنے خود کو ایڈووکیٹ کرنے لگوں گا تو اس کامعمہ بھی حل نہ

سارہ نے ان کی بات سی 'آگرچہ ان کی بات پوری طرح اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن اس نے مزید سوال

"متہیں زندگی میں اتنا آگے ویکھ کرمجھے بہت خوشی ہورہی ہے۔"سعدنے تادیہ کے فلیٹ کی بالکونی میں کھڑے بغیر پھے مڑے نادیہ کو خاطب کرے کما۔

"اور مجھے تہیں یماں اسے اس دو کمروں کے فلیٹ میں دیکھ کربہت خوشی ہور ہی ہے۔" تادیہ نے اس کے لیے سوب بناتے ہوئے ہاتھ روک کرجواب رہا۔ "اگرچہ یہ تمہارے شایان شان مرکز نمیں ہے۔ اس کے شف باته روم من توتمهارادم ضرور مختاموگا-"

وحم جانتی نمیں کہ میں اس حادثے سے پہلے سوچنا تھا کہ میں پکاڈلی میں سڑک کے کنارے کیڑا بچھا کر جگٹار بجاكر آنے جانے والوں سے نذرانہ وصول كركے \_ ائل روأى اور تكھن كا انتظام كرنے والا ہوں۔" وہ آہستہ قدموں سے جانا كمرے ميں آيا۔اس كے دائيں ہاتھ ميں تجھڑى تھى۔جس كاسمارا۔ لينے كى اس كے ڈاكٹرنے ساتھ كرے ہيں ہے۔

"برے لوگوں کے خوابوں کی دنیا بھی خوب ہوتی ہے۔" نادیہ نے جھوٹی می ڈائنگ نیبل کو کیڑے سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ ''ان بھکاریوں کی زندگیوں کی محق ہے تم واقف نہیں ہو۔اس حادثے میں توتم موت ہے ج گئے 'کیکن آگر واقعی میں تم اپنے خوابوں کی اس دنیا کے منظر میں چلے جاتے تو شاید ایک آدھ دن سے زیادہ جی نہ

204 Dig 251 5 5 5 5

دونوں ہی کی دولت سے مالا مال ہوجاؤگی 'جب خود میں بیہ دووصف پیدا کرلوگی۔اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے مبر شکر افقر محل مقوی میدیا مج عناصر ہوں تو ہنآ ہے مسلمان۔خالی کلمہ پڑھ کینے سے شیں۔ج بیت اللہ کر لیتے ہے نہیں ایمان کے عناصر رول سے یعین کر لینے سے ہی منزل باؤی۔ الله تعالی حمیس خریت سے فارغ کرے۔ میرے کیے بھی دعا کرتی رہنا۔ سراج سرفراز کو بہت ادب واحروم سے میراسلام کہنا۔ ہوسکے تو کمیں تمہارے قریب کسی کے کھر میں اگر ٹیلی فون نگا ہو تو نمبر لے کراگلی چھی میں لکھ مجحوانا-الله تعالى تمهارا حامي وناصرمو-

حمهاري مخلص بمن همتازسلطان

''میں نے سب معلومات حاصل کرلیں۔ تمہارے علاج اور ٹریننگ کے لیے چین سے بہتر آپش ہی نہیں۔'' بلال سلطان في ساره س كها

وجليان من اليي كوئي سمولت وستياب نهيس؟ ماره كوخود بعي معلوم نهيس تفاكد اس فيه سوال كيول كيا تعا-دهیں نے بتایا ناکہ میں نے سب معلومات حاصل کرے ہی یہ فیصلہ کیا کہ حمیس چین بجوایا جائے۔ ضوفی اور سیمی تمهارے ماتھ جائیں گ۔ "انہوں نے ٹوسٹ پر مار جرین پھیلاتے ہوئے کما۔

"سيري سمجوين سي آباكه من آپ كاشكريد كيداداكرون-آب مجدايك فيرى لينده مل اتريس-" سارہ نے ممنون نظروں سے اسیس دیکھا۔

وميرا شكربيراداكرنے كى ضرورت نہيں-كياممى تم في سعد كابھى شكريداداكياتھا؟"انمول في سيب كاجوس گلاس میں نکال کرسارہ کے سامنے رکھا۔

"معد!"ساره نے ان کی طرف دیکھا۔"اس سے تومیں بھیشہ اوتی رہی۔اسے تنگ کرتی رہی کہ وہ مجھ پر ترس

وكليادا قعي وتم يرترس كما تأقفا؟"

W

W

W

" يقييًا "وه اليانبيس كريا تفا- ترس كھانے اور خلوص ميں بہت فرق ہو يا ہے۔ بہت برط فرق م دونوں كے در ميان فرق كو سمجه مبين يا تين عالبا"-"

"آج آپ نے پہلی بار سعد کوایڈووکیٹ کیا ہے۔"وہذراسام سراکربولی۔

"میراخیال ہے کہ اب کے بعد کی زندگی میں مجھے بیشہ اس کوایڈودکیٹ ہی کرنا ہے۔ کیونکہ جو فوٹ پر تنس میں نے اس کے دیکھے ہیں۔وہ کسی بھی ایسی جگہ شیں جاتے جہاں جانے پر مجھ امیر کیں ہوتا پڑے۔ میں ان تمام الفاقات كابے حدممنون ہول مجن سے دوجار ہونے يرمس سعد كاماسكا چرود ملھایا۔

وجمويا اس سے يہلے آب اس سے بر كمان تھے"سارونے سملاتے ہوئے كما۔ "بز کمانی اور غلط مهی کے اگر ایک ہی سے معنی ہیں توشاید میں تھا۔"

"ان دونوں الفاظ کے معنی مختلف ہیں۔"

"الرچه ان کے اور معنز ایک ہے ہیں۔"وہ مسکرائے "تم جوس کیوں نہیں لی رہیں عمیس دو گلاس سیب کاجوس بینا چاہیے۔ سیب ایمنی آکسیڈنٹ ہو آے اور تمہارے لیے ایمنی آکسیڈنٹ غذا بہت ایمی ثابت

"بم چیزوں کا مثبت انداز میں بھی توجائزہ لے سکتے ہیں۔" نادیہ نے کما۔" ویڈی کوجو بتایا گیا کوہ بہت خوف تاک

W

W

W

وہاں نمیں تھے۔ انہوں نے خود کولا برری میں بند کرلیا تھا۔ "نادیہ نے یاد کیا۔

"لین تنہیں یہ تو معلوم نہیں کہ میں نے سوچاتھا کہ میں ڈیڈی کے کمرے سے ان کی کوئی ایسی چیزا ٹھالوں جس سے ان کی خوشبو آئی ہو بمیں نے وہاں سے ایک چیزچرالی تھی۔ میں چھوٹی تھی تکرمیری کوشش لاجواب تھی۔ " وہ میں میں مکاری

وكيا تميم ويدى في مير على جانے كے بعد الى كسى چيز كے مم موجائے كاذكر نميس كيا تھا۔ " مجروہ سعدكى

''کسی ایک معمولی سی چیز کے تم ہوجائے ہے ان کے خزائے میں کون سی کمی آئی ہوگی۔جودہ داویلا کرتے۔'' ''شاید کوئی کی نہ آئی ہو۔'' وہ سوچتے ہوئے بولی۔''نگر جو چیز میں نے اٹھائی' وہ یقینا ''آن کے لیے بہت اہم ہوگی' کیونکہ خاصی پرانی ہوجانے کے باوجو دانہوں نے اسے بہت سنبھال کرد کھا ہوا تھا۔'' دوں سی سے دیتھے ہیں۔ بہا

دم ليي كون مي چيز محي؟"وه پيلي بارجو نكا-"دمیرے پاس انجی بھی موجود ہے۔ میں تہمیں دکھاتی ہوں۔" وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل کی طرف بوحی۔ سعد رئیسی ہے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے افسوس ہورہاتھا کہ وہ لڑکی اپنا خلوص کس بے حس انسان کے لیے لٹاتی

" یہ دیکھو!"چند لمحوں بعد جو چیز تادیہ نے اس کی نظروں کے سامنے کی اس نے ایک بار پھراسے چو نکادیا تھا۔وہ ایک بہت پرانا والٹ تھا۔جس کی ادپری سطح ادھڑ چکی تھی اور جو یقینیا "کسی نمانے میں بہت سینے داموں خریدا گیا میں

ومیں ہرروزاے دیکھتی ہوں۔ اگرچہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں سوائے ایک پرانی تصویر کے۔"نادیہ کمہ رہی تھی۔ سعد نے والث اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ والث کے سب خانے خالی تھے۔ جبکہ آیک ادھڑی ہوئی جیب کے پلاٹک کور کے پیچھے ہے ایک شکت بلیک اینڈوائٹ تصویر جھانک رہی تھی۔اس نے تصویر نکال کر نظروں کے سامنے کی اور جیسے اس پر سکتہ ساطاری ہونے لگاتھا۔

"جمالوالياجم نبير بين كركوني جاراان رويوكرف احد"ميونه افضل حسين في اتفات المحمول ك اور جهجابنا كراه نوركوغورس دملصة بوع كما-

"ميرے ليے تو آپ کھ ايے بى اہم ہیں۔" ماہ نورنے زروستى مسرانے كى كوشش كرتے ہوئے كما وہ بہت زیادہ خواری کے بعد ان دونوں کے اس مھانے پر وسیخے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اپنی اس خواری میں اپنی تنائی اور اس تلاش کے اختیام پر ساری کوشش کی بے مقصدیت طاہر ہونے کے خوف نے اسے بے کل کیے رکھا تھا۔

" بجھے اپنی قوت ارادی ہی کوتو آزمانا تھا۔" وہ کری پر بیٹھ گیا۔ " توت أرادِي كوتوتم أب ميرے متائے ہوئے كھانے كھا كر بھى أنا يكتے ہو۔ " ناديد مسكرا كى۔ " انسيل كھاكر تم زیاده سے زیادہ کتنے دان زعم روسکتے ہو۔" "شايد بهتون تكب"وه مسكرايا-"كيونكه ان كهانون من تهماري محبت بحي شامل به اور خلوص بمي-" "إل ول ركھنے كوالى باتيں كردي جاہيں۔"اس نے وش واشريس چند برتن ركھتے ہوئے كہا۔ "منی واقعی محرزده مول متهیں بیرسب کرتے دیکھ کر۔"سعد نے سچائی کے ساتھ کما۔" مجھے یقین نہیں آپاکہ تما تى او كى اور كمى جست لكانے من كامياب بوكئيں۔" احبكه اس كاحوصله بمى تم بى نے مجھے دیا تھا۔ یاد كرد ك سب جوميرے ليے اپنى كزشته ملا قات میں تم نے كہا "ميں شكركر تا مول كير ميں تمهار ك ليے بجھ كرپايا۔" دورس تهاري شكركزار مول كه تم في پناچيلسي والا كم چمو وكرمير عياس رمتا پند كيا-"ناديية اس كے مامنے بليث اور سوپ كا يالد ركھتے ہوئے كما۔ "وه ميرا كمرنسي ب-وه ديّري كالمرب "وه ركماني بولا-البوديدي كام واتمهارا بھي توہے "اس نے اس کے سامنے سوپ كا ياله ركھا۔

د بوڈیڈی کا ہے وہ تمہارا بھی توہے "سعدنے نظرا ٹھاکراس کی طرف یکھا۔ و حمر مجھ سے توڈیڈی بھی کا ظہار لا تعلقی کر چکے۔ "اس کے چرے پر دکھ بھری مسکراہٹ ابھری۔ "وہ تمے کر چکے تھے آب میں نے ان سے اظمار لا تعلقی کردیا ہے۔"وہ چباچبا کربولا۔ "بيتم في الكل بحي اجمانس كيا-"

وانهول في محمى تمهار ما تقد بالكل بمي احمانيس كياتفا-"

W

W

W

m

وكياتم ان مرے ماتھ كے كانقام لےرہمو-"وہ چوتك كريولى-''کاش میں انتا اچھا ہو تا۔ ''اس نے اپنے پیالے میں سوپ ڈالتے ہوئے کما۔''لیکن میں انتا بے غرض فہیں ہوں میں ان سے اپنی دجوہات کی بتا پر لا تعلق ہوچکا ہوں۔" تأدیبہ نے کچھ دیریک تک اس کی طرف دیکھا اور پھر سمبلاتے ہوئے دیا۔

"بودیدی نے میرے ساتھ کیا اس کے باوجود میں آج تک ان سے بد کمان سیں ہوئی۔جوز منی حقا نق ان کی نظروں کے سامنے لائے گئے ان کی روشن میں انہیں وہی کرناچاہیے تھا جو انہوں نے کیا۔" "تم بہت اچھی اور نیک ول ہو 'ید تشمق سے میں ایسا نہیں ہوں۔" وہ بے نیازی سے بولا۔ "نجانے کیوں جھے لگتا ہے کہ تم کمی بہت بردی غلط فنمی کا شکار ہو کرڈیڈی سے بد کمان ہو گئے ہو اگرچہ جھے کمی ہو تنصاری باعل نہد "، بھی تفصیل کاعلم نہیں۔"نادیہنے کہا۔

ومعلوم ہوجانے پرتم بہت دکھی ہوجاؤگ لنذار ہے دو۔"سوپ میں جمچے ہلاتے ہوئے کہا۔ ودمیں خود کو ابھی تک دیڈی سے بہت قریب محسوس کرتی ہوں۔ میرایہ حال اس وقت بھی تھا جب مجھے ان سے جدا كرديا كيا تفا- تميس شايديادينه و- مي بجهاندس بكرك تسيق تحس اور من ابنادد مراباندويدي طرف برسمات ہوئے روتی تھی میں جاتاتی تھی۔"

ودجھے وہ منظر بھی نہیں بھولا۔ تم روتی تھیں ،چینی اور چلاتی تھیں ،لیکن ڈیڈی کے دل پر رتی بھرا اڑ نہیں ہوا

FOR PAKISTAN

کھاری سیڑھیاں از کر آگے بردھ کیا۔ چلتے چلتے وہ اپنے اور سعدیہ کے کمرے کی طرف کھلنے والے او ہے کے زبلی دروازے تک پہنچااور مڑکر سعدید کو دیکھتے ہوئے خدا حافظ کہنے کے انداز میں اتھ ہلا کریا ہرنکل کیا۔ سعدید عجیب سی الجھن میں کر فنار ہو گئی۔ کھاری دودھ اٹھانے والی گاڑیوں کی آمدے وقت سے خاصا پہلے چلا

سین اسی وقت فارم ہاؤس پر کام میں مصوف چندلوگوں نے ماسٹر کمال کو پاگلوں کی طرح کھاری کے کمرے الے مصے کی طرف دوڑتے دیکھا تھا۔

"اوہو۔ کیا ہوگیا ماسرجی!" خیرتوہ؟" راہتے میں جبوہ مای رشیدہ سے ککراتے مکراتے بچاتو وہ محبراکر

''اوئے خیرکوئی نہیں رشیدہ لی اکھاری کودیکھو اس کا حال ہوچھوجاکر' دو کھنٹے پہلے دہ میدے کی د کان سے گندم میں رکھنے والی کولیاں خرید کر نکلا ہے۔ جبکہ فارم ہاؤس کے سب بھڑولوں کی گندم میں کیڑے ار کولیاں میں نے خور سول ہی رکھوائی ہیں۔اوئے بیڑا غرقے 'جا کردیکھو 'وہ شیدائی کس واسطے کولیاں الایا ہے۔' اسر کمال نے دہائی دینے کے انداز میں بھولے ہوئے سانس کے ساتھ کما۔ "ا نے نی میری قسمت!" ماس رشیدہ 'ماسٹر کمال سے بھی زیادہ بو کھلا کر بولی۔ اور سریتے ہوئے کھاری کے

فارم ہاؤس کے بوے گیٹ برجوبدری سردار کی گاڑی آگررکی تھی۔ چوبدری صاحب کے ساتھ گاڑی میں شہر ے آنےوالیوہ مہمان بھی جی تھی جو چھ ہفتے مبل چوہدری صاحب سے ملنے فارم ہاوس آئی تھی۔ عين اس وقت اس گاؤل ميس ايك اور قيمتي اور بيزي گا ژي داخل موني تھي- گاؤل والول في يا در گا ژي والاسلي بهي اس كاوس مين مين ويله عصر كارى والاويلهة من بن بهت ميا ورشان وشوكت والانظر آيا تفا-مر عجیب بات سے تھی کہ وہ چوہدری سردار کے فارم ہاؤس کے رائے کے بجائے مولوی سراج سرفراز کی مسجد کا راستديوجه رماتها-

(یاتی ان شاء الله آئنده شارے میں)

W

W



2014/11/2 255

جب بی ده معمول سے زیادہ مرجمائی ہوئی نظر آرہی تھی۔ "محرجم توحميس جانية ي ملين- "معيموندلي في قطيعيت سے مربلاتے ہوئے كما- "ما بالكل بھي مهيں۔" دمیں تو آپ کو جانتی ہوں تا اماں جی۔ پلیز بچھے کھرکے اندر داخل ہونے دیں۔" ماہ نورنے ایک بار پھر زردسی مسکرانے کی کو حس کی۔ "کیسے اندر آنے دیں ہم حمہیں جانے تو ہ*ں گے نہیں۔*" ومیں بال سلطان اور سعد سلطان کے ریفرنس سے آپ کے پاس آئی ہوں امال جی۔!ان دونوں کو تو آپ جانتی مول کی۔" ماہ نورنے آخری کو سس کی۔ یہ دونوں نام جیسے اس کے لیے کل جاہم ہم کا سامنتر فابت ہوئے بڑی لی نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور خودایک طرف ہٹ کئیں۔ "جانتي توغيس ابھي بھي مہيں ہول حميس-"ماه نور كے اندر داخل ہوجائے بروه اس كے پیچھے بیچھے آتے ہوئے بولیں۔ دیمرہاری چو کھٹ پر کھڑے ہو کران دو ناموں کو اتنی بلند آواز میں دوبارہ نہیں لیما بھی۔ ' "کیوں ... بہت مفکوک نام ہیں کیا؟"ماہ نور رک کران کی طرف پلٹی۔ ''یہ تو میں نہیں کہتی ہوں بھرڈر لگتا ہے۔'' وہ اس کا ہاتھ بکڑ کراہے آگے لے آئیں' جہاں ایک مخبوط الحواس برے میاں ڈوری والا آلہ ساعت کان میں لگائے کان سے ریڈ یوجو ڑے جاریائی پر ہمنھے تھے۔ "بیاڑی کہتی ہے۔اے بلال صاحب اور سعد بابائے بھیجا ہے۔ ہمیمونہ کی نے بڑے میاں کے قریب جا کران كاته سے ريديوات الته من ليتے ہوئ ان كے كان من بلند آواز من كما-"بجھے انہوں نے نہیں بھیجا۔ میں نے بیہ نہیں کہا۔" ماہ نور نے پیچھے کھڑے بلند آوا زمیں کہا۔ "میں ان کے

ريفرنس سے آيے کھ يوقينے آئی ہول۔

"السوال ... آئي آئي - بيض بيض مين ميال نه اه نور كى طرف ديكي ك بعد جاريا كى برائ قريب اته ركحتے ہوئے كما۔

د و هر بیشهو-" پیرانهول نے ماہ نور کوبراہ راست مخاطب کیا۔ ماہ نوردو قدم آکے برمھ کرچاریائی پران کے قریب بیٹھ گئی۔ W

W

W

m

سعدیہ نے سامنے بیٹے کھاری کودیکھا۔"چند ہفتوں میں ہی ہے چاراشیدائی ہو کیا ہے۔"اس نے آسف ہے سوچا-"نه کیروں کاہوش ہےنہ ہی ڈھنگ کے جوتوں کا 'کھانا پینا'بات کرناسب بھولتا چلا جارہا ہے۔ بردے ہی طالم ہیں چوہدری صاحب جواس کے ساتھ ایسانداق کر گئے۔"

کھاری پچھلے دو تھنٹوں سے حیب جاپ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا اس کی نظریں خلامیں کسی ایک ہی تلتے پر جمی تھیں۔ سعدیہ نے اسے کئی بار مخاطب کرنا جا ہا تھا۔ لیکن وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ تقریبا "سیوا دو کھنٹے کے بعد وہ اپنی اس کیفیت ہے باہر نکلا تھا۔ اس نے سعد میر کی طرف دیکھا اور پھرپر آمدے کی دیوار پر لکے وال کلاک کی طرف ديكھنےلگا-كلاك كى سوئيال ديكھ كروہ جيسے بربردا كرا تھا۔

الاچھافیرسعدیہ باؤ۔ میں چلنا آل۔"اس نے سعدیہ کو نخاطب کیا۔ دمیرا قیم ہوگیا ہے۔ میرے جانے دا میم ہوگیاہے۔"وہ بر آمدے سے اتر تی سیرھیوں کی طرف برمھا۔

المجي سے البھي تودوده والي گاڑيوں كاونت نهيں ہوا كھارى!"سعدىيە جو كل-و المرانول جمو روم اين تيم كيات كروبا مول"

خوتن داخش 254 جرالي 2014

کھانا لے آتے۔سب کویتا تھا کہ روزانہ میں وہیں آنا کیمیں لگانا۔ گاؤں گھومتا۔ زمین کا چکرلگا آ اور جعد کا ون مجمى ويس كزار يا- سفت كي مبح كو فجريده كر فكا ہوں اور میرے ساتھ وہ فقیر بھی سی جن کی طرح سے ہمدودہو تا ہے۔ وہ جلیے سے فقیر لگیا مگر حرکتوں سے نہیں اس ے برے تمثکول میں آگر کسی نے اٹھنی چونی ڈال دی تو

ذال دی'نه صدانه دعا' <u>محلے میں</u> مالا'لبول په خاموشی' أنكمون من اداس مجمع لكما بهي وه بهت خوش حال ربا ہوگا کھی لگتا۔وہ تاکام عاشق ہے میں سوچتا۔ بھی میں اس كا حال إحوال يوجهون كائكس كهيت الكائكمال بنيا كيابوا مريه صرف من في سوجا يوجي كاناتم بي

مين بل دے كر فورا" آفس آيا اور كام ميں لگ مان جال حاب كتاب كرتے داغ بى جكرا كے رہ

جعرات کی شام کام خم کرے میں اپ گاؤں چلا جا آ وہاں بوی مال باب اور بس کے ساتھ خوب



میران دنوں کی بات ہے جب میں جوان تھا۔ ہو ڑھا توخير ميں اب بھي سيں موں - بھلا مردير بھي بھي بچاس سال میں برمھایا وارد ہو آ ہے؟ خیر بچاس سألول من تواب عورتول يدمجمي برهلا حمين آيا- وه بھی جوان ہی لگتی ہیں۔

W

W

W

m

اف بير مين كيانضول ي بات لے كربين كيا-وه مين آب كويتار باتفااين نوجواني كى بات-

په نوټارېاها اې نوجوان يابت-لينې جب مجھے نئي نئي نوکري کمي تھي' ساتھ ميں چھوکری بھی۔ نئ نویلی دلهن اور میں اور بن سنور کر

ارے یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی شیں کہ کیا

جناب میں بینک میں کیشید لگا تھا اور ساری سهولیات سے مستفید ہورہاتھا۔

تب اتنی منگائی تھی نہیں تھی کہ کسی مہمان کو دو وقت کی رونی کھلاتے جان جاتی ہولوگوں کی۔ اور ہم تو دیسے بھی سندھی اور اوپر سے سید-مهمان الله کی رحمت اینارزق آپ کے آنے والا آجائے توسوبسم الله كرتے كھانا كھلائے بغيرجانے نہیں دیے 'کوگوں کے ول بہت برے تھے شاید وہ جانة تھے كەرزق كامالك اوپر بينا بجوم تھى كومن چیونٹی کو کن ( دانہ ) رہتا ہے مبرحال میں آپ کو قصہ سارباتفاكه من الحج بح فارغ موكر كمرآ ما سوطا برب سارادن بھو کاتونتہیں رہ سکتا تھااور تھا بھی بھوک کا کیا۔

اورسب سے اہم بات تو آپ کوسنائی ہی نہیں کہ

میں اینے چند دوستوں کے ساتھ فلیٹ شیئر کر ہا تھا'

فيملى سارى كاؤل من اور من حيدر آباد من تقا-افوہ پھریات کمیں اور جلی گئے۔ بات ہورہی تھی كھانے كى ميں روز قريبي ہو نل ميں كھانا كھا ماتھا۔ ایک دن میں ابھی نوالہ توڑی رہاتھا کہ ایک بہت مفلوك الحال فقيركو ويرصا بهوك اس كى آ تكهول سے ياركر كمه راى تقى كه "مجھ كھانا كھلاو" مجھے اس ير بنت رحم آیا میرے سے اک بندے کا کھانا اور متکوایا اورلے جاکراس کے سامنے رکھ آیا۔ میں کھانا کھاتے ہوئے اس کے جرے کے

تأثرات كو جانختا رہا۔ كھانا كھاتے وہ مست ہوگيا تھا اینارد گروے بالک بے خرجیے آخری بار کھانا کھا

خيرآج كل توشاديون مين اس كاعام رواج ب لوگ لحانے برای طرح ٹوٹے ہیں جیسے آخری بار کھارہ موں ایس بد تمذیبی جو ہر تہذیب کو بھلا دی ہے اہر کوئی آیے ہے باہر-

پھريد روز كامعمول بن كيا بجھے مزہ آنے لگا تھاوہ عين كهانے كوفت آموجود مو يا-میں ہوئل میں داخل ہوتے ہی ارد گر د کا جائزہ لیتا '

وه كهيس نظر تهيس آيا محرجيرت الكيز طور يريس تواله توژ کراہمی منہ میں ڈال نہیں یا تاکہ اجانک میری نظر

اور میں حسب معمول بیرے کو اک اور آرور

میرے اس معمول کو پورے تین ماہ ہو گئے تھے اب توہو مل کے سارے المازم مجھے دیکھ کردو آدموں کا

سدها آف آیا۔

جعه کی ہوتی تھی۔

ہے کھالیتا ہوگا۔

ارے آپ کس کنفیو زنونمیں ہوگئے تب چھٹی

اور ہفتے کے دن پھروہی ہوس وہی فقیروہی

میں نے اس سے بھی تہیں ہوچھا کہ جمعے کے دان وہ

میرے ذہن میں میں تھا، حمر میں نے مجھی ہوشل

کھانا کہاں کھا اے کا ہرہے جو خیرات ملی ہوگی می

مالك ع بهي نبيل يوجعل-اك دن يتانتيل مير عول

میں کیا آیا شاید تین او تک اے کھانا کھلا کرمیں فخر

محسوس کرنے لگا تھا یا مجھے اپنی سخاوت پر غرور ہو گیا

میں کھانے سے فارغ ہو کراس کی طرف آیا۔ آج

W

W

W

سیمان علیہ انسلام نے لہا۔ ''کولومب چھ کھا منے ملی۔ وومهمان کو بھی بھلاطعنہ دیا جا آہے 'نی اللہ بیر تیرا کام نہیں ہے ' یہ رب ہی ہے جوسب کو دیتا اور کھلا تاہے' آج تیرے دسترخوان کی دجہ سے جھے بھو کا رہنا رہے گا'میرا رب مجھے روزانہ ایسے تین لقمے کھلا تاہے جو توساری مخلوق کے لیے تیار کر بیٹھا تھا۔" حافظ صاحب بات ممل كرك بنت كي ممرجح مفلوك الحال فقرمه "تيرااورميرامعامله مجعلى والاموكيا-" ىيەبات بچھے اب مجھ میں آئی تھی۔ ۔۔ مير عزبن من روشني كالونداليكا-"بيه تيراكام نميس\_\_ "فقير كي زير لب خود كلاي-دىمىن نە ہو تاتو تمہيں كون كھلا تا- "متكبر آواز-بيروافعي ميراكام تهيس تفا-اور تین اهیس میرا ظرف ناکام موگیا-میں متکبرہو گیا ایک دمے طعنہ دے ارا میں خود انسان كتناجلد بإزاور جائل داقع مواي تكبركرنا ہے اک جھوتی می نیکی پر اور ڈبو دیتا ہے نیکی سمیت خود کو- میں واپس آیا' ہوٹل کے مالک سے'بیرے سے سبساس كايتا يوجها-واس دن کے بعد ہم نے اسے بھریمال سیں ب نے بی بتایا۔ مِن اس فقير كو سالول دُهوندُ مَا رَبّا ' بِعث شاه كيا ' ہوسکتاہوبال مل جائے سہون گیا مگراسے نہ ملنا میرے اندر ندامت ہے بشمانی ہے۔ شرمندگی ے مراجا آبوں۔ کاش وہ مجھے کہیں ملے تومعانی مانگ الله سے تو کئی بار معانی انتی - توب ک-مرلكتاب ووحشرتك مجھے نہیں ملے گا۔

W

W

W

Ų

C

الارتى تھيں۔اب توياد سميں۔۔۔ ' «سبحان الله' كيا شبان تھى حضرت سليمان عليه للام كى الله في السي الله المال والماوشاني بخش دى الله والك ول كمن الك · الله بحصاحازت دے میں تیری مخلوق کی دعوت رناجا بها بول الله سائيس في فرايا- "رانق ميس مول ووقو خود كهاني والاب توكيا كهلائ كا-" حضرت سلیمان نے کما۔ "الله صرف ایک ماه کی اجازت حابتا مول..." الله سائي نے فرمايا۔ "بية تيرے بس كاكام شيس کہا۔"ایک ہفتے کی اجازت دے دے۔" الله تعالى نے فرمایا۔ "بيہ بھی تيرے کيے ممكن كما\_ دم جھااكدون كے ليے بى دے وہے۔" بالاخرالله عاك ون كى اجازت مل بى كني جنول كو حكم ملا - كھانا يكانے كانهوا كو حكم موائف ندى موجاكم کھانا خراب نہ ہو' ویکیں بکتی رہیں۔ بکتی رہیں۔ اتنا كهانا تيار مواكه أيك تيزر فآر آدمي جلناتو وسترخوان ك ايك مرب س دومر مرا تك يسي من تاری مکمل ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ 'يالله ميرا دسترخوان تيار ٢٠١٠ اب محلوق كو جيج " الله نے فرمایا۔ " يملے سے كفلائے كا زمين والوں كويا سليمان عليه السلام نے كها- "سلياني والول كو-" ت أيك محملي آئي اور كن للي- "ني الله آج اماري وعوت ہے؟ کار وسط کما۔ «صرف تمهاری نبین سب کی دعوت ہے۔"وہ ایک طرف سے آئی مارا دسترخوان آیک سليمان عليه السلام المشت بدندال-کہنے کی۔''اورلائے۔

سارے بیٹے گیا۔ ودكيس كادرد بهت شديد مو ما ب توبد توبه الله محلوظ رف "مير كوليك في كما میں اٹھے میں پارہا تھا آفس کے لوگ راجو گانہ استال لے گئے۔ وہاں ایر مث ہوناردا انسٹ ہوئے، تو پتا چلا مجھے تو ہارث انیک ہوا تھا اور میں ہارٹ بيشنط مول-انجيو كراني كرائے من كراجي آيا تو ڈاكٹرز \_ كما که آپ کاتوبائی پاس مو گارو شریانیس بند ہیں۔میری مال من بيوي رو رو كربب كا برا حال وعاص صدقات وران خواني ورود حم كيا كجهنه كياانهول\_ف مال کی دعاؤں کے سائے میں اسپتال میں ایڈ مٹ ہوائمیراکامیاببائیاس ہوا۔ مجھانی باری من بھی وہ فقیر کی باریاد آیا۔ تین ماه کی مجھٹی منظور ہو چکی تھی کھر میں بیٹھ بیٹھ ر بور ہو گیا تو ایک دن دل بسلانے کو جاکر نسر کے كنارك بيشه كيا وهان كي فعل كي دن تصرياً ع سندھ میں مچھلی کی بہتات تھی اور ایں بہتات ہے سنده کی نمرس بھی فیض یاب ہورہی تھیں۔ میں نہر کنارے بیٹھاان بچوں کو دلچیں سے دیکھنے لگا جو مجھلی بکڑنے کو کنڈی لگائے " کتنی در ہے مینے تھ جس بچے کے کنٹے میں مجھلی مجنستی وہ اچھلتا کور تا ناچنا پھر پھڑاتی مجھلی کو مضبوطی سے ہاتھوں میں الفاكر كمرى اور تعاك جاياً میں یہ سارا منظر برے شوق اور دلچیں سے دیاتا رہا۔ تبہی حافظ صاحب بھی ہوا خوری کے لیے نہر کنارے آگئے ان کی عادت تھی کہ وہ ہریات کا پہلو ماری ہوڑتے۔ اس سوبوں کو بول مجھلیوں کے پیچھے خوار ہوتے دیکھ کر ان کو چھلی کے بارے میں کوئی تاریخی واقعہ یادنہ آیا بيرتو ہوءي نہيں سکتاتھا۔

میں نے اپنے کیے اور فقیر کے لیے چکن کڑھائی کا آرڈر دیا تھا اور سیرہو کر کھانے کے بعد ہوٹل کے اس كونے مي آيا تھا جمال حسب معمول وہ كھاتا كھا رہا ''گرمیں نہ ہو یا تو حمہیں کون کھلا تا؟'' میں <u>ن</u>ے بعنویں اچکا کرہنس کر کہا۔ مجھے محسوس ہوا یہ کہتے ہوئے میرالبحہ خود بخود مخریہ ساہو گیاہے۔ نوالہ اس کے علق میں انکا۔ ایک کمہ کے لیے اس کی آنکھوں میں حبرت بچلی کی طرح کوندی۔اس نے مجھےدیکھااوراس کی نظریںاور اٹھ کئیں۔ پھراس نے شکایت بھری تظہوں سے مجھے دیکھا' مي فيواضح طور يريد شكايت يرهي-اس نے آدھی روئی کھائی تھی بقیہ ڈیڑھ روئی اور مالن جھوڑ کروہ کھڑا ہو گیا۔ "تيرااورميرامعاملية محجلي والابوكيا-" اس کی آواز میں مسخر نمایاں تھا۔ میرے قدم جیسے نمن سے جکڑ کئے ہول جس حلیر کاوہ فقیر لکتا تھا' اس کی آوازولیی کمزورنه تھی بہت بھاری اور مضبوط آواز تھی میں حران مورہا تھا اس کی آواز اور جواب يراس كاجواب ميري سمجه مي شيس آيا تھا۔ آج ہم نے مرغی کھائی چربہ فقیرنے مجھلی کاذکر کیوں کردہاتھا۔ میں نے چاہا کہ میں اس سے بوچھوں مراس سے

سلے کہ میں کچھ بوچھتا۔ وہ خاموشی سے آگے برس کیا اورد مصد و مصد سائے مرکی کی میں چلا گیا۔ مِن الس المياريا مين كون اجانك ميري طبیعت بو حجل سی ہو گئی تھی شاید آج سالن میں کرم مسالا زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے کولڈڈر تک منگوا کرنی مگر

W

W

W

m

دمیری طبیعت تھیک نہیں ہے جھے سے بیٹھا بھی نہیں جارہا' سراآج چھٹی جلد چاہیے۔"میں نے ملیجر

وكوتى بات تهين-سيد صاحب آب يطيح جائين كمر-" منجرابهي يي كمه رما تفاكه مجھے ول ميں ورو محسوس ہوا' اچانک تیز درد' میں وہیں کری کے

نسید صاحب! حضرت سلیمان کی مچھلی کاوا**تعد** شا

2014 TUR 258 - Stocks



تحصي مول توجاتا مرتبر يعلق سے بوچرے ملفے کئے بورسة مامنے كئے بولمح مامنے کئے بورشة ملف كم انبين كسي يُساكم الأماين تحصيكسي مجلاتا ي اعتبارسابد

W

W

W

ردب مركوچود ك دب آس مركواك إلى صراصحرا وصوب كرى سے بيٹرية كوئى سلتے إلى

جنگل جنگل آگ لگی ہے دریا دریا پانی ہے نگری نگری مقام ہیں ہے لوگ بہت گھرائے ہیں

سچائی ہے امرت دھالا سیّائی انمول مہالاً سج كرست بل كرسني، كلودُه كان بلت بي

دولت ترب آن جاتی اوپ مگری را م کهانی دص کے لوجی دحرتی پرکب سکھسے دہتے بلتے ہیں

حبوث كالخلكا بحاتهاجس وقت جيسكان تكريس برست برمور بهم نے سے کے علم لہلتے ہیں خواتن والحِيثُ 261 جولائي 2014

بتلاب، وه تقايراتم سفر بهت ديربعد ماكر كبال كبال سے ملى ہے مجد كوخرا بهت دير بعد جاكر

يرى تمنّاب ابكة م برموة بى بحرك مكافي كرد كمينا ہے يہ روشني كاسفر، بہت دير بعد جاكم

يجع بستاؤين كيول مذاس أعمى ومول كم سائم بيهم إلى مجع جرب وه آئے گا ام پر بہت دیراجد ماک

ظب موم می بر خرسے لدنتے بتوں فکیا کہا تھا كنجول آنے مكے بى اب ٹاخ پرست ديريعد جاكر

قیامتوں کی طرح گزادی گے یہ مدوسال ہجرتوں کے تمام ہوگا جدایٹوں کا سغر، بہت دیر بعد جا کر مرى عزل يى جب كي جعقر نظابنين معرك بنزى بوية مرع معترف مب إلى نظ بهت دير بعد ماكر جعزثيراذي

كون بتلك كيله صحيقت اوربنا افسانكيا ول كى بستى كيابسى بين بناكيا المراباك

W

W

W

برسول في جد شتے جوزے بل بھرتے وہ قواد بيارك إب أُر ثُكرُول سعابنا في بهلاناكيا

آن توبوك تول كث مبلط كالكي مويوكيا بوكا جوگزری سوگزر چکی ، إترانا كيسا، بچتاناكيا

جلن كنة ومست وللمامل بربعي ووسكة بيارسه طوفانون من روكراتنا بحي كمبرا ناكيا

سودو زبال كى بايتى چودو اور ،ى بايق چيروي عشق کے اعتوں کیا کھویاہے کیا پایا، دُہراناکیا

اینی رام کہانی می بھی مگ بیتی کا جادہ تھا بلكس جيكى جاتى ين ابختم موااضانه كيا

خوتين والجيث 260 جولائي 2014

و مكمت ايك دونت مع جودل من اكتا وماع یں بلت اور ذبان برجل دیتاہے۔ و خوابول کے سفرین - ہم سفر منکسے بنیں ملتے بن جلتے ہیں۔ گریا شاہ ۔ کہوڈ لیکا

W

W

W

C

O

آپ نے وہ تفتہ توسِناہی ہوگا کہ ایک کسان ایک صبح مندا ندهیرسایت کمیتول کویانی دینے لے اُٹھا تواس نے دیماک اُس کے کھری جارد اواری کے ناب دان میں ایک بڑی خلصورت می جگتی دی پڑی مولی ہے۔اس نے جسٹ رسی اٹھالی اور اسے لينخا شروع كرديا -إبهي ذرابي زودليكا يابتفا كه فضاايك ول فراش وهادي تو تخ أعلى - تبكسان كومعلوم بعل كەرەرىتى نېسى غيىرى دىم ئقى - خبىرتھى أىڭە كر كھۋا ہوجىكا تحاءاب أكركسان دم تطور ناسعة وشريقانا المسكر حلاكرے كا ۔ اگر كرف إكفتاب و معلاكب تاب كرف رہے گا؛ کسان ابنی اسی شمکش میں معبت لا تھا کہ اِسے ووراكب بدج بحكثوجا بانظرايا كسان في أسع آواز وكريلا بااودكها-در برسامنے میراکلہا ڈا بڑلے اس سے شرکے سرکے تجكشوت كانون كويامة لكايا الدكها-«نامانا... جو ہتا بہت بڑایاب ہے ... میں كى كى جان بنس لے سكتا يا يہ كہ كر قل ديا۔ كمان دانت كيكارره كماكه اب كياكرك وأخر اُس کے ذہن میں ایک بچورزا ٹی ۔ اُس کے ممکنو كودوباره بلاكراس سيركها-" إجها بلوم جيو بتيار كرو- ايك كام كروكر بهال أكرشيري وم يكولوراس ي جيوبتيا بس كرنول كا- فدينه آليس فياس كى دم جور دى تويه مم دوندى جويا ميكشوكوقربان كيرشيرك دم يجرنا بعي اعامت مجرمانه بمى محسوس موا مكركسان بادمار شيري دم فيعد

دینے کی دھمی دے دہاتھا۔ بالاخراس نے کہا۔

ا فلاطون نے کہا ، " کام کی تیزی کوطلب مست کرو بلکداس کی عمیر کی طار کرو سے شک لوک یہ نہیں پوچس کے کم كنے وقت من اس كام سے فارع بوار بلكري وييس كے كاس كى بختى اور بناوٹ كى عمدكى كيسى سے نسبت سنيعدر كبرود ليكأ

يهى لوسى زندنى ، ، ہمیں جان لینا عاہیے کہ ذندگی مشکل ہے۔ اگر ہم اس حقيقت كوجان لين توعيراس مين مزيد كوفي مسئلہ یہ ہے کہ جوہم بوتے ہیں اس کے بالکل رعس المتاجلية إلى بم وي كوكا أسك . خود كوتمام الجاينون الخريون وفايون بسامت اورحفوصيات كاعتبايس مكتل طورير قبول

.. إليق اعمال اورفيصلول كي مكل ذمة وارى قبول

، جن جب زول برآب كوافتيار نيس ال ك باسعين يريشان بوست كربط فال جيرون براین و قرمبدول کرس جواب کے استیاد

به ال حقيقت كوجافي كه آب كواشرف المخلوفات

ب انسان اس وفت مك ناكام بنيس بوتاجب مك وه ناكاي قبول كيك كوسسس ترك ندكوك ہمت میں تہ پاریں -

ب آب حالات كوتيس بىل سكة ليكن فودكوان ك مطابق دھال سکتے ہیں سر پر مشکل اور پریٹ ای ہمیں کوسکھانے کے لیے

آتی ہے۔ برمسلے کامل موجودہے۔ ہارا ام اس مل كوثلاش كرناسے-



غيرمطين ملازم كانقصان 4 مستيدناا بوسريره دفني الترتعالي عيذ سے دوايت ميرى دائم يسبع كم معمولي تنخاه يرنكم دس ملازل كى مكرا چھے محنتى اوركام كريے والے بائے ملازم زياده رجب رمضان آ تاہے توجینات کے دروانے ننخواه مرد كهناا حهاب اوركوستسن كرني عابي كم ملازم خوش المدمنطين ربي احدان كووتست يرشخواه ملتى إسے عيرمطين اوربردل ملازم كوكسى صورت ية دكها ملئے كيونك وه دشمنوں كى طرح نعقبال كا

اعت ہوتاہہے۔ ( ناقابل فراموش - اردیوان سنگھ معتون) مستفرمين اردنے كالے ك الر داوارين من بونى براينت داواد سے اگرايك

کی مجنت سے خالی کر دوالو محر جواسم پڑھوکے وہی اسم اعظم ہے '' فرال افضل گھن - گرات

حکمت کی بات،

بادلت المنف كهاية أتنى سى مقداد تصلاكيها

میم نے کہا ت<sup>ہ</sup> جہاں پناہ · · ِ انسان کی صحب كميال تدركا فيسه ... بوسف اس ماياده كما ماس وه غذاكا بوجدا مما ماسع ؛

ماورمفان كى ففيلت،

W

W

W

m

ب كدر سول الته صبى الته عليه وسلم في قرمايا -کھل جلتے ہی اور دوزر کے دروانیے بند ، و جاتے بن اور سیاطین زیجیروں میں می رہا ندھ ديے جلتے ہيں ي

كسي في خواجه إيرا بنم بن أدهم سے يوجھا۔ ر كياآب كواسم اعظم إدسے ؛ فرملينے وہ كون س ہے ؟" انہوں نے جواب دیا۔ "معدے کو نعم حرام سے پاک دکھواور دل کو دنیا

اريئر ياليكان (ايران كاايك بادشاه) في ايك ئیم سے پوتھا۔ موانسان تودن بھریس کتنی غذا کمانی چاہیے ؟»

راينت بقي مكل جائے تو ديوادا ديواد بيس كفت لد

المنتى ليرسمنددين أتية وليانسان بهت

م بوایس تعمر کرده می شایت یا بیلاد موتے ہیں۔

وہ آب فود سُلکے بیں کسی معلے دارے

4 حيّالات كي آمدني كم بوتو لغظول كي نصول

مر وقت ایک ایسا آفادہ گردے جسکے یاس

ايك بكريرتيام كرف كسيف كون فيمريس-

وأناك وانان مرف كبابول ين بي بين تندكي

ک او چی پھی چٹالوں کے جیج دھم میں جمبی ہونی

سے بھی بڑا ہو اسے۔

ہیں بنواتے۔

خرجی سے بر میزکرد-

بريد بي ليكن نها كمتى في كرفيك والا اسان اى

ين محتت كة منول سينس بول عافل تحمر كوما ناب قرائس منس كم صلا مامردوت إبسيكا توب زمانه تفاقيامت كالزاز کیسے کیسے مربے دشمن ہوئے گیاکیا سے داکڑ قربتوں یں بھی صرائی کے مملے ملے دل وہےمیرکہ دونے بہلےملکے ہم نہ ہوتے توکسی اور کے جریعے ہولے ظفتت شهرتو کھنے کو نسانے مانگے بلک جیکتے ہی دنیا اُجاردیت ہے وه بستیان جنس سے زمانے کلتے میں فراز مطنة بين عم مجى نفييب والوب كو براكسك المحكمال يرفزال لقي مدیحہ احت میں مدیحہ ارجا کے اور اللے معرف مرك أدما احتياظاً كف ركهنا دل تورُّ أَ تُوسِمِي كُو آ تاہے تم دل جورشن كا كوفى بمرركفتا تيس طويل الني مسافيتي كوفي مير اساعة مزيل سكا وه يقين في مدتك معبركيا بن كمان سي المي كرد كما كوفي كودكن منيين ملت آدی خودیں اگر مرجائے

W

W

W

جُواچل سكوتوكوني ايسي جال جل جا تا محصے گال بھی نہ ہوافلہ تم بدل جانا تم سے کیوں مانگے صاب جال کوٹی عرمجر كوك بي كيا بي كمان بي ال موادل بيديم ربحاصغر کودوسرے سے سہل مذ جان ہر کوئی ، ہرکسی سے مشکل ہے تعدير بنس ربىسے كري موخترنفيد جنگل میں آگیا ہوں جوگھر میں لکی ہے آگ ك كركة الدينول سعاين ول كوآ ذروه مذكر د کمه بهبنتا بوا موسم یه خوشبو کاسفر سارہ فرقان <del>کے ایک میں ہے۔</del> مشاید کوئی خواہیں روتی رہتی ہے میرے اندر بارسش ہوتی رہتی ہے جس کے اوریس بھڑ کماں ، تیرنہ ہو کوئی بھی ایسامرے شہر مبریاں میں نہ تھا رُعا يَن مِن فِي مِن مِن مِن اللَّهُ مِين رُت بدلنے كى فراد ميرا نشين بي كلستان ين نديمة أ عروں کی دوستی کاصبلہ یہ مملاکہ وہ وخصت بواتوبس يونهى دساً بلاكم إي

ایک بهودی زاروقطار رور اتفاراس کی بینی نے دل جوئی کرتے ہوئے کہا۔ "آب دوئس مست ر دواین کی موت آئی تھی ، مرکبا عيك سع وه ميرا بولمة فرينديقا الداكب كا بركس بارسرا بى اسے دفن كيے جار كھنے بور في الى ا باب بمردون لكا - بيني اللي اورسيلي فون كيا - بعِراب كي طرف مخاطب بور إولي ر ه اب أب روتين كويالك عبول جائين رابعي كي دريس ميراينا بوائه فريند يهال بهيج راسه افدوة أب كابرش بادمتر بن جلسفه كار يه سنة بني بهودي كم انسو بالكل فشك بويخ اورخوش ہوکر بولا۔ « اب بيم كوركن كى فدمات ما صلى زايرين كى "

نادد بادشاه في حب حلى يرقيعند كيا تواسع إلى كى سوارى يىش كى كى ر بائعى بربيعة كراس فى مهادت «اس کی نگام میرے اتقین دری بها دست في كها أو معنودا اس كى ليكام نين احق ينكريه فيرم الثادر فيرملتاسع ا الدشاه يس كرا منيسه أترا يا ودكيف لكار رين ايسى سوارى يرتبس بيمتاجس كى سكام كسي اور كے القيل ہو"

دوچيسرين،

انسان این طرنسے اوری کوسٹسٹ ، اوری تدامیر اختيادكر المصاور حب كاميالي اسك قريب ما بهغي سے تودو چینوس اس کے اور کامیانی کے بیج ماکل موجاني بن - ايك موت اور دوسري تقدير

دے تو یہ بھی مبہت بڑا یا ہ ، مگر جلویں دم تھا<sup>م</sup> ا ہوں۔ کسان نے بھکٹوکوخیری دم رینڈاوود کی ۔ اپنی كلباطى أبطأكر كمدح يردكني افد كعيتوب كي طرت بن دیا بر مجلتون طویلا مجایا۔ "اسے ... ایسے ... کدھرجا دسسے ہو؟ ... مارو٠٠٠ اس شيركومارو٠٠٠ وديديه مم دونول كان فركم " نابايانا ... تم سى في بتايا ہے کہ جیو ہتیا بہت بڑا ہاہے ہے، بحریاب تم فود ہیں کرتے وہ مجھسے کیوں کروا ناجاہ دہے ہوا " مره والسرائ كافي

W

W

W

m

كالم عياسي خليعه وأتن باالذجس في ظلم وبربريت کی ایک نئی تاریخ رقم کی تھی۔ اس کی موت کما وقت قریب تھاا درموت کی عنی اس پرطاری تھی۔ کمبی تے کہا۔ شاید يدهم بويكام راس ك قريب جلف كي كمي كي بمت رد برتى تتى -أخركار الدبسي آئے برھااورسانس كا يتاجلانے كريد ناك برانكي ركمي راجانك والن في المين كبول دیں رالذہبی پردہشت اور گھیرا ہے طاری ہو کمی لیکن باس كي آخري بحلي مي ميروه مركباراس كي لاش برجادد وال دی - کھ ای دیربعد محسوس مواکد لاش کی او پرنی جادربل رى سعر عادر الفائي توكيا ديمة اسع كايب مرا والق بالله ي تعين فكالمعط عما ماسي -(مولانامناظرافن كسيلان)

چستری بازش کونهیں دوکب سکتی میکن اس کی وجس مم بارق من بعير بصكي كمرس الوسف قابل بوقيين أسى طرح اعتاد بمين كاميابي بنين والمالكن یہ میں وہ توت دیتاہے، جس کے فدیعے ہم شکات مناسلم اعوان - آخون باندى

2014 祖京 264 生姜素

معكنابي يرمله جاہتوں کی مٹی کو، آرزوکے پودیتے کو سینیا بھی پڑتاہے د بختوں کی باتوں کو عبولنا بھی پڑتاہے

واقریش جے داری سے

W

W

W

S

O

C

C

0

m

بفظول کی کمان سے نکلتسے بی جذبوں کے تیر موس ساكية بن اورجب يروزيد يادون كي دهمز بركفنغ تيك كرد وزانو بحفرجا بن ترميمي سي است بن تواه دستك ديتى بوارح موسد -آتے طوفان اه بلاي بادل نوف كريس مائے، بيس مس بنيس موت -يهال تك كوف الاسفر مروع بوجا ماسے - كي ايسابى ورد ایسا بی کرب فرحت عباس شاه کی نظم شدت

> بی تو مجبوری سے كوركيال بندملين ملكى توہے جمہیتی سے مرفقة بولے دبيز برمواني

ورده بث ای داری را اس مال بست بمادی دوست فے شادی کے بعدمن نشادي كماب يحط ببركام الديمي ين وى ان كى يەعزىل بىرى دائرى كى دىنت بنى -آب

بھی بڑھیں۔ یں کون بوں ، یں یہی توہیں بنایا یا یں تم سے ابٹ تعادف نہیں کرایا یا

سخانے کتے بری اس سے بات ہوتی دی ین اس کواصل کہانی منہیں منا پایا

وه ميرا كفر درا لهجه ، كرجنت ما چهره ين اپني رورج كا چهره نهين دكها پايا

نجانے آج وہ کیسااود کہاں ہرہے میرا یہ دکھ کہ بس اس کوہنیں تبلاپایا

خود فزیبی سی خود فریبی ہے پاس کے ڈھول بھی شہانے نگے

اب تو ہوتا ہے ہرقدم پہ گاں ہم یہ کیسا قدم انتائے گے

اس بدلے ہوئے زمانے میں تیرے تھتے بھی پرکانے سکے

رُخ بدلنے لگا ضائے کا لوگ محل سے اُکٹے جانے گھ

ایک پل یں وہاں سے ہم اُسے بیٹینے میں جہاں زملنے کے

اپنی قسمت سے ہے معزکس کو تیر پراڈکے بھی نشانے نگے

ہم تک آئے نہ آئے موسم گل کھ پرندے توجہچہانے سکے

شام کا وقت ہو گیا باتی بستیوں سے شرار آنے سکے

مدیحراحت الحے ڈاری ور ميري فاري مي تحريرا مجداسلام المجدك يه نظر قارئین کی تدرو معاقبی علاقے میں ، مکم یار چلت ہے صابعے جہیں چیتے حن کی عدالت میں، عاجری تو جلتی ہے بمرتب مهين يفت دوستی کے رستوں کی برورس مزوری ہے سیلیلے تعلق کے خودسے بن توجاتے ہی نسیکن ان شگوٹوں کوا لوٹسنے بھونے سے

كوئى كہتاہے اس متى ميں كئى قواب بى اوران فواول سے كوئى بيٹا نقش بنا ما ہے، برجانے كون بنا ماہے

کوئی ہرشے کے سے یں کہیں موبود ہے ظاہر ہونے کو کوئی اپنا آپ جھیا تا ہے برط نے کون چھیا تکہے

کوئی دیکھااکن دیکھا ہوس چیپ چاپ مکھے جا آ ہے گر کوئی مجھ میں شود مچا اسے ، پر مبلنے کون بچا تاہیے

مجے دُسیالبی جیب دکھلاتے دور کی اُتی ہے مگر کوئی دونوں بھے اُجا ملہے ' برجلے کون اَ جا تاہے

شناد أجالا حك مار كارك ري مری ڈائری میں تحریر باقی صدیقی کی موزل آپ داع دل ہم کو یاد آنے گئے وک اپنے دیے جلانے گئے

کے نہ پاکر ہی معلق ہیں ہم غشق ہیں ہاتھ کیا خزائے گلے

یہی دستہداب بہی منزلہد اب بہیں دل کسی بہلے کے

اسبرگل ایک ڈاٹری رہے

W

W

W

m

بعض عزلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کوایک یار بڑھنے سے ایسا لگتاہے کردل کی گرایٹوں میں اُ تر عمی ہوں رسلیم کوتر کی ایسی ہی ایک عزل سب قاریق

بہنوں کے نام اُ۔ کوئی سے خواب دکھاآباہے، برجانے کون دکھاآلہے مجمعے ساری دات جگا الہے، برجانے کون جگا الہے

کوئی دریلہے جس کی لہرس ، مجھے کینے دی ای اورکوئی مری جانب احد بڑھا المسے ، برجائے کون بڑھا المسے

وہی ہے خری، وہی چون کلیے انت مواور لیسے می کوئی اپنی یا دولا تاہیے، پرجانے کون ولا تاہیے

کیں اس معلوم سی ونیایں ،کوئی تامعلوم سی ونیلہے کوئی اس کے جید بتا تکہے، پرجلنے کون بتا تکہے

میری نہائی میں ایک نئی نہائی ہے جس کے دگوں ہی کوئی ایسے رنگ ملآ باہے ، پرجلنے کون ملآ باہے

كوفى كېتابىي دىستىب اورتىرى لىيىب يەدىستە كونى اسىيى خاك داتاب، برجانے كون دادا لىھ

کوئی کہتاہے یہ وُیٰلہے'اور تیرمے ہے یہ وُمنیا کوئی اس سے خوف دلا تاہے' پرملے کون والماہے

و خوان دا جست 266 جرال 2014

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

W

W

W

"آنے ابو کے غصے ہے۔"
36 "کوئی چیز جو وقت ہے پہلے مل گئی ہو؟"
"شہرت ۔.. کائی کم عمری میں مل گئی تھی۔"
37 "کاگؤنٹ کون سمالپند ہے سنگل یا جو اکنٹ؟"
"سنگل۔"
38 "کس ملک کی شہریت لینے کی خواہش ہے؟"
"کسی ملک کی شہریت لینے کی خواہش ہے؟"
"کسی ملک کی نمیں ۔.. اپنے باکستان سے زیادہ دن دور روہ
نمیں کتی۔"
39 "شانیک کے لیے سب ہے پہلے کس چیز کی شاپ
پہ جاتی ہیں؟"
"بچوں کی شاپ پر ۔.. فاطمہ کے لیے چیزیں خریدتی

40 "آپ دنیا میں کیول آئیں؟"
"اگریہ بات بتا چل جاتی تو زندگی سکون میں آجاتی۔"
41 "بیب خرچ کرتے وقت کیا سوچتی ہیں؟"
"اگریہ چیزنہ لوں تو ان بیبوں سے اور کیا چیز لی جاسکتی

"شنش توہوتی ہے مگر خاموش ہوجاتی ہیں۔"

23 "صلقہ احباب و سیع ہے یا حلقہ یا رال؟"

" میں کافی اکبلی رہتی ہوں۔ اس لیے کوئی بھی نہیں کیا۔

24 "شدت ہے کس دن کا انظار کرتی ہیں؟"

"کی دن کا بھی نہیں۔"

25 "خصک میں بھی جانے کے لیے تیا ررہتی ہیں؟"

" تعالی لینڈ۔ آج کل تو کانی برے حالات ہیں تعالی لینڈ کے۔"

26 "خوشی کا اظہار کس طرح کرتی ہیں؟"

" یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے اردگر دکون لوگ ہیں اوران کے کس طرح خوشی شیئر کی جائے ہے۔"

27 " وو سرے ممالک کی کون کی بات متاثر کرتی ہے؟"

27 " وو سرے ممالک کی کون کی بات متاثر کرتی ہے؟"

"سب سے پہلے انسان جس بات سے متاثر ہو آئے 'وہ مفائی اور ضابطہ اخلاق ہے۔"
28 ومار مل انسان ہیں یاضدی ؟"
"مندی تو ہوں مگر کمپر وہائز بھی کرلتی ہوں۔"
29 و کسب وہاغ خراب ہونے لگناہے ؟"
"جب کوئی جھ سے جھوٹ ہو لے اور مجھے معلوم ہو کہ ہے بندہ یا بندی جھوٹ ہے۔"
بندہ یا بندی جھوٹ ہے۔"
بندہ یا بندی جھوٹ ہے۔"

بر المرابط الم وال-" 31 "مردول مين كيابات المجهى لكتى ہے؟"

31 "مردون میں کیابات اسٹی سی ہے: "ایمان داری - کردار کی مضبوطی-" 32 "اور کیابری لگتی ہے؟"

32 اور بابرل م مستون المحدور مردب لکتے ہیں۔" "جھوٹ جھوٹ اور کی اندھ کر آپ کود کھے تو؟" 33 اور تر تو میں اکنور ہی کردی ہوں کہ شاید یا گل ہے۔"

34 و رائز باند نکلنے کی منظر دہتی ہیں؟" "منس کے نکہ معلوم ہو آہے کہ نہیں نکلے گا۔" 35 "گھرمیں کس کے غصے ور لگتاہے؟" ئِي وِي فنكان

13 "كيفيت؟" " بے حد خوش ہوئی تھی اور گھردالوں پر خرج کردیے 14 "شورز کی براتی؟" "انسان کوقیم (شرت) ل جا آہے تووہ حقیقت سے دور 15 "آپ کی سیج کب ہوتی ہے؟" "ساڑھے چھ بجے میری مج ہوتی ہے۔ بنی کی وجہ سے جلدي التفتي مول-" 16 "راث؟" "ساڑھبارہ بجرات ہوتی ہے۔" 17 "مجامه كركيارل جابتاب؟" 18 "گھروالوں کی کوئی بات جواجھی نہیں لگتی؟" " پہانہیں لیکن مجھی کھی لگتاہے کہ گھروائے جھے ہے یہ expect (توقع) كرتے بين كديس بهت اسرونگ مول ب 19 "ائے عمرانوں ایک شکایت؟" "كى بھى قانون بناتے بي تو نافذ بھى كرد .... ماكم قانون كى بالادستى نظرآئے-" 20 "قوى تهوار مناتى ہيں؟" "بالكل\_\_ بهت شوق \_ -14 اكست خاص طورير

کیونکہ میری بیٹی فاطمہ اب بردی ہو رہی ہے تو اے بیہ

احساس دانا ضروری ہے کہ 14 اگست جارے لیے کیوں

21 "این جسمانی ساخت میں کوئی کی محسوس کرتی

"ناك تفورى چھونى مونى چاہيے تھى۔"

22 "شديد بحوك من مزاج كيما موجا آب؟"

ووسلملی حسن-" 2 "يار كالم؟" 2 "ملکی بیاتے ہیں۔" 3 ودجنم دن/سال اور شهر؟" "23 فروري/1975*ء | كرا*يي-" 4 "ستاره/قد؟" "Pisces(حوت)/5نـ4الح-" 5 "بن بھائی/ آپ کانمبر؟" ''ایک بردی بهن <sup>ب</sup>ایک چھوٹا بھائی/میں در میان کی۔' 6 ووتغليمي قابليت؟" "ماسٹرزان ہسٹری۔" 7 "كما شخ كاراده تعا؟" "صرف وُكرى ليني تقي-" 8 وكام آلى؟" " بس لمخلف طریقوں سے آگئی۔ پڑھنے سے انسان کو بت مجمع سکھنے کاموقع ملاہ اور مخصیت بنتی ہے۔ 9 "شويزمين آمد؟" "جب چھوٹی تھی تبہی سے آئی ہوں۔ای کی ایک دوست کے ذریعے آئی۔" 10 وميلاؤراس؟" " د هوپ میں ساون۔" 11 "وجه شمرت؟"

"د بچین میں "کوزکلب"کیا تھااس نے شہرت دی تو مزید

آفرز آئیں پھرڈرامہ "رابعہ زندہ رے گی"نے مزید شهرت

"كرز زكلب كايك شوكرو بزار ملت تها"

W

W

W

0

m

1 "اصلىنام؟"

خولين والجيث 269 جولاكي 2014

خولين دانجي 268 جولائي 2014

12 "زندگی پہلی کمائی؟"

"جب سے موبا تل لیا ہے صرف ددبار۔" 81 والكرس لكلة وقت كيا چيزس لازي پاس ر محتى "موہائل اوروالٹ۔" 82 ''لوگون میں جلدی تھل مل جاتی ہیں؟'' "كوشش كرتي مول مرتهوزا المم لكنات-" 83 ''انی غلطی کااعتراف کرگتی ہیں؟' "بهت آسانی ہے۔ شیس بھی ہوتی تو کر لیتی ہوں۔" 84 "آپ کی کوئی انچھی اور بری عادت؟" "شاید بغیراحساس کیے لوگوں سے زیادہ تو قعات وابستہ کر لیتی ہوں 'میہ بری عادت ہے اور انچھی عادت مید کہ اگر کسی کو دوست مان لیتی ہوں تو پھراس کے لیے کچھ بھی کرنے کے کیے تیار رہتی ہوں۔ 85 "منے گالیال کے تکلی ہیں؟" "جب كوئى گاۋى ميرى گاۋى كومار جائے تو-" 86 "غصر من كهانا بينا جمورًا؟" "د نهیں۔ کبھی نمیں۔" 87 "غصي ميلا لفظ منه سے کيا لکتا ہے؟" 88 "شرت كب مئله بنتى ہے؟" "جب آپ اس کواین داتی زندگی کا حصه بنالیتی ہیں۔" 89 "بسترر کینتے ہی نمیند آجاتی ہے یا کروٹیس بدلتی ہیں ہے

W

W

W

S

O

Ų

m

"لینتے ی نیند آجاتی ہے۔" 90 "سائنس کی بهترین ایجاد؟" 91 "بندگ سائید نیبل په کیا کیار تحتی میں؟" مين الدرموائل فون يه 92 "زندگی کب بری لکتی ہے؟" "دجب چزین سبھلنے میں نہ آربی ہوں۔" 101 "أكر آپ كى شهرت كوندال آجائے؟"

"سكون-" 67 ''انٹرنیٹ اور فیس بک سے دلچیں؟'' ودكم بي دلچسي ب- فيس بك يد كيم تحياتي مول-" 68 "فاطمه كي ليولى خواهش؟" "كدوه ميري زندگي ميس اعلا تعليم حاصل كرك-" 69 "ايك كهانا جو آپ بهت احجها لڳالٽتي ٻي؟" 70 ومعورت زمول ہوتی ہے یا مرد؟" "ميراخيال ب مردزياده زمول موتي بي-" 71 "أكر آپ كوكوئي اغواكرك تو كھروالول كارد عمل

"میراخیال ہے کہ ابوسب چھددے دیں گے۔" 72 و آب كس كواغواكرنا جابي كي أور ماوان مي كيا وصول کریں کی ؟" "امتابھ بچن کو اور ڈھیرساری ہاتیں کرکے چھوڑ دول گی

وكرول \_\_ ... نهين ان \_ جمع در نهين لكا-"

73 "كن كيرول في ورككتا ب؟"

74 "خود كش حمله أور بمادر مو ما إبزول؟" "میرے خیال میں دونوں ہی ہو تاہے۔" 75 "رورے جو تکلیف کاباعث بنتے ہیں؟" "د تميزي مجموث-" 76 ومشادی کی رسمول میں پیندیدہ رسم؟" 77 "تخفدراج سے اکیش؟" "تحفي كيونكه يازگار رمتاب" 78 "كھانااورناشتەس كے القركاپندىسى؟" و کھانا تو کسی کے ہاتھ کا بھی بکا ہوا کھالیتی ہوں مر باشتہ مرف إن الله كالبند -" 79 ''کن تاریخی شخصیت سے ملنے کی خواہش ہے ؟

"نيولين بونايارث-"

80 "اينانون مبر كتني إر تبديل كيا؟"

'' نہیں .... کیونکہ اگر کوئی بہت نگ کرے تواس کی کال ريسيونتين كرتي-" 56 "اجانك مهمان آجائيس تو؟" اليد ميمانول پر مخصرے كه كون بيداى حساب سے "زیاده احیمانیس لگنا"اس کیے کم بی جاتی ہوں۔" "اب توسب کھ اتا بردیا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا که کمال سے شروع کروں گی۔" " مجھے چودہ اگت کے نیجز جمع کرنے کا بہت شوق تھا ابفاطمه كواس كاميس لكاديا ہے-" 60 "كس سمى لفيحت برى لتى ہے؟" " فاطمه کو کوئی هیجت کرے تو مجھے برا لگتاہے۔ کیونکہ ہر ماں اینے بیچے کو الگ ہی انداز میں دیکھ رہی ہوتی ہے اور آب البيغ في كو بچھ بھى كمد ليس مردد سرول كى بات

'' ہمیں احساس نہیں ہو تا لیکن میرے خیال میں سب ے اچھاددرا سکول اور بونیورٹی کا ہو ماہے۔" 62 "وتت كيابندى كرتي بن 63 و من لوگول پرول کھول کر خرچ کرتی ہیں؟" "اب تو صرف فاطمه بربی کرتی ہوں۔" 64 "كمانے كے ليے بنديدہ جكه "ابنابير" چالى يا

> "يثاني اورۋا كىنگ ئىبل ددنول پىندىي-" 65 وكانى نينل كمانون مين كياب ندع؟" "جایانی کھانے پیند ہیں۔"

66 "اگر آپ کے علاوہ ساری دنیا سوجائے تو آپ کیا چزلیناپند کریں مے؟"

"دونول آكر يوائث كساته كى جائے تو۔" 43 "ایک براونت جو آیے کرارا؟" " ہاں..... کیوں نہیں اور شاید سب کی زندگی میں ا<u>چھے</u> اور "اگر کوئی دل سے آپ کوسپورٹ کرے تواس سے بہتر 45 "ایک بات جوموڈ براچھااٹر ڈالتی ہے؟" " بات نهيں بلكه خوشگوار ماحول موڈ پر اچھا اثر ڈالٹا "بهت مشكل ببتانا\_ آج تك مجهين نبين آيا-" 47 ودكيا آنكه كلتے بى بسترچھوڑد يى بيں؟" ° بستر چھوڑ دیتی ہوں۔ کیونکہ فاطمہ کو اسکول بھیجنا ہو تا

48 "مخلص كون موتي بن؟" "اینی ہوتے ہیں۔" 49 "جھٹی کمال آنجوائے کرتی ہں؟" "گھريہ يى ... گھرے بىتركونى جگه نبين-" 50 "كباس مس كيايند ي؟" 51 "محري كس كوني مسكون لمابي"

42 "كياليندى تقيديالعريف؟"

44 "تحفد كون سااح ما التابع؟"

برے وقت آتے ہیں۔"

كوئى تحفه نهيں ہو تا۔"

46 "پنديده پروفيشن؟"

W

W

W

m

"صرف اور صرف اینے کمرے ہیں۔" 52 "ا بي فخصيت كے ليے ايك جملہ؟"

"سي توروز بدلتي رجتي ہے۔" 53 "كس كالس ايم الس كردوا ورا "وي بي مر والمنك ميل؟"

> "گھروالوں کے۔" 54 "بوريت دوركر في كي كياكر في ين؟"

"میری ایک دوست ہے" کیف غرنوی "اس کے ساتھ ونت كزارتي مول-" 55 "د کسی کوفول نمبردے کر بچھتا کیں؟"

57 "مهمان بناكيمالكتابي " 58 "يادر من آكسُ توكياكرين في؟" 59 "چري جم كرنے كاشون ب؟" برداشت شيس ہوتی۔" 61 "انسان کی زندگی کاسب، اچھادور کون ساہو تا

خوتن دُلجَتُ 270 جولائي 2014

خوتن د کی 271 جول کا 2018

"نوال ديجه چکی موں-"

ج : پاری کن اکن کن روشی کے سلیلے میں ہم انتانی احتیاط برت میں اور متند کتابوں سے نقل کرتے ہیں۔ دارالالسلام جو سعودی پاکستانی اشتراک سے قائم کردہ اوارہ ہے ان کی شائع کرہ کتاب ابن اجہ سے ہم نے ا حادیث نفل کی ہیں۔ بیان کی محقیق ہے۔

بهت ي يراني مصنفين لكصنا چھوڑ چكى بي اور چھ چینلزیرمصروف میں اس کیے آپ کوان کی تحریر نظر میں آتیں الین ماری بت ی نی مصفین بھی بت اجها لله ربى بن مزيله رياض كاناول بهت دليب انداز میں آئے براہ رہاہے "کردار داشتے ہوں کے توریجی مزید برھے گی۔ عدمان بھائی کے سلسلے میں خط شامل تمیں ہوتے 'صرف جوابات شائع کیے جاتے ہیں'اگر خط شال کیے جاتے ہیں 'توان کابہت ساحصہ ایڈٹ کردیا جا آہ۔ اس صورت میں آپ کو محیح اندازہ نہیں ہویا باکہ جواب كس بات كا اور كيول ديا كياب مطالعه بلاشه بهت المحلى عادت ہے۔ اس سے انسان بہت سے لڑائی جھکڑوں اور تضول باتوں سے دور رہتا ہے اور پھرمطالعہ سے ہمیں سکھنے' جانے کا موقع بھی ملا ہے۔ یہ آپ کی خوش نصيبي ہے كہ آپ كے شوہر آپ كوكمايس لاكرديتے إلى ورنہ شوہر حضرات کو عموما" ہوی کے مطالعہ کرنے سے ج

باجره عرفان سيالكوث

خوب ساتیں مرہارے کان پرجوں نہ رینگی۔ان کے مانی ہوگی۔ بورے دودن ناشتے کے بغیر کئے۔ میں مجم صبح ہی ڈانجسٹ ردھتی ہوں۔ خال دماغ کے ساتھ بهتری تحریر "محبت داغ کی صورت"مزه آگیا۔شیطان کی بات س کرتو ہم دہل ہی گئے۔ مترے انکار اور نہ ماننا۔ بهترین افسانے برا دن اور خساره تھے۔ "عمد الست" داہ تنزیلہ جی ہو آر سو فتطول میں کام تمام کریں۔ لکھائی آگر گندی ہے تو معاف

گراں تھے ہم" بے انتا خوب صورت کریر۔ اب بات ہوجائے مجھ<sup>ود</sup> عراکست "کی تو تنزیلہ ریاض نے اس میں مشرق اور مغرلی رنگوں کے امتزاج سے جار کمانیاں ملھی ہیں جار ندبوں کو ایک دریا میں کیسے ڈھالتی ہیں اور اب میں مات کروں کی کچھ اس ناول کے بارے میں جے آپ نے اس ماہ کی خاص پیش کش قرار دیا۔ "محبت داغ کی صورت" یه یوصنے کے بعد دودن میں سے سوچی رہی کہ اس تحریہ اس انداز بیاں کی ستائش کے لیے کون سے الفاظ استعال ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاتی ہوں كه ويسے توميں جھلے بيش الحجبيں سال سے شعاع اور خواتین بزه رئی ہوں مگر متقل نہیں 'یہ سلیلہ ٹوٹا جڑ تا ربا تقریاً"دوسال مل به سلسله سائن رضای محریف ی ايك بار پرجو را تها-" پر آيا برف كاموسم" شايد يي نام تها اس كماني كا\_عفت سحرطا هركاناول "من مانكي دعا" بهمي اخيما جارہاہے 'یراس کا نداز خاصا یرانالگ رہاہے 'اس کی رفتار بھی کافی آہے ہے۔"ماہ تمام"اس ماہ تمام ہو کیا۔ بیس اینڈنگ بہت انچھی گئی۔ آمنہ ریاض انٹا انچھا ناول لکھنے پر مبارک باد کی مسحق ہیں۔ افسانے بھی اس ماہ سب ہی بت اچھے تھے۔ ممرا میدائے مفرداندازی دجہے ٹاپ بررہیں۔اس بار قلیم عثانی کی غزل اور پوسف خالد کی تقم بت متاثر كن ليس- "جمارے نام" يس اس بار بس آئینہ بنول کا خط بہت احیالگا۔ میں ایک بہت بری جوائیٹ فیلی میں رہتی ہوں۔ کم وہیش تمیں سینتیس او کوال کی فیلی

ہے، مگر حرت ہے کوئی بھی ایسانہیں جے پڑھنے کاشوں ہو' میں شادی سے بہلے بھی روحتی تھی شادی کے بعد روھنے کا سلسلہ تقریبا" حتم ہوگیا ہم عرصے کے لیے ملک ہے باہر چلی گئی تھی واپس آئی تو برے بیٹے کی پیدائش کا وقت قریب تھا' پھر کھرے کام کاج ' بیچے کی ویکھ بھال مگریں كتاب ي زياده عرص دورندره مكى اور چھ ہوار كر جمال اتے لوگ ہوں دہاں محلاتی سازشیں بھی ضرور ہوتی ہیں۔ الله كالأكه لأكه شكريب كه ميں اپنے ضمير سے مطمئن ہوں" مِيں نے نہ تو تھی کا بھی برا جاہا' نہ تی ان محلاتی سازشوں میں حصہ لیا۔اس لیے اینادھیان زیادہ تر کتابوں کی طرف لگالیا اور اس سلسلے میں میں اینے شوہر نعمان کی بہت بہت ممنون ہوں۔ بت منظی بلس انہوں نے مجھے میری فرمانش پرلے کردیں اور خودے گفٹ بھی کیں۔

-washing the standy

W

W

W

m



خط بھوانے کے لیے بتا خواتين ڈائجسٹ، 37-ارُدوبازار، کراچی.

سزكن نعمان... كراجي جون کاشارہ بھی اپ ٹائش سے لے کر بونی بکس تک "كُنْ كُنْ رُوشَى" خواتمِن دُانْجُسٹ كا بهت پيارا

''رہ نورد شوق''میںنے بہت ہی شوق سے پڑھا ہررا کٹر كو- خاص طوريربيه سوال كه وه كن كن مصتفين كواور كون ى كتابين حوق عير يوهي من -بد جان كر جمع بعت خوشى محسوس ہوئی کہ تمام تر مصنفین نے جن کتب کاذکر کیادہ ناصرف به كه ميں بڑھ جى وول بلكه اكثر كمابيں ميرے پاس

اور آیک ابنی پندیده را ننز کا ذکر میں ان کے ناول کے حالے کے ساتھ کول گی۔عنیزہ سید "جورے تو کو

دو دنول میں بورا ڈائجسٹ بڑھ ڈالا' عالا نکد شوہرنے

كينے ير تو بم دو بحول كى مال بين اب اسيس بھى تو ہمارى كريث دمين مائلي دعا" بهت بورنگ ہے۔ بليزود عين كديس-شوہر أف والے بين اور أكر بم نے آج كھانا اچھا نه بناما توزا تجست بند... اورلفظ جب نصور بينت بي ضرور شروع كرين اور هرماه أيك يراني مصنفه كا انثروبو شائع

ج بدام دعا! لگناہے کہ آپ کو سندھ اسمبلی کی اسپیکر

کریں۔ یہ میری اور میری ساس اور دادی ساس کی التھا

ج به اجره این شومر کوانتان چند کریں وہ تک آگر آپ

کے رسالے پڑھنے پر بابندی لگادیں۔ بیاتوا میمی بات نہیں

ہے کہ شوہر کودودن تک ناشمانددیں آب اسیس ناشمادے

كربجي رسالے يزھ على تھيں اوران مے كہنے يرمال بنے

بات ومنس آئي- كيا آب كويج اليحف منس لكتـ

آپ کی فرمائش نوٹ کرلی گئی ہیں جلد بوری کرنے کی

فوتيه رياب جيمس بورے والا

"كرن كرن روشن" كي بعدسب يهل سائره رضاكا

مكمل ناول عبت داغ كي صورت يرها- بهت الجهو بااور

عمره تأکِ تفا۔ خصوصا" جائز اور ناجائز کا فرق بہت خوب

صورتی ہے واضح کیا۔ بہت مزہ آیا بڑھ کراور عفت سحرطا ہر

ہے گزارش ہے کہ بن مانلی دعامیں ابسہا کواب مشکلات

ے نجات دلادیں۔ افسانے ایک سے بردھ کرایک تھے۔

سب قابل تعریف تھے۔ خصوصا" تمیرا حمید اور فرح

بخاری کے افسانے دل موہ لینے دالے تھے 'بہت دل کو

ج : پاری نوتی اکانی عرصہ کے بعد شرکت کی آب نے م

خیرت و محل کمال تھیں آپ خواتین کی بندیدگی کے

ام دعا... ميربور آزاد تشمير

كرول كى "مكروت كى كى دوچھونى بيٹيول كاساتھ .... سلام

ان اؤیں کوجو بچوں کے ساتھ اپنی ''فیرنصانی مرکر میاں''

جاری رکھتی ہں۔ ایناتو حال سے کہ کتامی بھی دون بعد

كنانفيب مو ما ب- (اب ياسين موتى بيا مو ما ب

خران دنوں آپ کے اور ہمارے رسالوں میں سمیراحمید

تحرسامد شملا رضا صاحت ياسمين كاذِنكا بجتاب- باقى

بھی اچھے ہیں اور پرانے تو بہت ہی اجھے! مکر سمیرااور شہلا

کی تحاریریہ اس طرح کماں ہو تاہے جیسے سیج اردوادب کو

مركماني يوصف كے بعد سوچتى مول" بال اس ير تبعرو

كوخش كريں كے۔

W

W

W

S

O

C

Y

C

O

m

ے روصتے ہیں کو نکہ ہمیں او کوں کے خیالات روصتے میں يبهت مزه آماب-ج : پاری باجره آب نے سیح لکھا۔ آپ کے گاؤں ے آپ میلی میں جن کا خط ہمیں موصول ہوا ہے۔ خواتین کی پندیدگی کے لیے مدرل سے شکریہ۔ آئندہ جھی شركت كرتى رہے گا۔

لیں اور صبرو تحل کا دامن نه جھوڑیں۔ان شاء اللہ احچھا

کوئی کمانی نئی نہیں 'یہ للصنے والا ہے جواسے نیااسلوب رہتا ہے۔ ایمن اسرار! آپ واقعی بہت تقید کرنے والی ہیں مجي بلاوجه تقيد كرف والول يربت غصه آمام- البن مانکی دعا" کے بعد "عمدالست" رمعا۔ ٹائٹل جتنا زبردست 'ناول اس سے زبردست- نور محمد ہی وہ جھوٹا بجہ ہے اور میرے خیال میں امائمہ کا بھائی بھی وہی ہے۔ ماہ تمام کا بید میری خواہش کے مطابق ہی ہوا۔

ے کمانیاں امھی روھی سیں ہیں۔

خواهمن دا بجسك 37 ارددبازار كراجي مني آرڈر فام پر اینا ایڈرلیں صاف صاف لکھیں اور یہ بھی لکھیں کہ آپ سالانہ خریدار بننے کے لیے

ج ندم يحد كاول مي رب كے باوجود آب في اعلا تعليم

حاصل کی اور اب علم کی روشنی دوسروں میں بانث رہی

خواتین کی بندیدگی کے لیے تسدول سے محکریہ۔

سميراخان-بدين ملكاني شريف

ج مارے گاؤں سے سات میل دوجھڈو شہرہے۔

جمال سے برید ماہے وہاں کے ماحول کا وجدے

منگوانامشکل ہے۔ مجھے خواتین ڈائجسٹ ہے جنون کی

حد تک عشق ہے۔اس کومیں بھی بھول کر بھی نہیں

اور بال آلي- من خواتين دائجسك كي سالانه

خریدار بنناچاہتی ہوں۔ توکیامیں خواتین ڈائجسٹ کے

ایڈریس پر میے منی آرڈر کردوں؟ لیکن کتنے؟ پھر کیا

مجهد وسمبركاريد مل سكتاب-آكرمال-تويليز آيي مين

اپنا ایڈریس لکھ رہی ہوں آپ اس پر بچھے وی لی

- تميرا- آپ درج ذيل ايدريس پر 700

روپے منی آرڈر کردیں۔ آپ کوسال بھر تک گھر بیٹھے

كروس ميس جتناخرج آياادا كروس كي-

رجالمارے گا۔

میں 'یہ جان کرنے مدخوتی ہوئی۔

شانزهلاريب يوكوال

به نط لکھنے کی وجه "کوه گرال تھے ہم" کی را کٹرعنیادہ سيد تك ايك بغام بنجانا - عنبزه في آپ ايك

ہوں۔ مئی کے شارے میں ایک ہندی ادب کا ترجمہ بردھا شملارضابلت المحمى لكتي بن تب بي آب في سارُه رضا کے آپ کی بید کاوش بہت پند آئی۔اس کو جاری رکھتے کے بحائے شہلا رضا لکھا۔ کورمز کے بارے میں تجویز ہوئے فراسیمی جرمن اور دو سرے اہم ممالک کے اوب اچھی ہے، تگر عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ صرف لکھ کر میں سے بھی چھ دیا کریں۔اس سے ملی ادب کے ساتھ عمایا نمیں جاسکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ با قاعدہ غيرملى ادب ين بهي شناساني حاصل موسك ي-سائره رضا کلاسز ہوں اور عملی طور پر کرکے بتایا جائے۔ تب ہی چھے بهت حساس موضوعات پر بهترین لکھتی ہیں۔ ''لیمین کامل مى بندى بسبب بند آياتها-

شائسة أكبر \_ كدو كالوني

W

W

W

m

كزرے ووئتين برسول نے زندكى كے بہت سے رنگ دکھائے رشتوں کی بے قدری محبول میں جھول' وكھاوا 'بناوث عجم اين غلطيال ' زندكى في بهت برى طرح آزمایا۔ "محبت داغ کی صورت" سائرہ رضا کے اس ناول نے بہت چھ یاد کرنے پر مجبور کردیا۔ "جو بھولا بھی نہیں" محبت دهو کا نمیں دیتی انتا تو جان کنی ہوں 'بس غلطیاں اور بے اعتباری جان لیوا ہوتی ہے۔ پھر ذند کی سزا کے طور پر

ج : شائستہ زندگی میں غلطیاں کس سے نہیں ہوتیں۔ بات بيب كدائي غلطيول كاادراك اعتراف كركان كى تلاقی کی کوشش کی جائے 'جولوگ اپنی علظی کوتشکیم نسیں کرتے 'وہ ہار ہار غلطیوں کو دہراتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ توہم نہیں جانتے 'کیکن انچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ایی غلطیوں کا احساس ہے۔ جاری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ زندگی نے آپ کو آزمایا ہے تو نوازے کی بھی ضرور۔ان شاءاللہ۔

مريدراحت وكاول دهرم كوث كوجره

خواتین ڈائجسٹ کا اور میراساتھ اسکول کے زمانے ہے ہے اور آج میں ایم ایس ی کرنے کے بعد سائنس نیچر

کے فرائض ادا کر دی ہوں۔ خواتین ڈانجسٹ کا ہرسلسلہ لاجواب ب- خصوصار "كرن كرن روشن" "آب كا باورجی خانه "اور "بیونی بکس"میری آب سے درخواست ہے کہ قاری بنوں کے لیے ایک ایساسللہ بھی شوع كريس جولباس كے انتخاب اور منے رجحانات كے بارے ميں رہنماني کرے۔

اب آتے ہیں ناولز کی طرف تو موجودہ مصنفین بہت زبردست لکھ رہی ہیں الیکن رخسانہ نگار عدمان کمال مصروف ہو گئی ہیں' آن کی کمانیوں کو بہت مس کررہی

درخواست ہے کہ بلیز سعد بلال کو ماریعے گامت-اس طرح کے ناول میں ہیرو زیا دہ تر مرجاتے ہیں۔ ج : پاری شازه! آپ نے خط لکھا'خوشی ہوئی۔ مرسمجھ میں میں آیا کہ آپ دو اوے ہمارے برے کول میں خرید سکیس اور کن رویوں کے بدلنے کی وجہ سے پریشان میں۔ بسرطال ہم آپ کے لیے دعا کو بیں اور آپ سے صرف اتنا کمیں سے کہ حالات بچھ بھی ہوں ہمتے کام

اب آتی ہوں جون کے شارے کی طرف سب سے پہلے امن ما تکی دعا "عفت آلی کاناول براها- شروع سے بی بست زبردست جارہا ہے سے ناول۔ ہمارے نام میں کل متناب

(کلے جراغ) نے لکھاہے پاٹ برانا ہے۔ کل متاب جی

ج نے پیاری حیاا خواتین کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔ یہ سلسلہ آپ کی رائے کے لیے ہے۔ خواہ تعریف ہویا تنقید یہ ایمن اسرار کی رائے تھی۔ اور ہرایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے۔ آپ غصہ نہ کریں۔ متعلقہ مصتفین تک تعریف ان سطور کے ذریعے پہنچائی جارہی ہے۔ آپ کی فرمائش پر رس کلے کی ترکیب دی جاری

باجره بميش يوسف زئى \_ گاؤل اساعيله صوالي

سائرہ رضا اور نمرواحمہ کی پرستار ہوں اور ان کے ہاتھ چوشنے کو دل کر آ ہے "ممبرا خمید بھی بہت اچھا لکھ رہی ہں۔ سلسلہ وار ناول توسب ہی ایجھے ہیں' مکر <sup>دی</sup>وہ کرا*ں* تھے ہم" کی تو کیا ہی بات ہے۔"عمد الست" بھی کافی اچھا جارہا ہے۔مستقل سلسلوں میں "جارے نام" بہت شوق

نابینا جنم لیتی ہے اولاد مجمی اس کی

شاءر حمٰن کے جرانوالہ

کمنی سنی نے بیشہ کی طرح امید کادامن تھایا۔ سب

ے سلے بات کروں کی "کوہ گران" کی عجب آگھی کی لمتی

ہے اسے یڑھ کر۔ "عبدالبت" نام بی لرزا رہتا ہے اور

جب اس عد كا جواب "لعم" إلى ياد آما ي و روح

شرسار... شرسار منزید ریاش نے تقدیر کو س قدر

قدرت کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ قدرت پر تو

راضي موا جايا ہے۔ تقدير پر قالع موجاؤ اور تقدير كو زير

آمنه اجالا .... ومركي

خوب صورت القاظ كاجامه يهنايا-

جو قوم رہا کرتی ہے آوان میں آنکھیں وزبرستان کراجی اور کئی دیگر شہوں کو آگ میں جلتے و کھ کراندر منی می منی سرائیت کرجاتی ہے۔ بل بل مرت لوگوں کا دکھ اپنی جگہ کیلن زندہ نیج جانے والوں کے دکھ تو اس ہے بھی سواہی کہ ان کاشار توشاید نہ زندوں میں کیاجا

W

W

W

O

C

Y

C

O

سكا ب اورنه مردول مين با جانے وطن عزيز كے لوكول كے قست میں کیا ہے۔ یہ آگ لگانے والے جھے ہوئے تو

اطِے کیڑوں میں رہو یا کہ نقابیں ڈالو تم کو ہر رنگ میں مر خلق خدا جانتی ہے ج: پاري آمنه!حقيقت توبيه بحكه قوم بي نابينا مو كئي ہے۔ سابقہ حکمرانوں کی غلط سوچ اور غلط اقد امات کا متیجہ بوری قوم کو بھکتنا ہو رہا ہے۔ عالمی دہشت کردی کو اپنی جنگ كه كريم في أيناسب كه داؤير لكاديا "اس كا حاصل ہی ہونا تھا کہ ہمارے شرجل رہے ہیں 'ہمارے لوک مر رے ہیں اور ہم بے بی سے تماشاد کھ رہے ہیں-

نمیں زیر کرو 'حق .... باد .... کیا کمیں بس می کد قدرت نے

2014 とりょ 275 生 多ちで

PAKSOCIETY1



رونے پر اور استے بیٹے کے ساتھ اظمار محبت بسد ایک

یا کیزہ رہشتے کو ایسا داغ دار کردیا ان دونوں نے کہ محبت

صرف اور صرف واع کی صورت میں ہی باتی رہی ان کی

اور ان کے بنتے کی زندگی میں؟ اور آخر میں آپ کو ایک

رائے دیں تھی کہ کیا خیال ہے خوا تین ڈائجسٹ میں ایک

صفی کالم نویس کے لیے محقل کردیا جائے اور ہرخاص وعام

ج : عفیف التجرو کا کردار شروع سے آیک الی لڑی کا

رکھایا گیا ہے جو م کچھ بھی کرتی ایوری میسونی سے کرتی-

ارد گردے لاہدا ایک چھے ہے بے خبر اس کی لاہدائی

اور بے خبری کو مصنفہ نے کئی جکہ واضح بھی کیا ہے۔سنان

کے ساتھ اتنا دفت گزارنے کے باوجوداس نے نوٹ سیس

کیا کہ اس کی ٹانگ میں لنگ ہے۔جب تک اس نے خود

توجہ نہیں دلائی۔اور سنان سے محبت بھی غرض پر مبنی نہیں

تھی۔ابیا ہو آنووہ کامیابی عاصل کرنے کے بعد پیچھے ہث

جاتی۔ رحصتی کا خیال بھی اس لیے نہیں آیا کہ اس کی

یوری توجہ اپنی پڑھائی کی طرف تھی۔اس نے اپنی فطرت

معنے عین مطابق دو سری طرف نه دیکھا نه ہی سوچا۔ پھر

جب اے اپنی بدلی حالت کا علم ہوا تو وقت کا لی آگے نکل

چکا تھا۔ کالم کا سلسلہ شروع کرنے کی تجویز کی دیکر قارم کن

علىندابتاج\_وررهاساعيل خان

"عدالت" بلى قطيس بت الجه كياتها-سائه رضاك

ناول نے این محرمیں جکڑ لیا۔ اور افسانے سارے بس

نھيك تھے۔ بچھے مزہ سيس آيا۔ حيا بخارى مارے شرے

تعلق ر مھتی ہیں میہ جان کر بہت خوشی ہوئی اور کیا فرح

بخاری کا تعلق بھی بیس ہے ہے۔ غزل میں قلیم عثالی کی

غزل بے حدیبند آئی۔"کمان کمان روشنی "میں اولیں قربی

کی فضلیت نے مبہوت کردیا اور ایک شکوہ آپ اشعار کے

صفحات کم سے کم کیوں کرتے جارہے ہیں۔ ہمارے کھریں

خواتین کن شعاع اس وقت ہے آرہے ہیں جب میں

شايد پيدائجي نهيں ہوئي تھي۔ نمرہ احمد ميري فيورث رائشر

ہیں۔ ان کے سارے ناول پڑھے اور "جنت کے ہے"

ج نه علينها خوانين كى محفل من خوش آريد شاعرى

"ماه تمام" كاليند حسب توقع بي موا ، كيكن تنزيله جي كا

نے مائدی توغور کرس کے۔

میرایندیده ناول ہے۔

كواينا شهلنت وكهائ كادعوت دى جائد

بدول سے شکرید۔ احادیث کی چھ کتابیں ہی جو محاج ستہ الملاتي بي- محيح بخاري محيح مسلم ابن مآجه سنن نسائي جامع ترندی اور سنن ابو داؤد میہ کتابیں آپ کو کسی بھی اسلام کتب خاندے مل علی ہیں۔ہم ان ہی کتابوں ہے شائع کرتے ہیں آپ کے افسانے ابھی پڑھے میں 'پڑھ کر بى رائےدى جاستى ہے۔ عفيفه خيام ... راوليندُي سائرہ جی اواقعی میرے پاس الفاظ نسیں ہیں کہ میں آپ

كو مرائے كاحق اداكر سكول انجى لودل ودماغ سے "ابكر

کا یابند کرکے بھیجا ہے اور جس طریقے سے آپ نے مطلب کی محبت تھی کہ وہ ہی بیشہ اس کے لیے آگے مرف یہ کنوں کی کہ تف ہے۔اس کے اس وقت کے

میری روکری"کا تایر حتم نمیں مواقعاکہ آپ نے ایک اور وحماکے دار ناول تحریر کردیا۔ اللہ آپ کا زور علم ای طرح باحیات بر قرار رکھے۔ (آمین) گزشتہ ناول میں آپ نے بیہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دین کے احکات کو چھوڑ کے جب معاشرتی رواجوں (مطلب ذات برادری) کو ابهيت دي كن تو كتني زند كيال تياه مو مي اور "محبت داغ كي صورت "اس ميس سائره جي في بنايا كه الله في ميس اس دو دهاري ملوار ممطلب دنيامين حقوق الله اور حقوق العباد شیطان کا کردار بیان کیا 'ناول کے اس مصے کو سرائے کے لیے کم از کم میرے یاس و الفاظ میں ہیں۔ خاص طور پر البيس مردود كا آخرى سوال-يه توموكيا تبعره ميكن ايزاب ناول کچھ ہاتیں میری ناقص عقل میں نہیں سائیں۔ هجرة الدراورسنان نے جب پہلی دفعہ اپنی یا کیزہ محبت کو داغ دار كياتواس وقت إن دونول في رحقتي كاكيول نميس سوجا؟ اور فد توب كررت دن كما كم مزيد بعضة كئے۔ناول من بہت مقام اليے آئے كہ مجروے ب تحاثاً نفرت محسوس موئی۔ پریکنیسی کے بعد مجمی نہ اس نے اپنی عزت کی بروا کی 'نہ بیوہ ماں اور نہ ہی اپنے محن امون اورمومانیوں کی۔ اس پر کسی بھی ذلت کا کوئی بھی اثر کیوں میں ہوا؟ کیا ڈکریوں کی ادر او میے مقام پر چنچنے کی لکن کسی انسان مخاص کراڑ کی کوانتا ہے حس بنادیق ے؟اس كامطلب تويد مواناكدسنان سے محبت بھى محض بردھنے میں معاون ثابت ہو آتھا اور اینڈ میں آگر محترمہ کو اے بیٹے بربار آرہاہے۔ آنسو بمائے جارے ہیں تومیں

کے مفحات بیعائے کی کوشش کریں گے۔ نمرواحمہ کاناول اس ماہ شامل ہے۔ تنزیلہ ریاض نے اب تک جو بھی لکھا ے وہ قار مین نے بے حدید کیا ہے اور ایک طویل عرصه كزرنے كے باوجودان كى كمانياں قار عين بھلانہ يائے ہیں۔ مید کمانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ آپ کو انجھن اس کیے محسوس موئی کہ کمائی جار ٹریک پر ہے اور دیسے بھی ملی قبط میں تو مرف کرداروں کا تعارف بی ہو آ ہے۔ آپ آے روھیں' بت ولیب ناول ہے۔ یقینا " پند

W

W

W

S

O

C

t

C

0

m

## ايمان فاطمه لوژمړو

میں نے جب بھی خواتین اؤر شعاع کو پڑھا' پہلے ہے بڑھ کے پایا۔"کرن کرن اوشن"بت اچھا سلمہے۔ سب سے زیادہ ''بن مانکی دعا"اور ''ماہ تمام ''اچھے لگے اور افسانے بھی سب ہی اچھے تھے۔ آلی میں آپ سے ایک چھوٹی می فرمائش کرنا جاہتی ہوں۔ میں جاہتی ہوں کہ آب ايك وكمانيال سندهى فجريه بهي للحين-ج : آپ نے خط لکھا 'بہت خوشی ہوئی۔ سندھی مجریہ بت ی کمانیاں شائع ہو بھی ہیں۔ کنیز نبوی نے کئی ممل باول اور سدرة المنتى نے ممل ناول اور ناول كھے ہيں۔ سيم آمنه بهي سندهي فيجرر للصي ربي إل-

### سعدىيه سعيد وروغازي خان

جس كمانى نے مجھے خط لكھنے ير مجبور كيا ہے وہ عنسازہ سید کی "جو رکے تو کوہ کرال تھے ہم" ہے۔ مجھے سعد کا كردار بهت بيند آيا۔ اس كے بعد عقت محرطا بركا ناول "بن ما على دعا" الجما جار ہا ہے۔ عفت جی آپ نے ازمیر بث کے افسائے لکھنا کول چھوڑ دیے۔ اب بات ہوجائے"اہ تمام" کے بارے میں۔ آخری قسط بہت انجھی کی آمنہ جی! آپ نے ممک کی کچھ خاص بے عزتی سیں کے۔ تنزیلہ ریاض کا ناول بہت اچھا جارہا ہے۔ "عهدالست" اور سائره رضا كالممل ناول "محبت داغ كى صورت "جمي پيند آيا-ج بارى سعدىد! خواتين ۋاتجسكى بىندىدى ك

اقراء ملك وجرانواله ماول بھی اچھی تھی آگر آپ ماول کے وریسر ممل

**第2014 111月 276 生子が**。

到代表 277 经公司

تقدیرِ لکھی تواس کامطلب یہ تھوڑی ہے کہ جیسااس نے

لکھاویہا ہم کو کرنا پڑ آہے۔ بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے

ویسا اس نے لکھ دیا۔ بے شک وہ دلوں کی چھپی بات جانتا

ہے۔"ماہ تمام"بھی تمام ہوا۔ بچھے اس ناول کے ساتھ کچھ

خاص لگاؤند ہوسکا۔بہت ہی عام موضوع کو بے جاطوالت

كاشكار كياكيا- بسرحال پيندايني اين اور ببين ما تلي دعا "مجهي

الیابی ہاس فہرست میں "رہ نوروشوق" بہت شوق ہے

یر ها-اب بات کردل کی این پیندیده مصنفین تمیرا حمید اور

سائرہ رضا کی۔ دونوں کے باس لفظوں کے خزائے '

موضوعات كادُهير'سوج' للصنے كا انداز' كمال' اعلا' بلنديا بيا

واہ اور آھ۔ دونوں کوساتھ لے کر چلتی ہیں۔ "محبت داغ

کی صورت" کیا کمول سائرہ آپ کے لیے؟ آپ کی ہر

كمانى مرسط مرحف مرلفظ مين بزار معنى ينال موت

ہں۔ فرمائش ثمینہ عظمت علی ہے کہ نشکی کے تشکول

میں اک آدھ سیرانی کی بونید ڈال دیں 'کوئی افسانہ 'طنز نامہ'

ج ناات فوب صورت ممرے کے کیے مدول سے

شکریہ - آپ افسانے لکھیں- آپ میں لکھنے کی صلاحیت

زابره ملسسلامور

میں آپ کو بھیشہ بہت محبت سے خط لکھتی ہوں۔

طاہری ی بات ہے خواتین سے رشتہ جو برانا ہوا اور نگاؤ کی

تو آپ یو پھیں ہی نا'میںا نی زندگی میں ہر کام اتنے طریقے

اور سبھاؤے کرتی ہوں کہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ کھر کا

محنثول میں نہیں منثول میں کرتی ہول۔ عصر میں آنے

والے کے سامنے ہر کز نہیں بولتی مگر سامنے والے کاغصہ

معندا ہوجائے پراے عصے کے نقصانات ضرور بتاتی ہوں۔

ا بی جاب پر نگلتے وقت راستہ اتنے اچھے طریقے ہے طے

کرتی ہوں کہ بھی کسی کو براجھلا شیں کہنا پڑا۔ یہ سب کس

کی وجہ سے ممکن ہوا 'ظاہری می بات ہے خواتین

ڈائجسٹ کی بدولت۔اس چھوٹی می ڈبیامیں ہا تھی بندہ۔

منظل میں مل علق ہیں؟ یا آپ کس کتاب ہے انہیں شائع

ج نبیاری زامرہ اخوا مین ڈائجسٹ کی پندیدگی کے لیے

كرتے بين نام بنادين؟

m

خواتین وانجسٹ میں شامل مونے والی احادیث كماني

حرت نامه الولى ولى بي الحد الله الله

W

W

W

W

W

W



'مبن ما تلی دعا'' میں عفت تحرطا ہرسے گزارش ہے **ک** يدسسينس جلد حم كرين توكماني بث بوكي ورنس ج نے پاری اقراا جاری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آب کوبہت اچھا ساتھی کے۔ لیکن پیاری بمن! لیک بات ذہن تھیں کرلیں۔ تھیتی زندگی کیانیوں سے قدرے مختلف ہوتی ہے۔ کمانیاں الفظوں کا تھیل ہوتی ہیں۔ان میں ہر میذبے کا اظہار الفاظ کے ذریعے کیا جاتا ہے 'جبکہ تقیقی زندگی میں جذبے تو ہوتے ہی 'کیکن ان کے اظہار كے ليے خوب صورت الفاظ نميں ہوتے۔ يمال جذبول كا اظمار الفاظ سے نمیں عمل سے کیا جاتا ہے اور بھی بھی مل ہے بھی نہیں ہویا آئیونکہ زندگی کے نقاضے مساکل اورمصوفیات اتنی ملت بی نمیس دیش -

### ناكله اصغيد حافظ آباد

میراید پیغام مرف سازہ رضا کے لیے ہے۔ "محبت داغ كى صورت" طويل باول ايك بى نشست ميس يره والا ایک جلد معین اس کا علم نہیں مانا۔ میں نے انکار کی سم کھائی ہے۔ لیکن اے تو مانیا ہوں نا۔ روز حشر تک مومنوں کو بھٹکا اربوں گا۔ میں نے سم کھائی ہے ، مران انسانوں کی کمانی سنو۔ میں تو ہوں ہی منکر۔ یہ سالے نہ تو منكرى كا قرار كرتے ميں اور شدى مائے ميں-"يہ بورے ناول كى جان ب- اے يراحا اور اينے رب سے معالى طلب کی-سائرہ اللہ آپ کوجزائے خبرعطاکرے۔ ج نا تلد جاري دعائس جي سائره رضا كے ساتھ جي-الله ان کے علم کو اور طاقت عطا فرمائے اور وہ بیشہ ای

آمنه شیرازی... آزاد کشمیر خواتین بهت بی منفرد دانجست ب-اس ماه کی کهانیاں دل کوچھو گئیں۔ ج شبہت شکریہ آمند!

دیں تو ہمیں فیش کرنے میں آسانی ہوگی۔ بسرطال سب ے پہلے دوڑ لگائی "ماہ تمام" بہت انچھی کمانی تھی۔ وہ تو سب سے اچھاسین تھاجب تمرادر سمیر شفااور تھی کو اسکیلے چھوڑ کرخود کول کیے کھانے چلے گئے اورجب تق نے شفا ہے کماکہ تم تھیں تمیں تو کس کے ساتھ آدھی رات کو مرك يرجا آاور آنس كريم كها آوبال توبهت بي سوينانگا جب شفای آنس کریم خودی شیئر کرلی ودل ہے بے اختیار وعا نكلى كه اے الله مجھے بھى ايسانى كوئى شيئر كرتے والا ملا د\_\_(آين)

W

W

W

m

قار نمن متوجه مول! [ خواقین ڈائجسٹ کے لیے تمام سلسلے ایک ہی الفافے میں مجوائے جاسکتے ہیں۔ تاہم ہرسلسلے کے ليالك كاغذاستعال كري-2 انسائے یا ناول کلھنے سے کے کوئی بھی کاغذ استعال 3 أيك سطر چمو ذكر خوش خط لكسيس اور مسلح كي يشت بر یعنی منفح کی دو سری طرف بر کزنه للحیں-4 كماني كے شروع ميں ابنانام اور كماني كا نام لكھيں اور اختتام پر اپنا ململ ایڈرکیں اور فون مبر ضرور مسوّدے کی ایک کانی اپنے پاس ضرور رکھیں۔ ناقابل اشاعت کی صورت میں تحریر واپسی ممکن نہیں 6 تحرر روانه كرنے كے دو ماہ بعد صرف يانچ ماريح كو ائی کمانی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ا خواتین ڈائجسٹ کے لیے افسانے 'خط یا سلسلول کیے انتخاب 'اشعار وغیرہ درج ذیل ہے ہر رجسٹری

اداره خواتين- 37 اردوبازار كرايي-

ماہنامہ خواتین واعجسٹ اوراوارہ خواتین واعجسٹ کے تحت شائع ہونےوالے برجون اجنامہ شعاع اورباہنامہ کرن می شاکع ہونےوالی ہر تحریر کے حقوق طبع ونقل بحق ادام محفوظ ہیں۔ سمی بھی فردیا ادارے کے لیے اس کے سمی جمی صفے کی اشاعت یا سمی بھی ٹی وی جیس پہ ورانا ورامائی تفکیل ورسلسله وارقط كم مس معى طرح مح استعال بيل بباشر تحريرى اجازت ليما ضورى بسب صورت ديكراوان قانوني جاره توني كاحق ركهاب

2014年10月278年3月19日

# خبری وکریک

عیس کہ آپ کے کرواروں میں یکسانت آتی جارہی ے۔) کوئی ایما ویما کردار کرکے میں اسے گرو پر جهاب مبين نگانا چاهتي- (عائزه كردار توبس كردار موما ے یہ ایاویاکیامو اے؟) بامقصد وراموں میں کام میری اولین ترجی ہے۔ (کسی ایک ڈرامے کا مقصد بتا دس روانس!)

اداكاره ميراجو برجك باته ياؤل ماررى بيل كدكسين توكامياب موجائيس ليكن إاب سفي من آيا ب كه حكومت سنده ف اداكاره ميراكو بولومهم كالهمبيسلار مقرر كرديا ب- (يعني كرتى موكى ديوار كويد؟)ميراكمتي ہیں کہ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ (اور بولیو کے لیے؟) کہ حکومت سندھ نے عوام میں بولیو

کی آگاہی مہم کے لیے مجھے اعزازی سفیر چنا ہے۔ میں بولیو کے خالتے کے لیے ہر ممکن اقدام میں تعاون کروں گ-(کس سے؟) بوری دنیاسے بولیو کی باری موچی ہے الیان بدقسمتی سے پاکستان میں ابھی بھی بولیوکی باری ہے بجس کی وجہ سے بیرون ملک سفرے جل بچوں اور بروں کو پولیو کے قطرے ملانالازمی قرار وے دیا گیاہے۔(میرا! مجھ یادے کہ بیرون ملک جاتے ہوئے آپ کتنی مرتبہ کی چکی ہیں' بھٹی پولیو کے تطرے؟) میراکی خواہش ہے کہ بولیو کونساب میں شامل کیا جائے ' آکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں معلوم ہوسکے امیرا نصاب کی کتابیں ردهی جاتی میں؟سنده میں تعلیم کی حالت شاید آپ کو یا نمیں ہے۔ورنید) بال اگر آپٹی وی پر تشیری تهم چلائیل توشاید لوگوں پر کچھاٹر ہوجائے۔



W

W

W

0

m

خوب صورت اواکارہ عائزہ خان کہتی ہیں کہ میں تے بیشه معیاری وراموں میں بی کام کیا ہے۔ اس وجہ ے میرے کام کو پیند کیاجا آہے۔(ویسے تو آج کل ہر ڈرامے میں آپ نظر آرہی ہیں۔اس کے معیار؟) میں نے بیشہ وہی کردار کیے ہیں جو میں آسانی سے كرسكول- (جي روتے وهوتے يا ارتے جھڑتے) سستی اور جلدی شهرت حاصل کرنے کی مجھے خواہش نہیں۔ (بھئی یہ جلدی اور مستی شهرت کا کیا مطلب ے؟) میری اداکاری اور میرے کامنے مجھے نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک بھی شرت سے نوازا ہے۔(کون ہے ممالک میں؟) میں ہیشہ کردار کینے سے پہلے اسكريث ضرور يرمتي مول- (پر بھي انداز ونسين نگا



راحت فتح علی خان کہتے ہیں کہ میں نے مجھی نہیں سوچا تفاکہ فیصل آبادے اٹھنے والی آواز آج پورے باکتان ہی نہیں بلکہ دنیا بھرمیں پند کی جائے گ۔ کیونکہ میرا تومشن تھا کہ میں اپنے چیااستاد نصرت فتح على خان صاحب كي طرح قوالي من بهت ترقى كرول اور میرے زیادہ ترجائے والے اس میں ہوں۔ میرا پہلا گانالاگی تم ہے من کی مکن۔جس کی کمپوزیش خان صاحب لفرت مع على خان نے بى كى اور بدوہ كانا ب جوسرہ ف ہوا۔ راحت فتح علی خان کہتے ہیں کہ میری ہوی میرے گھری کمانڈر ہیں۔ وہ میرا میرے گھرادر بحول كابت خيال ركمتي بي-

فدمصطفى كافى عرصے ايك ارنگ شوكردب تھے اور خواتین کی نسبت وہ کافی بسترانداز میں میہ شو كرد ب تصر (ظاهر ب فارغ جوت ) ليكن اب وه مارنگ شوک رو مین سے تل آگئے ہیں۔ (تک آگئے میں یا پھر کام زیادہ بل گیا ہے؟) اور کوئی تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں۔ (جی فلم اور تی دی دونوں میں جو مصوف

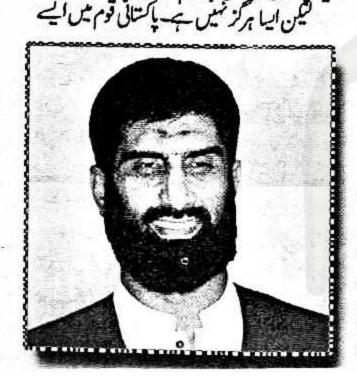

ياكتان كوبدنام كرنا مو نذاق ا ژانا مو مارا ميڈيا

تيزاب بينكنے كواقعات راب تك كتنے بى بروكرام

پش کے جاملے ہیں۔ ہر چینل نے اس میں اپنا حصہ

والنا فرض سنجها - أيك واكومنزي بناكر بين الاقواي

ابوارڈ بھی حاصل کرلیا گیا۔ بوری دنیا کو بتایا گیا کہ

ياكستاني دہشت كردى كے علاوہ بيكام بھى بخولى سرانجام

وے سکتے ہیں۔ اساتدہ کی زیادتی اور مار بیٹ کے

واقعات بھی بار بار و کھائے جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے

جيسياكتان مين كوئي احيما كام موتابي تهين-

W

W

W

S

O

C

خولتن دُاكِتُ 281 جيلاني 2014

خُوتِن گُانِي 280 جُولِيَ 201

# الَّهُ كَالِمَا وَيَعِيمُ عَامَةً حبراتها

مهمان انگلیاں چاتے رہ جاتے ہیں۔ وهوال كوشت

مناسب سائز میں کھٹے

زيب أيككلو مناسب سائزے تکٹول میں کھی ہوئی أيك درميانه سائزباريك كثابوا ایک کھالے کا چج ايكمانكانج حسبذا كقد ايك جائے كانچى بيادحنيا ايدمائكا بي سفيدذيره ايمائح كالمجج بلدى ايك تيل

W

W

W

O

C

0

ایک باؤل میں چکن وای میاز ملسن مسرخ مرچ تنمک پیاد هنیا 'سفید زیره' ہلدی ڈال کر تقریبا '' آدھ کھنے کے لیے رکھ دیں۔اب پیملی میں تیل کرم كريس اوراس تمام آميزے كواس ميں ڈال كرڈ مكن ہے اس وقت تک کے لیے ڈھک دیں جب تین تھے وہی ختک ہوجائے اب مناسب سائز میں کئے ہوئے الوول كواس مين وال كريندره سے بيس منف تك وم وس تیار ہونے پر کو کلے کا دھواں دے دیں۔ مزیدار "وهوال كوشت" تار ب- محلكول كے ساتھ چين كريس اورداد تعيش-

الشائي مصوفيت ك دن كزارة وع اعانك چندون فراغت کے میسر آئے تو خیال آیا کہ کیوں تا عرصے سے ول میں ولی خواہش پر عمل کرتے ہوئے آب كاباورجي خانه مين شركت كي جائ كهانا يكاتي موع بيشه يند تايند كاخيال بي ركهنا یر آہے۔اس بات کا تجربہ پچھلے گزرے ہوئے ایک ماہ میں ہوا مجھئی نئی نئی شادی جو ہوئی ہے (یہ سلسلہ حمیرا

ئے 2009 میں لکھا تھا جواب کاغذات کے ڈھیر سے دریانت ہواہے -- ) جناب کوئی نی چزینانی اور بندنه آنی تو انتانی شرمندگی کا سامنا کرما برا- لندا خاموتی سے سسرال کی رویین کو اینایا اور ان کے اشاروں برچلنے لکی کھانوں میں غذائیت اللہ نے رکھی توہاتھ میں ذا تقدای کی طرف سے مل کیا۔ رہاصحت کا خیال توجناب پرخیال رکھنے کے لیے جاجوموجودیں۔ وهواى سبزيان واليس كهل- كفريس زياده لات بين جو ان کی نظرمیں صحت کے لیے زیادہ مفید ہی (جبکہ میرے خیال میں قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز تاكارها بےكارسين) 2 بجھے ہیشہ سے ہی اجانک آنے والے مهمان

متار کرتے ہیں۔اپی عزیز ترین ہستیوں سے اچانک ملنے کی خوشی میرے آندر بھل کی می تیزی اور پھر تی پیدا كردي ب- اوروه كام جو ، كھ دريكي ميں مستى اور بیزاری سے کردہی ہوں۔ زبردسیت طریقے سے پالیہ عميل كو چيج جاتے ہيں۔ لنذا لي بھي انداز ميں مهمانوں کی آمد بریشان کن نہیں لگتی۔ مہمانوں کی تواضع موسم اور وقت کے اعتبارے یکنے والے کھانوں سے کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں "دوهوال حوشت"خاص اہمیت کاحامل ہے۔ بیہ جھٹ پٹ تیار ہونے والی لذیر ترین وش ب-اے کھانے کے بعد

ہوتے ہیں جوم صرف ذہنی تناؤ کو کم کرتے ہیں 'بلکہ اس کا ممل طور پر خاتمہ بھی کردیتے ہیں۔ تربوز اور خربوزے کے استعال سے ذہنی تناؤ کش اودیات اور ان کے مفزار است بچاؤ بھی ممکن ہے۔

می ادهرادهرے

الله فرانس ميغوے نے كما تفاكہ جس محف كے نظریات میں تعصب ہو 'وہ ان کے دفاع میں حدے زیاده تشدد کر آب-(ڈاکٹرضیاءالدین خان) ا قبل نے کما تھا کہ آنہ خداوں میں براسب وطن ہے لیکن میر بات برانی موکئ۔ رنگ ' زبان اور س کی عصبیت آئے آئی۔ای کیے روشنی کاشمر باطنى اندهرب من دوب كيا-اب شرخرابات من بر رندولى ب ( دُاكْرْضياء الدين خان )

المارات الرلائن في طام القادري يرايي الرلائن کے ذریعے سفریر باحیات پابندی لگانے کا قیصلہ کر لیا ہے۔ طاہر القادری کو امارات ایرلائن کی طرف ہے قانونی کاردائی کاسامنا بھی کرنارہ سکتاہے۔ار بورٹ پر طیارہ اترنے کے بعد بھی طاہرالقادری طیارے میں بیضے رہے انہوں نے نہ کسی کواتر نے دیا نہ کسی کواندر أفي ديا- بلكه جماز كے دروانوں كے سامنے كورے ہو كر مسافرول كو اترنے سے روكتے رہے۔ امارات ارلائن حکام کی دائے میں اس طرح سے طیارے کو روك ركھنا أور اس ميں بيٹھے رہنا ہائی جيكنگ كے زمرے میں آیاہ

 ٹرینوں کا رائے میں کھڑا ہو جانا تو معمول ہے اور چین کے الجن بھی پانے جاتے ہیں۔ سے رشید صاحب این کارناموں کے بوجھ سمیت ٹرین میں سوار ہوتے تو جانے كى جنگل ميں گاڑى رك جاتى-اليي جكه جمال ذرا سایانی بھی دستیاب نہ ہو تاکیکن چیخ رشید اسے سازش قراردية فيخصاحب فيسانحدلا موركوجواز بناكرا بي لاج ركه لي-ميله سجابي نهيس رومال بهي في حكيا چلیم پیند ہوچنے کے کام آئے گا- (بین السطور

لوگ بھی ہیں جو بے غرض ہو کردد مرول کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ایارو قربانی کی الی بی ایک مثال چھلے دنوں سامنے آئی جب نصراللہ شجیع نے ایک ینے کو بیانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ نفرالله شعبع اسكول كے بركبل تصروه اين اسکول کے بچوں کو لے کر بکنک منانے بالا کوٹ کے مقام رورمائے کنہارے کنارے گئے تھا ایک ج

W

W

W

0

m

ياني مِن مركباتو \_\_\_\_\_ نصرالله شجيع تے لوگول کے منع کرنے کے باوجودایے شاگر دسفیان کو بجانے کے لیےوریائے کنہاریس چھلانگ لگادی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ انہیں تیرنا نہیں آیا۔ یانی کا تیز ریلا الهیں بہالے کیا۔ کسی دو مرے کے بیچے کو بچانے کے کے ایل جان کی قربانی دیتا ایک استاد کاب جذب قابل

نفراللہ شجیع جماعت اسلامی کراجی کے رہنما تصے کیا کمی چینل برایک روگرام پیش کرکے ماکستان كابيه چره دنيا كونمبين وكھايا جاسكتايا كوئي ٹاک شوہو تا" اس سے پہلے بھی جماعت اسلام سے تعلق رکھنےوالی ایک معلمہ نے جلتی ہوئی وین میں تھنے اپنے شاگردوں کو بھانے کے لیے بھڑکتی آگ میں چھلانگ لگادی تھی۔ حالا تکہ وہ خودنکل چکی تھیں الیکن بچوں کو بحانے کے لیے ابن جان کی بروانہ کی۔ بچوں کو بچالیا ' کیکن خود نه پچسکیل اس کاذکر بھی میڈیا پر نظرنہ آیا۔ ظاہرہ وہ ملالہ تو نہ مجتن کہ ان بریرو کرام کے جاتے ا ٹاک شوز ہوتے 'اخبارات ۔ ایڈیشن شائع کرتے۔ اس دہرے معیار کو کیا کماجائے ہ

فرانسیں اہرین کے مطابق رس سے بھربور پھل تربوزاور خربونه ذبني تناؤكوكم كرفي ميس كار آمد ثابت ہوتے ہیں۔ ایک محقیق کے مطابق ان محلول کے رس اور کودے میں قدرتی طور پر ایسے اجزا موجود

عيرصَتانين ... بهاريسامق،

کر کناروں کو میدے کی گئی سے اچھی طرح چپادیں اور گرم گرے تیل میں سنری ہونے تک تلیں۔ کیپپ کے ساتھ منفرد اور مزے دار چکن چوکورسے افطار کالطف دوبالا کریں۔

W

W

C

O

ضروری اجزا: چکن آدھاکلو سفد سرکہ دو کھانے کے چیجے

سفید سرکه دو کھائے کے پیچے آلو آدھاکلو انڈے کی سفیدی دوعدد بریڈ کرمبز آیک کپ شک حسبذا کفندو ضرورت

ترکیب: بغیریڈی کا چکن دھو کر تھوڑے ہے پانی میں ابال لیں۔ پھر ٹھنڈ آکر کے چوپر میں پیس لیں۔ البلے ہوئے آلوؤں کا بھریۃ بنالیں اور چکن میں کمس کردیں۔ ساتھ ہی سرکہ کالی

برید بنای اور به بن من روی ما در با اور به با روی ما در با روی می روی می مرد برا مرد برا می روی می اور به مال م کردس اور تعوزی در رکه کرگول محتلان سرتالیس - اب ان کوایک ایک کرکے پہلے انڈے کی سفیدی میں ڈایو میں ا پھر ہے بریڈ کرمبز میں لیمیش پھر سے کرم تیل میں

مل کیں۔ گولڈن براؤن ہوجائیں تونٹو پیرپر نکالیں اور چل سوس یا المی کی چننی کے ہمراہ پیش کریں۔ ویجی ٹیبل رواز

> ضروری اجزایه: بند گوجهی شمله ایک ایک عدد جری پیاز ، گاجر ایک ایک کپ جائیز نمک آدها چائے کا چمچه

ہری پار ۱۰ ہر چائیز نمک آدھا چائے کا جمچیہ سواسوس ایک کھانے کا جمچیہ لسن ایک کھانے کا جمچیہ

خٹک دودھ میں میدہ 'بیکنٹ پاؤڈر اور تھی مکس کریں۔ اور انڈے سے گوندھ ہیں اور چھوٹی چھوٹی بالز بناکر ملکے گرم تیل میں ہلکی آنچ پر فرائی کریں۔ گولڈن کلر آجائے تو پہلے ہے تیار شیرے میں ڈال کر پکائیں۔ گلاب جامن بھول جائیں تو الا بچی پاؤڈر ڈالیں اور ڈش میں نکال کرادام کی ہوائیاں چھڑک دیں۔

چکن چوکور

ضروري اجزا: مرغى كاقيم ايك كپ آلوالجي هوئ دوعدد مرخ مرج كالى مرج آدها أدها چائكا جمچيه سموے كى پثيال دس عدد خمك تيل حسبذا كقدد ضرورت

فرانگ پان میں تیل گرم کرکے قیمہ اور ایک چی اسن ادرک پیبٹ ڈال کر بھونیں۔ قیمہ کی رنگت تبدیل ہو جائے تو مرچیں ڈال کر خوب بھونیں۔ جب روغن اوچ آجائے تو آبارلیں۔ محصنڈا ہونے پر آلو ہری مرج ہرادھنیا اور ایک بیاز چوپ کرکے مکس کر دیں۔ سموے کی پٹیوں کو چوکور کاٹ لیں۔ ایک حصہ کے اوپر قیمہ اور آلووالا آمیزہ رکھیں۔ اس کے اوپر دو سرحصہ رکھ لازما" باہر بی کھانا کھاتے تھے۔ بازاروں میں شاپنگ کرتے ہوئے بھی بہت کچھ کھایا اور انجوائے کیا۔ چونکہ شادی نئ نئ ہے الندا تقریبا" روزانہ بی باہر جاکر پچھ نہ پچھ کھالیتے ہیں اور جس دن باہر پچھ نہیں کھارہے ہوتے تو اس دن گھر پر دعوت کے مزے اڑائے جاتے ہیں ہابا۔

6۔ یہ سب ہے اہم سوال کیا ہے آپ نے بھلا ہے موسمی کھانے بھی لذہ دے سکتے ہیں۔ قطعا "نہیں۔ کھانا ہمیشہ موسم کو مد نظر رکھ کرئی پکایا جا باہے ایک تو یہ صحت کے حوالے سے بہتر ہے دو سرا میرے جیسا بندہ توصدے سے بی مرجائے کر میوں میں سردی اور

7 ويلف جناب عمرتو ميري سوله سال ب(بالإسفيد

مردی میں گری کے کھانے کھاکر۔

جھوٹ ہے مرچر جھی ایھین کرلیں میراسروں خون ہورہ جائے گادیے بھی ڈاکٹر نے جھے خون کی کی کابتایا ہے گر جربہ بھی کھانا جلدی اور افرا تفری میں بناسب نے ہی منہ بسورا سوسو کیڑے نکالے کئے کعن طعن کی گئی (یہ باتیں ماضی قریب کی بن اور جب بحث اور جانفشانی سے پکایا تعریف کسی نے سمیں کی اور چیلیوں کی چیلیاں چائے گئے معاملات اس حد تک خراب ہوئے کہ پکانے والی ایعنی مردو کہ جھے کو آخر میں اپنے لئے بھی انڈا کمنا پڑا تو بھی خود کے مورت میں غصہ چینا پڑا کمنا پڑاتو کھی صورت میں غصہ چینا پڑا کمنا پڑاتو کھی خود و میں ایمان اٹھایا۔ اس کے باوجود کو شخص نے بنا کھانا ہی اچھا گئا ہے میں بھی محنت اور خوجود خوشی سے بنا کھانا ہی اچھا گئا ہے میں بھی محنت اور خوشی سے بنا کھانا ہی اچھا گئا ہے میں بھی محنت اور خوشی سے بنا کھانا ہی اچھا گئا ہے میں بھی محنت اور خوشی سے بنا کھانا ہی اچھا گئا ہے میں بھی محنت اور خوشی سے بنا کھانا ہی اچھا گئا ہے میں بھی محنت اور خوشی سے بنا کھانا ہی اور انجوائے کرتی ہوں۔

ارے باد آیا میرے ہاتھ کے بنے پراٹھوں کے
برے بھائی دیوائے ہیں اور اب جبکہ میں ای کی طرف
آئی ہوئی ہوں تو فرمائش کرکے بنواتے ہیں۔اس کے
علاوہ ای جائیز رائس کی عاشق ہیں وہ بھی میرے
ہاتھوں کے ۔

8۔عام حالات میں ہزاروں نمیں یادر ہتی ہیں اب موقع پر ایک ٹمیس یاد نہیں آرہی جویاد ہیں وہ بارہا بتائی جاچکی ہیں لنذا پھر کبھی سسی۔

W

W

W

m

A مناشقے کی بھی خوب کمی اسکول کالج ایونیورشی تک پہائی نہ تھا کہ ناشتا آخر ہو آکیا ہے؟ خال پیٹ جانا(این مرضی ہے درنہ ای تو بیشہ ناشتہ پیچھے لے کر بھاگا کرتی تھیں اور ہم آتے آتے) اب یہ عادت انتمانی پختہ ہو چک ہے تو ہارہ ایک بجے تک بھوک کا احساس بی تمیں ہو آاس کے باوجود سب کاساتھ دینے كے ليے ناشتہ كرناير آ ہے۔ ہارے ال ہفتے كے سات دن مختلف ناشتہ تیار ہو باہے۔ بھی براٹھے اعدے تو تمجى سالن روتى مجمى سلانس جيم مجمى بالإبي برافعا ، مجمى رات كيب وال جاول الوك يرات تو بمي مولی کے براتھے ' بھی کو بھی دال کے براتھے غرض کی بندهی روین سیس به ماری اور جمال تک میری بات ہے تو میں انڈے پیاز کاسالن روٹی کے ساتھ کھا كرخوش رمتي مول- ناشق كے بعد جائے كاكب لازى ہے۔ میں سب چھ ہی اچھا بنائی ہوں میہ چیزیں تو ہارے فیرکا حصہ ہی لنداسی بنانا جائے ہیں اس لے زکیب سیں دے رای۔

- 5- کھانا گھرسے باہر کھانا میری نظر میں فیشن سے
زیادہ اسٹیٹس سمیل بنا جارہا ہے۔ شادی سے پہلے تو
اکثر بردے بھائی کے ساتھ ہم گھروا لے باہر جاکر کھانا کھا
آتے تھے خاص طور پر عید کے دو سرے میسرے دان تو

و حولين د الجست 285 جولائي 2014

خولين والخيط 284 جرلاكي 2014

(S)

ايكمرد

W

W

W

O

لددہ کو یکنے کے لیے رکھ دیں۔ ابال آجائے تو چھکری ڈال دیں۔ دودھ بھٹ جائے تو ا مارلیں اور نتھار کر پنیر بناليں۔ اب اس ميں كھويا اور ميدہ ملاكراكيك تحنشہ تك خوب مس كرير- جتنا زياده اچها كمس كريس كى اتنے بى زم اور رسلے مول کے۔ رس کلول کا شیب دیں۔ درمیان میں سزالا کی کے دانے والیے جائیں۔ چینی میں بانی ملاکر بتلا ساشیرہ بتالیں۔ پھردس کھے ڈال کرچو کھے پر چڑھادیں۔ پھول جائیں تو ا تاریس۔ محنڈ ا ہونے پر پیش

> مورى وال كے كلس مسور کی دال دو کھائے کے چیچے سوحي

حسب ضرورت بريذكرمبز لين جو تفالي كب ايك جائے كا چجيہ سن پیبٹ حسبذا تقد تكنے كے كيے

وال بعلو كر چين لين- پهراس مِن سوحي "تمك" پنير" زىرە السن پىيىت ئىرادىنىنا ئىرى مرجيس اور كىي سياە مىچ کس کرویں۔ تھوڑی در رکھ کراس کے نکس بتالیں۔ سلے انڈے میں ڈبو میں 'پرریڈ کرمیز میں دول کریں پھر کرم تیل میں ڈال کر منسرے کرلیں اور افطاریہ چتنی یا کیجب کے ماتھ پش کریں۔

سرورق كي شخصيت مازل ----- رانيي میک اپ ۔۔۔۔۔۔ موز بیولی پارکر فوتو گرافر مسمست

ام کی گئی خروری اجزا: جارعرو بڑے ام ايك ايك يادُ ניט נענם آدهاکپ ایک چنگی فيتي

آم چھیل کر جھڑے کاف لیں۔ محضلیاں نکال دیں۔ لميندر مين آم ووده وي عين اور نمك دال كربليند كر لیں۔ برف وال کر ایک بار پھر بلینڈ کریں۔ گان میں نكالنے كے بعد بورينے كے پتول سے سجاوث كركے بيش

بنارى سويال

مروري اجزا: لا کھانے کے دیجے حب مرورت

ساس پان میں چینی اور ایک گلاس پانی وال کر ہلی آج پر پلنے رکھ دیں۔دو سری طرف الگ برتن میں تھی ڈال کر سویاں ہلی آنچ پر بھون لیں۔ جب ایک بار کاشیرہ تیار ہو جائے تواس میں سویاں وال کردم پر رکھ دیں۔ بانچ منث كے بعد المار كروش ميں نكال ليس أور كترے ہوئے بادام اور کھویا چھڑک کر پیش کریں۔ مزے دار بناری سویال تیار

ایک کلو أيك جصائك آرهاباؤ آدهاکلو

ضروری اجزا: فالص لاده مِيني

رسلانی ضروری اجزا: ایک کلو خنك دوده مجيني ايک بيكنكماؤؤر ایک جائے کا چھے

دودھ میں جینی 'چند دانے الا یکی اور بادام پستے ڈال کر ابال لیں۔ سومجے دودھ میں بیکنگ یاؤڈر انڈا اور عمی ملاکر کھی آگر جماہوا سخت ہو تو زیادہ اچھاہے) کوندہ لیں۔ ہاتھ چکنا کرکے چھوٹی چھوٹی مکیہ بنالیں۔جب دودھ میں جوش آجائے تو درمیانی آنج کرکے ساری مکی وال دیں اور

وقف وقف سے پیلی بلاتے رہیں۔وی من بعدیہ پھول جائیں گی۔ دورہ گاڑھا ہوجائے توا تارلیں اور ٹھنڈا کرکے

جاول کے کرسینز

منزوری اجزا: جاول بے اوے *ۋراھ كب* أدهاكسيه ایک ایک جائے کا چمچہ أيك چوتفائي كب

ایک برے برتن میں تمام اجزا تھوڑے سے پانی کے ساتھ مس كريس- آميزه بست زياده كا زها بونه بست زياده بلا- سي صاف كرك يا تقبل من آميزه وال كرجموناسا سوراخ کردیں۔اگر آپ اس یو نلی کو سنبھال علیں تو تھیک جھے درنزاس مي موراخ كرك كونى بتلاسايات يا يُوب لكاديس جس سے آمیزہ نکل سکے کرم اور مرے تیل میں جليبيول كى طرح آميزه واليس-كرسپيز كاشيب آب ائی مرضی ہے بنا علتے ہیں۔ سنرے ہوجائیں تو تشویسیریر نگال لیں۔ اورے مک چمرک کر کیچپ کے ساتھ افطاريه ايك نيُّ تركيب متعارف كروائيس-

رول کی پٹیاں حسب ضرورت حسبيذا كقدوضرورت نمك ميل

W

W

W

m

تیل گرم کرے اس میں بسن اور پیاز فرانی کریں 'پھر اس میں چاروں سزوں کے ساتھ ہرادھنیا مری مرجیں ا نمك كي مولى لال مرج عائنيز نمك سويا سوس وال كر تیز آنچ پریکائیں۔اس کے بعد مھنڈ اکر کے رول کی پٹیوں میں بحر کر اندے سے چیائی اور کرم تیل میں فرائی كريں۔ ويجي عيل رواز تيار ہيں۔ كيجب يا چلتي كے ساتھ افطار پر گرم گرم پیش کریں۔

> ضروري أجزا مرعى كأقيمه هري بياز آدهاكر چار کار کھائے کے چھیے چلی سوس مویا سوس حسب ضرورت سموسے کی پڑیاں ين عدد انذب نمك'تيل حسب ضرورت

دد عدد اندول كو سخت ابال كر مجيل ليس اور چوب کرلیں۔ فرائک پان میں تیل گرم کر کے اس میں ایک چچے کسن ادرک بیٹ ڈال کر فرائی کریں۔ اِس کے بعد قیمہ 'نمک سیاہ مرج یاؤڈر جائنیز نمک اور دو کھانے کے يجيح سويا سوس ذال كردرمياني آيج ير بھوتيں پيراس ميں ہری پیاز'بند کو بھی' ہرادھنیا اور ہری مرجیس ڈال کر تین ے جار من تک فرائی کریں۔ آ فریس چوپ کیے ہوئے انڈے اور بقیہ سویا سوس 'چلی سوس ڈال کر مکس کریں اور آمیزے کو پلیٹ میں نکال کرر تھیں۔ آمیزہ مھنڈا ہوجائے تواہے سموے کی پنیوں میں بھریں ایک ایڈا چھینٹ کر سموے کی پیوں کے کنارے برلگا میں اور کرم میل میں سنرى مون تك مليس اور افطار كالطف برهائيس-

خُوتَن دُلِخِتُ 286 جُرلالَ 2014

قیمی زندگی براد نہیں کر سکتیں جس میں اتن ہمت بھی نہیں تھی کہ دوا بنی ناپندیدگی ظاہر کر سکتا۔ اس نے آپ کے استے
جی دندگی براد کردیے۔ ویسے بھی دنیا میں کوئی بھی شخص ایبا نہیں جس کے لیے بجس کی محبت میں انسان ابنی زندگی جوا یک
بار ملتی ہے تباہ کر لے۔ آبا کی ظامو تھی بہت بچھ کہ رہی ہے۔ دوسب بچھ جانتے ہیں پھر بھی اگر کوئی شک ہے تو آپ کے
والد اس لا کے کو فون کریں اور اس سے صاف صاف بات کریں۔ اگر واقعی دو شادی کرچکا ہے تو بہتر ہے کہ آپ بھی اپنی
زندگی میں آگے بردھیں اور اسے بارے میں سوچیں۔
ایک بات یورے یقین سے تمی جا کتی ہے اور بے شار تجوات اور مشاہدات نے اسے ثابت بھی کیا ہے۔ دل کے دشتے
بہت دیر تک شین قائم رہے۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں والدین کا فیصلہ قبول کرلیں۔ ٹی زندگی شوہراور بچوں میں
تب اس وابستگی کو بھول جا تمیں گی بلکہ ایک وقت آئے گا کہ اس لگاؤ کے بارے میں سوچ کر آپ کوئنی آئے گی۔
ش میں میں ہے جرات

W

W

W

a

S

O

C

8

t

Ų

C

من اوی کو تین سال ہونے والے ہیں۔ ڈیڑھ سال کی بٹی ہے اور سسرال لڑائی جھڑے کی وجہ سے تین ماہ سے میکے آئی ہوئی ہوں۔ لڑائی عام گھر بلوباتوں سے شروع ہوئی اور اتنی بڑھی کہ مجھے میکے آنا پڑا۔

رائی کے دوران مزر نے میرے والد صاحب کو بھی برابھلا کمااور کماکہ میری مال کی قسمت خراب ہے جو تم جیسی بہوبیا ہو کرلے آئی ہیں۔ جس پر والد صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے کماکہ میرے شوہر مجھے لینے کے لیے نہ آئیں۔ میرے ہم بسندایک ڈوروہاہ تک مجھے لینے آنے کے لیے اصرار کرتے رہے لیکن اب وہ بھی نون آف کرکے ناراض ہو گئے ہیں۔ میں اعلا تعلیم یافتہ ہوں جبکہ میرے شوہر صرف میٹرک ہیں جاب کرنا چاہتی ہوں لیکن اصلی اسنادہ سبید نڈ کے پاس میں۔ لیکن اس اسادہ سبید نڈ کے پاس میں۔ لیکن اس اسادہ سبید نڈ کے پاس میں۔ لیکن اب انہوں نے نون ہی بند کیا ہوا ہے اور اسناد بھی ان کے پاس ہیں۔

ہیں۔ ین بب ہموں وں بر کیا رہ ہو کہ کر است میرے بھائی اور میرے ساتھ کرنا چاہا تھا۔ میرے بھائی کی میری ساس \_\_\_\_ نے اپنے چھوٹے بیٹے 'بیٹی کا رشتہ میرے بھائی اور میرے ساتھ کرنا چاہا تھا۔ میرے بھائی کی رضامندی نہیں تھی۔ اس طرح چھوٹی نزر کا بیاہ اس کی چھپوکے گھر ہوا لیکن اس نے ادھرے طلاق لے لی اور ایک تھے۔ شادی کی دوادھ بھی این خوش نہیں ہے جس بنا پر میری ساس بھیے اتنا اچھانہیں سمجھتی ہیں۔

خداراً مجھے کوئی انچھامشورہ دیں جس سے میری پریشانی دورہواور میرا گھر بھی بس جائے۔ ج: انچھی بس! آپ کامسکلہ ہمارے گھروں کا عام مسکلہ ہے۔ رشتہ داروں میں شادیاں ہوں تو اس طرح کے مسائل نیادہ سامنے آتے ہیں۔ آپ کی خالہ کو غصر ہے کہ ان کی بنی کا رشتہ آپ کے بھائی ہے نمیس کیا گیا۔وہ الٹی سید ھی باتیں

ن بول ۱۰ رسی مورت میں تو پھرا یک بی راستہ ہے۔ علیحرگی کا راستہ لیکن یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ آپ کی بی بھی ہی وہ سری صورت میں تو پھرا یک بھی ہی وہ سری صورت میں تو پھرا یک بھی ہی اساد کی تو ڈبلی کیٹ نکلوائی جا سکتی ہے لیکن دنیا میں کوئی بھی دو سرا مخص آپ کی بیٹی کا پاپ نہیں ہو سکتا اگر آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ایجھے ہیں اور آپ کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنا گھر بچا کمیں۔ بروں کی اڑائی میں اپنا گھر تو ژنا دائش مندی نہیں ہے خصوصا "اس صورت میں جبکہ آپ ایک بیٹی کی ان بھی ہیں۔

شاہرہ نور کماتان

W

W

W

س : ہم چھ بہنیں ہیں۔ اس کے بعد دو بھائی ہوئے۔ یہ بھی بدنصیب ہی کہیے کہ نہ بہنوں کے در میان بہت کم وقفہ اسے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب بہنیں تقریبا "ایک ساتھ برئی ہو میں ہمارے ہاں جوائٹ فیملی سٹم ہے۔ ابوسہ ہوے ہیں باتی بہن بھائی چھوٹے ہیں۔ ہم بہنیں ابو پر بوجھ نہیں تھیں لیکن باتی سارا خاندان ان کے لیے پریٹان تھا کہ جلد از جلد رشتہ کردیا جائے۔ ویے بھی ابو بھار ہے تھے۔ ہم بہنیں زیادہ تعلیم بھی نہیں حاصل کر سکیں۔ جو بھی رشتہ آبا۔ سارا خاندان ابو پر زور دیتا کہ دشتہ کردیں۔ برئی بہن معمولی شکل وصورت کی ہیں جبکہ باتی کر سکیں۔ جو بھی رشتہ آبا۔ سارا خاندان ابو پر زور دیتا کہ دشتہ کردیں۔ برئی بہنوں کے لیے رشتہ دیا۔ ابو یہ نہیں بہنوں کا رنگ صاف اور نقوش اسے جو بھی رشتہ دار رشتے "انہوں نے چھوٹی بہنوں کے جو بھی بہنوں کی شادی ہو "لیکن رشتہ داروں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے "یوں کے بعد جائے جو ٹی بہنوں کی شادی ہو "لیکن رشتہ داروں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے "یوں کے بعد دیگرے چار چھوٹی بہنوں کی شادی ہو "لیکن رشتہ داروں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے "یوں ہے بعد دیگرے چار چھوٹی بہنوں کی شادی ہو نظر آئی ہیں۔ اس رخاند ابن دانوں کی ہی شرور کی ترین کھا آب۔

بڑے بچاکا بٹا بو تفریبا ''ان کا ہم عمرے میٹرک پاس ہے۔ کلینک ہے۔ اچھاکام جانتا ' ہے بچائے اس کے لیے بہن کارشتہ دیا ہے۔ بہن دضامند ہیں۔وہ لڑکا بھی انہیں پیند کر باہے۔ مسئلہ صرف ایک ہے کہ وہ کہیں بھی فک کر کام نہیں ک پا آ۔ دو مرے اس کو نشہ کرنے کی عادت ہے۔ بچا کہتے ہیں وہ نشہ کرنا جھوڑے گا۔ ابوئے انکار کیا تو بہن بہت ناراض ہو میں اورا حجاجا ''کھانا جھوڑ دیا۔وہ کہتی ہیں۔ آپ شادی کردیں ' آگے میرانصیب جبکہ ابو کا کہنا ہے۔ شادی کے بعد اگر

نه نبه سکی تو پھر زیا دہ مسئلہ ہو گا۔

ج: نشه کی عادت چھوڑی جاسکتی ہے 'لیکن اس کے لیے مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ نشہ چھوڑنا مشکل ضرور ہے۔ نام بھوڑنا مشکل ضرور ہے۔ نام مکن نہیں۔ پہلے تو یہ جائزہ لینا ہو گا کہ دہ اڑکا واقعی نشہ چھوڑنا چاہتا ہے آگر وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تواس کو پچھوڈوت دیں آگر اس دوران وہ نشہ چھوڑدے تو پھرشاید آئندہ بھی ایسا کر شکتا ہے 'دو سری صورت میں تو بھتر بھی ہے کہ کسی دو سرے رشتے کا انتظار کرلیا جائے۔ شادی نہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا شادی ہونے کے بعد ٹوٹ جانا کیونکہ اس دوران آگر سیجے ہوجا کیں توان کا بھی مسئلہ ہو باہے۔

' نشہ کے عادی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ وہ فکی کر کام نہیں کر تا۔ ایسی صورت میں وہ بیوی بچوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا۔

میں کو عمجھائیں۔ انہیں اچھی کتابوں کے مطالعہ کی جانب راغب کریں۔ ممکن ہو تو ان ہے کہیں کہ وہ پڑھائی کا سلسلہ پرائیویٹ طور پر شروع کریں یا سلائی کڑھائی کا کوئی ہنر سکھ لیں 'اس ہے انہیں مصروفیت بھی ملے گی اور آمدنی کا ایک ذریعہ بھی ہوسکتا ہے۔

انيلا كراجي

m

ج: پاری ہمن اوا قعی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس صورت میں جبکہ خاندان میں بھی آپ کے رشتہ کی بات پھیل چکی ا تھی۔ لیکن آپ کے سامنے بوری زندگی پڑی ہے ۔۔۔ کوئی فیصلہ تو آپ کو کرنا ہو گا۔ ایک ایسے مخص کے نام پر آپ اپنی

خوين والجيث 288 جولاكي 2014

و خولين دا الحيث 289 جولا كي 2014

= 1 Milled State

﴿ مِيرِ اَى نُكُ كَاذُائرَ يكِ اوررژيوم ايبل لنك او او نلود نگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر او او ہریوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے سے موجود موادی چیکنگ اوراجھے پرنے کے ساتھ تبدیلی

W

W

W

O

m

♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج بركتاب كاالگسيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی مجھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تنین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، تاريل كوالثي، كمپرييد كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہنج ♦ اید فری لنگس، لنگس کویسیے کمانے کے لئے شرک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤ نلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





طريقه بيب كه سي بهي ديجي ميں يائي كھولا كراسے جو ليے ے ا بارلیں۔ پھر سربر تولیہ پھیلا کرا پناچرہ دیلجی ہے اڑتی ہوئی بھاپ کے سامنے اس طرح کرلیں کہ ساری بھاپ چرے پر آئے۔ یا بچ منٹ بعد تولیہ نیم کرم یائی میں بھگو کر اس سے ملکے ہاتھوں سے چرہ رکڑیں۔ خاص طور يروه جكهيس جمال بليك بيرز موجود والسبلك بالحمول سے بليك ہیڈز دہائیں۔ وہ باہر نکل آئیں کے۔ چرچہو تو کیے سے ساف کرکے محنڈے یاتی ہے دھولیں اور برف کا ایک الرائے کرچرے پر مجھرلیں۔اس سے آپ کی جلد کے وہ مهام بند ہو جائیں گئے 'جو بھاپ لینے سے کھل گئے تھے۔ اس کے بعد جاہں تووس منٹ کے لیے کوئی اچھاسا ماسک

ماسک نہیں ہے تو چرے پر نماڑ کا گودا لگالیں۔ وس منث بعد سادہ یالی سے چرہ دھولیں۔ منہ دھونے کے کیے کوئی معیاری فیس داش یا جیس استعال کریں۔ تھوڑے ہے دہی میں تھوڑا سابیس ملاکیں۔ چبرے پر کیب کیں۔ وس منٹ بعد سادہ پانی ہے چرہ وہولیں۔ کھانے کا ایک جمیر سرکہ لے کراس میں کیموں کارس مجوڑ لیں۔ روئی کی مدوے اسے چرے پر جمال جمال بلیک میڈز موجود ہول کا تعیں۔ دس منٹ بعد چرہ سادہ پائی سے

چرے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔دن میں یانچ مچھ مرتبہ چروصاف یالی سے دھو میں۔ دودھ یا بالائی میں چند قطرے کیموں کارس ماا کرچرہ رکڑ کرصاف کرلیں۔ پھرسادہ بانى سے دھوليں۔ چرے ير شهد لگائيں۔ بندرہ منف بعد سادہ پالی سے دھولیں۔شدمیں جراحیم کش خصوصیت یائی جاتى بـ لندايه بلك بيدزك لي اكيرب بودینے کی بازہ بتیال پیس کر چرے پر لگالیں۔ بندرہ منٹ بعد سادہ یانی ہے دھولیں۔ جلد کی رحمت کھل اٹھے

وویتھے دہی میں چند قطرے سرکے کے ملائس اور بلکاسا ساج کرکے لیب کرلیں۔ خٹک ہوجائے تو سادہ یانی ہے دھولیں۔ چبرے کی جلد کے کیے بھترین ہے۔



W

W

W

m



ارم بتول .... کراچی

س: کری کے موسم میں میرے چرے کارنگ سنولا آ جاتا ہے۔ جلد مرجھائی ہوئی نظر آئی ہے لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ مو آہے وہ کیل ہیں۔ان کی وجہ سے چرے کا رتك زياده كالا نظر آيا ہے۔ كوئي اليي تركيب بتاتيں جس-ے چہرہ نگھرا ہوا نظر آئے اور کیلوں سے نجات مل جائے۔ ج: کری میں چرے کی جار بہت متاثر ہوتی ہے۔ جار ك مسام چكنائي زياده فارج كرنے لكتے بن جو جم كركيل بن جاتے ہیں۔ کیلوں ہے نجات اور چرے کی رونق اور جلد کی بازگی کے لیے بچھ سنخ دیے جارہ میں۔اس سے دو سری بہنیں بھی استفادہ کر سکتی ہیں۔ چہرے کا اچھی طرح مساج کرنے اور پھر بھاپ دیے

سے کیلوں سے نجات خاصی حد تک ممکن ہے۔ چربے پر کوئی بھی اچھا مولسچرا اُزر لگا کر دس منٹ تک اچھی طرح مساج کریں۔اس کے بعد بھاپ لیں۔ بھاپ لینے کا

وين ڏاڪِٿ 290 جولائي 2014 🗟